حضور الله كي صداقت كے دلائل

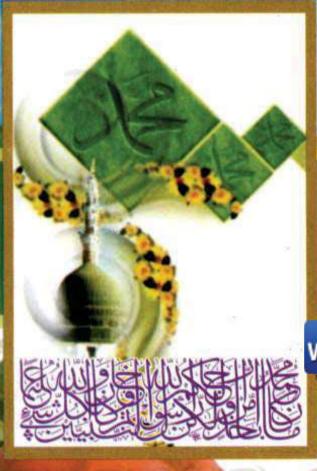



www.besturdubooks.wordpress.com



besturdubooks.wordpress.com

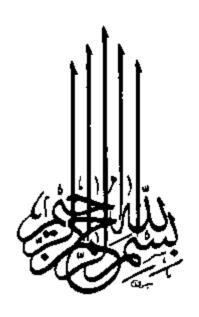





besturdubooks.wordpress.com

الله قصل على محكمة وأنزلة وعلى المحكمة وأنزلة المحكمة وأنزلة المحكمة وأنزلة المحكمة وأنزلة المقول عندك عندك المقول المعرب المعر

## **DAR-UL-MUTALIAH**

Near Old Water Tanki Hasilpur Mandi E.Mail:darulmutaliah@yahoomail.com Phone No.062-2442059

٨ حضور مُلْتَيْنِ كَي صيدا فت كے دلائل

# besturdubooks.wordpress.com

حافظ عمادالدين ابوالفدا بن كثيرالد شقى سينية

تندیجو تعقیو ندیمه حضرت مولانامفتی محمد رضوان فاضل جامعه خيرالمدارس ملتان

430 OBS 430 OBS 430 OBS 430 OBS

besturdubooks.wordpress.com



© جملة قوق تجق ناثر محفوظ ميں 2010

مِجُكُمُ الْمُعْنِيْنَ مِجُكُمُ الْمُعْنِينَ نے لعل سٹار پریس لاہور سے چھپواکر

ہےشائع کی

ملک بھر کے ہرچھوٹے بڑے کتب خانے سے طلب فرما کیں 062-37360541 -042-37360541

## فرست مضامین 5 بسن اللونین التیانی فرست مضامین و به الکونین التیانی و به ا

|          | عنوانات                                                        | صفختمبر   |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|          | •                                                              | <b>,,</b> |
|          | <u>پش</u> لفظ                                                  | 21        |
|          | ابتدائية معجزه كيابع؟ (حضرت مولانا قارى محمه طيب صاحب ميزالله) | 22        |
| •        | قرآن ایک عظیم الشان معجزه                                      | 84        |
| <b>•</b> | ا ایک وہم کا از الہ                                            | 86        |
| <b>¢</b> | ا العجازِقر آن                                                 | 93        |
| <b>.</b> | مغالطه                                                         | 93        |
| 0        | رسول النُدمِ كَافِيْدِ عَمِ كَا مِرا والمعجز ہ ہے              | 95        |
| •        | رسول الله ملافية في كي سيرت                                    | 95        |
| Φ        | جا ندکا دو کھڑے ہوتا                                           | 103       |
| Φ        | موضوع روایت                                                    | 106       |
| •        | ٠٠ محتبيه                                                      | 106       |
| ··· 💠    | سورج کے بلٹنے کی موضوع روایت                                   | 107       |
| •        | امام ابن جوزی میشد کا تنبره                                    | 108       |
| •        | المام ابن جوزی مختلفت کی رائے                                  | 109       |
| •        | سوال اور جواب                                                  | 110       |
| •        | وتشجيج ردافشس وترغيم النواصب الشمس                             | 111       |
| ø        | روایت                                                          | 112       |
| •        | ایک اور سند کی محقیق                                           | 112       |
|          | فضيل بن مرزوق مميند                                            | 113       |
| 0        | فاطمه رمشي التدعنها بنت حسين والغفذ                            | 114       |
|          |                                                                |           |

معجزات سيداللونين تأنيام ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُنْ اللَّهُ مِن تَالِيمُ الْمُواكِمِن الْمُؤْكِمِ اللَّهِ مِن تَالِيمُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن تَالِيمُ اللَّهِ مِن تَالِيمُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن تَالِيمُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن تَالِيمُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن تَالِيمُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن تَالِيمُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن أَلَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّا مِن الللَّا مِن اللَّهُ مِ

| 1,1,4°.                                          | حضرت اساء بنت عميس                                          |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Desturdujo 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | تبمره                                                       |            |
| 118                                              | عمر وبن <del>ثابت الثن</del> ية<br>عمر وبن ثابت الثنية      | •          |
| 123                                              | المام ابوصنيف مسئيلة كاموقف                                 | •          |
| 124                                              | تو <b>ت</b>                                                 | •          |
| 127                                              | · بارش ہے متعلق معجزات                                      | . <b>Q</b> |
| 135                                              | الكليول سندياني كافواره                                     | <b>\$</b>  |
| 137                                              | درخت ،عذاب قبر، پانی اور مچھلی کامعجز ہ                     | Ó          |
| 147                                              | قبا كا كنوال                                                | <b>O</b>   |
| 147                                              | دوده میں پر کت کامعجز ہ<br>س                                | _          |
| 152                                              | محتمی کے متعلق معجزات                                       | •          |
| 154                                              | ابوطلحه والغيز انصاري كم كمريس معجز انددعوت                 | •          |
| 159                                              | ···· غز و و خندق می معجزانه دعوت                            |            |
| 160                                              | ··· دعوت ولیمه میں اعجاز ایک مدجو میں<br>···                |            |
| 162                                              | · ایک مدجومی جیرت انگیز اضافه                               |            |
| 162                                              | ··· حضرت ابوا بوب داهن کم دعوت ···                          | -Φ         |
| 163                                              | ··· حضرت فاطمه رضی الله عنها کے کھر کھانے میں معجزا: ماضافہ |            |
| 164                                              | ··· آغازاسلام میں دعوت<br>···                               |            |
| 164                                              | ثرید کے پیالہ میں برکت حضرت ابو بکر ڈکاٹھڈ کے ہاں           |            |
| 165                                              | حضرت ابو بكر والغنز معجزانه طعام                            |            |
| 166                                              | مستحلجي من جيرت انكميزامناف                                 | •          |
| 167                                              | ···· حضرت عمر فاروق والفيئة كے مشورہ پرعمل                  |            |
| 169                                              | ··· غزوه خيبرين آب ددانه كااعجاز ···                        | <b>\Q</b>  |

معجزات سيدالكونين شائيًا أن المنظمة ا

| and the same of th | /·                                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Desturdubook 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خند ق کی کھدائی کے دورران معجزہ                                                |             |
| Desturd 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جابر التنبئة كى تھجوروں ميں<br>جابر التنبئة كى تھجوروں ميں                     |             |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جبارت<br>حضرت سلمان فاری طالفینهٔ کاقصه                                        | ···•        |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حصرت ابو ہر مریرہ وٹالفنا کا توشہ دان                                          | o c         |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سات تھجوروں کا اعجاز<br>سات تھجوروں کا اعجاز                                   | Ŏ           |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عا مُشِیِّ کے غلہ میں برکت<br>۔                                           | O           |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شادی میں معجزانه تعاون<br>شادی میں معجزانه تعاون                               | <b>0</b>    |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عارض میں مرحمہ معنی<br>. پیچکی کا تعجب خیز واقعہ                               | •           |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . كافرمهمان ثمامه دلائفهٔ<br>كافرمهمان ثمامه دلائفهٔ                           |             |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کا کر مہمان شاہدری کند.<br>بمری کی دش                                          | •           |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مستبرن باون<br>حضرت عمر کی تھجوروں میں معجزانہ برکت                            | •           |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عشرت مرق بورون بن الرحمانيات<br>درخت كاجلنا                                    | . <b>()</b> |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | در حت ہے چہا<br>سمجور کے خوشہ کا آتا                                           | <b>O</b>    |
| 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | •           |
| مير ع فزع كرنا  180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . درخت کاشہادت دینا<br>ستون کارسول اللہ مگاٹیکے اشتیاق میں رونااور در دفراق ہے | •           |
| 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المعام وتفال ما تعمل المسيح أ                                                  |             |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |             |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | درود بوار کا آمین کہنا<br>پیتار میں سے م                                       | •           |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پچفرو <b>ن کا</b> سلام کرنا<br>م                                               |             |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنوں کا اشارہ ہے گرنا<br>                                                      | -           |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تضویر کامث جاتا<br>مطهام سری                                                   | •           |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اونٹ کا آپ ملاطبی کم کوسجدہ کرنا<br>                                           | <b>O</b>    |
| 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | <b>\ODE</b> |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴾ اونث كاشكوه كرنا                                                             | ٥           |

عَجْرُ السَّاسِيدِ الْكُولِينَ مِنْ يَقِيرُ أَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

|                                               | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورخت،اونٹ اور قبر کا قصہ                      | 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تغین معجز ہے                                  | Desturdup 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اونث كالتيز بهونا                             | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ست کھوڑ ہے کا تیز ہونا                        | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اونث كادعا كرنااورآ پ كا آمين كهنا            | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سى تېريان سجده کرتی مي <u>ن</u>               | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بھیٹر ہیئے کا بات کرنااور رسالت کی شہادت دیتا | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بھیٹر سیئے سے بات کرنے والا                   | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مگدهابات کرتا ہے                              | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بھیٹر بوں کا نمائندہ                          | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . عجب واقعه                                   | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وحشی جانور                                    | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شیررا ہنمائی کرتا ہے                          | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہرنی کاواقعہ                                  | 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| にな                                            | 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پرنده اورسانپ                                 | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| روشنی                                         | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آ سانی بجل کی چیک                             | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| روشن انتظیاں                                  | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عصار وثن ہوتا<br>                             | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تحميم داري بطالتينة كأكرامت                   | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دعا كى قيوليت كاعجب واقعه                     | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | نین مجزے اون کا تیز ہونا اون کا تیز ہونا اون کا دعا کرنا اور آپ کا آ مین کہنا ہمز ہے کا بات کرنا اور رسالت کی شہادت دینا ہمیز ہے کا بات کرنا اور رسالت کی شہادت دینا ہمیز ہے ہے بات کرنے والا ہمیز ہوں کا نمائندہ ہمیز ہوں کا نمائندہ ہمیز اہنمائی کرتا ہے ہمرنی کا واقعہ ہرنی کا واقعہ ہرنی کا واقعہ ہرنی کا واقعہ ہرنی کا وقعہ ہرنی کا کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے |

معجزات سيدالكومين التقييم () ( ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن ا

|             |                                                | . 10.                  |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>\Phi</b> | <u> بچ</u> کا دعا ہے زندہ ہو تا                | Desturdu 218           |
|             | ·· تنين عجيب امور<br>·                         | ye <sup>stur</sup> 219 |
| <b>. 🗘</b>  | ایک سلمی کا کلام کرتا<br>ایک سلمی کا کلام کرتا | 225                    |
| · 🗘         | - ٽوزا <i>ئيڊه بچڪ</i> کا ٻولنا                | 224                    |
| •           | آ سيب ز ده بچپه                                | 226                    |
|             | آ ب وہوا                                       | 228                    |
| •           | بينائي بحال مونا                               | 228                    |
| · 🗘         | ۔ لعاب مبارک سے بینائی بحال                    | 229                    |
| . <b>🌣</b>  | پنڈ لی کا درست ہوتا                            | 230                    |
| <b>\</b>    | - حلا موا باتھ                                 | 230                    |
| •           | م <sup>و</sup> قعیلی کا غدود                   | 230                    |
| . <b>4</b>  | آ کھددرست ہوتا                                 | 230                    |
| - <b>\$</b> | حافظه کا تیز ہونا                              | 230                    |
| · 🗘         | ابوطالب کے لیے دعا                             | 231                    |
| <b>♦</b>    | كمزور كھوڑى كاتيز ہوتا                         | 231                    |
| 0           | ا ونثنی کا تیز چلنا                            | 231                    |
| <b>•</b>    | عجب دعا                                        | 232                    |
| •           | ··· وم جھاڑ ہے آپریشن                          | 232                    |
| <b>\Q</b>   | ابن عمیاس کے حق میں دعا                        | 233                    |
| •           | دعا کی تا تیر                                  | 234                    |
| 0           | دعا کی قبولیت                                  | 234                    |
| Ô           | تنجار <b>ت میں</b> برکت                        | 237                    |
| 0           | یے پتاہ سر دی                                  | 237                    |
|             |                                                | i                      |

|             |                                                            | NO             |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>•</b>    | بالهمى محبت كأدم                                           | DESTURDING 238 |
| <b>Q</b>    | نوزائیہ ویچے کے لیے دعا                                    | DESTUTO 238    |
| <b>\$</b>   | ייי ננכץ                                                   | 238            |
| ♦           | وانت كاسلامت رهنا                                          | 239            |
| <b>\Phi</b> | بددعاسے ہاتھشل ہونا                                        | 240            |
|             | شهادت کی دعا                                               | 241            |
|             | آ سانی کتب میں بیان شدہ مسائل کے مطابق سوالات کا جواب دینا | 243            |
| <b>\Q</b>   | عبدالله بن سلام کے سوالات                                  | 244            |
| •           | يېودى عالم                                                 | 245            |
| Q           | چنداورسوالات                                               | 246            |
| *           | نومعجزات                                                   | 247            |
|             | مبلله سے انحراف کرنا                                       | 248            |
| • 🗘         | حدزنا كالمعجزانه فيصله                                     | 249            |
| <b>‡</b>    | يهودي لزك كاصفات رسول الله كاعتراف ادراسلام لانا           | 250            |
| $\Diamond$  | عالم كيرر سول ملاظية فم                                    | 252            |
| ٥           | سابقدا نبیاء کی بشارات اور پیش کوئیاں                      | 254            |
| ٥           | حضرت اساعيل عليه السلام                                    | 255            |
| ٥           | حضرت مویٰ علیه السلام                                      | 255            |
|             | حضرت دا وُ دعليه السلام                                    | 256            |
| •           | حضرت فنعياعليه السلام                                      | 257            |
| •           | حضرت الباس عليهالسلام                                      | 258            |
| ٥           | حضرت حزقيل عليهالسلام                                      | 258            |
| <b>\$</b>   | صيفه فتعيا عليه السلام                                     | 259            |
|             |                                                            |                |

معجزات سيدالكونمين آيتية كالمحاليات كالمحاليين المحاليات المحاليات المحاليات المحاليات المحاليات المحاليات المحالية

| 114 |                                                                               |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 259 | حضرت ارميا نعليه السلام                                                       | ٥          |
| 259 | حضرت عيسى عليهالسلام                                                          | ø          |
| 260 | نیکی کیا ہے؟                                                                  | ø          |
| 261 | کتاب وسنت ہے ثابت شدہ صرف چند پیش کوئیوں کابیان                               | <b>🗘</b>   |
| 261 | جہادی پیش کوئی                                                                | 0          |
| 261 | جنگ بدر کی پیش کوئی                                                           | •          |
| 262 | ابولہب اوراس کی بیوی کے بارے میں پیش کوئی                                     | - <b>O</b> |
| 263 | وین اسلام کا غلبه<br>مر                                                       |            |
| 263 | جنگجوتوم سے پالا پڑے <b>گا</b><br>شدہ                                         |            |
| 263 | فتح مکه کی پیش محو کی                                                         | ĕ <b>Ç</b> |
| 264 | مسجد حرام میں وا خلید کی پیش کوئی                                             | 0          |
| 265 | فدیدادا کرنے والے قیدیوں سے دعدہ                                              | •          |
| 265 | فقرے خوف                                                                      |            |
| 265 | ۔ بے جا حیلے بہانے کی چیش گوئی                                                | •          |
| 266 | معمولی مہلت کی پیش موئی                                                       | •          |
| 266 | روم کے فاتح ہونے کی چیش کوئی                                                  |            |
| 267 | آ فاق والفس میں آیت کے ظہور کی پیش کوئی                                       |            |
| 267 | عهد نامه کودیمک کاچاشا                                                        |            |
| 268 | امن وامان کی چیش گوئی<br>مصرف میشود.                                          |            |
| 269 | رسول الله طُالِيْزِيم کے خواب<br>مراس میں | -          |
| 269 | امیہ بن خلف کے <b>نیش موئی</b><br>۔                                           |            |
| 270 | ایک جری بہادر کے بارے میں<br>یہ میں میں کا است                                |            |
| 270 | چک ہے ہیں گوئی                                                                | <b>•</b>   |
|     |                                                                               |            |

معجوات سيداللونين تأبيا في ١٥ ١٥ ١٥ معلى أن منسامين 12 معلى

|            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,           | N                       |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| •          | تخشتی کا ساحل پر پہنچنا                           | 271 271                 |
| • •        | سونے کی چیٹری کی پیش کوئی                         | gest <sup>UTC</sup> 271 |
| •••        | امن وامان کی چیش گوئی                             | 272                     |
| <b>\</b>   | ثابت ً بن قبس کو جنت کام <b>ژ</b> د ه             | 273                     |
| <b>\$</b>  | عبدالله بن سلام                                   | 274                     |
| <b>O</b>   | · خورکش کاوا قعه                                  | 274                     |
| ···· 💠     | · بلاا جازت بمری ذبح کرنے کی خبر                  | 275                     |
| -          | قیامت تک کے واقعات                                | 276                     |
| •          | ۔ بیکمات کے فتنہ کی چیش کو ئی                     | 277                     |
| · <b>Φ</b> | مال ودولت کی فروانی کامژ ده                       | 277                     |
| 0          | انماط اور قالین کی چیش کوئی                       | 277                     |
| <b>\Pi</b> | . هنچ يمن کې چ <u>يش کو</u> کې                    | 278                     |
|            | - شام کی فنتح کی خوشخبری<br>-                     | 278                     |
| ··· 💠      | و قیامت ہے لل چھامور کاظہور                       | 278                     |
| ···••      | مصری فتح کامژ ده                                  | 278                     |
|            | ، باره خلفاء                                      | 279                     |
| - Ç        | تحسری کی ہلاکت                                    | 279                     |
| • •        | ۔ حیرہ کی فقع کی بیش موئی                         | 280                     |
|            | فتوحات کے بعدلگان کی تجویز کی چیش کوئی            | 282                     |
| <b>\$</b>  | صحانی' تا بعی اور تبع تا بعی کی برکت کی پیش کوئی  | 283                     |
| •          | اہل فارس کے ایمانی جذب کی پیش کوئی                | 284                     |
| O          | کھا ناشروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنے کی پیش کوئی | 284                     |
| O          | ْطَالْم ْحَكَمرانُوں كَى <b>چَيْن</b> گوئى        | 285                     |
|            |                                                   |                         |

معجزات سيدالكونين تأثيي<sup>ل</sup> ۞۞۞۞۞۞۞ فبرست مضامين 13 أكاران مع

|                             |                                                | .401                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>♦</b>                    | مدت خلافت کی چیش کوئی                          | 286                                    |
| Φ                           | . تطبیق                                        | <sub>De</sub> sturdub <mark>286</mark> |
| <b>Ф</b>                    | حضرت ابو بكرًّ كى خلافت كى چيش كو ئى           | 287                                    |
| <b>•</b>                    | حضرت ابوبكرا ورحضرت عملاطفها كي خلافت كي بشارت | 288                                    |
|                             | . حضرت ع کاشہ کو بشارت                         | 269                                    |
|                             | د وطلا فَي كَنْكُن                             | 290                                    |
| ٥                           | مسيلمه كذاب                                    | 290                                    |
|                             | مكتوب مسيلمه                                   | 291                                    |
| ♦                           | . سَمَتُوبِ عُرامِي                            | 291                                    |
| <b>۞</b>                    | والمستخوبشارت                                  | 291                                    |
| 🔷                           | ۔ حضرت عمر ملافقۂ کے بارے میں                  | 292                                    |
| 0                           | دراز ہاتھ والی                                 | 292                                    |
| <b>۞</b>                    | . حضرت اولیس قرنی                              | 293                                    |
| . 🗘                         | ام ورقة بنت نوفل                               | 293                                    |
| Ø                           | ویا کی چیش کوئی                                | 294                                    |
|                             | فتشكا بند                                      | 295                                    |
| O                           | حضرت عمر دالتنز کی شہاوت کی پیش کوئی           | 296                                    |
| ¢.                          | تنین خلفاء کی خلافت کی چیش گوئی                | 297                                    |
|                             | تنبن قبرين روضها طهرمين                        | 297                                    |
| Ô                           | حضرت عثمان كارفاقت                             | 301                                    |
| 0                           | ، ابوذرکی و فات کی پیش گوئی                    | 302                                    |
| No.                         | ابو در داء کے بارے میں چیش کوئی                | 302                                    |
| gi <sup>S</sup> u.<br>Rogif | فتنوں کی <u>پیش</u> موئی                       | 303                                    |
|                             |                                                |                                        |

## ين من المعالمين المعالمين المعالمين 14 من 14 من المعالمين 14

|             | -ss.com                                                                                                            | 304            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|             | معجوات سيدا كموليمن تأبية ١٥ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ     | words          |
| Q           | عجب اتفاق                                                                                                          | 0esturdub 0304 |
| ¢           | عام فتنه کی پیش کوئی                                                                                               | Destulle 305   |
| 0           | حضرت محمد بن مسلمه ولانتيا                                                                                         | 305            |
| . 💠         | فقنے ہے بیچنے کی ترکیت                                                                                             | 308            |
| 0           | حت تلفی کی چیش کوئی                                                                                                | 308            |
| ¢           | جنگ جمل کی پیش کوئی                                                                                                | 310            |
| O           | ا یک چیش محولی کا یا د کرا نا                                                                                      | 311            |
|             | زید بن صوحان کے بارے میں                                                                                           | 313            |
| . <b>O</b>  | حضرت عمار کی شبادت                                                                                                 | 314            |
| <b>Φ</b>    | دو ثالثوں کی پیش موئی                                                                                              | 316            |
| <b>\ODE</b> | خوارج کے بارے میں چیش کوئی                                                                                         | 317            |
| ٥           | قرآن کی تشریخ                                                                                                      | 319            |
| <b>\Q</b>   | حضرت علی کی شہاوت کی چیش محو ئی                                                                                    | 319            |
| •           | ، حضرت حسن کے بارے<br>معرب میں اس کے اس کا میں ا | 321            |
|             | حضرت امیرمعاویہ کے بارے پیش کوئی                                                                                   | 323            |
| •           | شام کے بارے میں چیش موئی                                                                                           | 324            |
| Ü           | شام میں ابدال<br>میں میں ابدال                                                                                     | 324            |
| ø           | قبرس کے بار ہے <del>بی</del> ش کوئی<br>میں                                                                         | 325            |
| ¢           | ہندوستان کے بارے پیش کوئی<br>سر میں میں میں ا                                                                      | 226            |
| •           | ۔ ترک ہے جہاد کی چیش گوئی<br>۔ بیرک ہے جہاد کی چیش گوئی                                                            | 327            |
| <b>Q</b>    | خوذ اور کر مان ہے جہاد کی چیش گوئی                                                                                 | 327            |
| <b>\\$</b>  | عبدالله بن سلام کے بارے                                                                                            | 328            |
| 0           | شهادت کار تبدند ملے گا                                                                                             | 329            |
|             |                                                                                                                    |                |

|             |                                                    | · VI                             |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Φ           | ۔ حضرت میمونڈ کے بارے<br>                          | 329                              |
| <b>Q</b>    | دسویں کی موت آگ ہے ہوگی                            | <sub>besturdubo</sub> <b>329</b> |
| - <b>O</b>  | حضرت رافع بن خدت بالنيئة كاشوق شهادت               | 333                              |
|             | بنی ہاشم کے فتنہ وفساد کے دور کی پیش کوئی          | 333                              |
| <b>\$</b>   | حضرت حسین کی شہادت کی چیش موئی                     | 336                              |
| <b>\$</b>   | مقتل کی مثل                                        | 337                              |
| <b>•</b>    | رسول الله كَالْيَا يَلِم فِي خواب كي تعبير بيان كي | 338                              |
| . 🗘         | شہادت کے اسباب                                     | 340                              |
| O           | حاد ش <i>جر</i> ه کی پیش گوئی                      | 343                              |
| <b>©</b>    | اسباب معركه                                        | 344                              |
| ₩           | مكه كامحاصره                                       | 345                              |
| - 🗘         | ۔ نو جوانوں کی حکومت ہے پناہ مانجنے کاارشاد        | 346                              |
| ♦           | برسرمنبرنکسیر پھو ننے کی پیش کوئی                  | 346                              |
| . 💠         | تورات میں پیش کوئی                                 | 347                              |
| <b>\Phi</b> | قی <i>ں گے بارے چیش مو</i> ئی                      | 347                              |
| 4           | حضرت ابن عباس ملطفیٰ کے نابینا ہونے کی چیش کوئی    | 348                              |
| Q           | زید بن ارقم کے بارے                                | 348                              |
| Ö           | و حال کے بار ہے پیش کوئی                           | 348                              |
| ¢           | عمر بن عبدالعزيز كاخواب                            | 350                              |
| ٥           | و بهب اورغیلان                                     | 352                              |
| •           | محمر بن کعب قرعی کے بارے                           | 353                              |
| •           | ایک صدی کے اختیام کی پیش کوئی                      | 353                              |
| ٥           | عبدالله بن بسر کے بارے                             | 354                              |
|             |                                                    |                                  |

مع د ت سيد الكونمن المايية من المحالي المحالي

| NO                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 354                    | ولید کے بارے چیش کوئی                        | <b>Φ</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Desturding <b>35</b> 5 | ابوالعاص کی اولا دے بارے                     | ٥                                                                                                                                                                                                                                |
| 355                    | ۔ تھم ابن ابی العاص والدمروان کی نسل کے بارے | ٥                                                                                                                                                                                                                                |
| 357                    | خلفاء بی امیہ کے بارے                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 359                    | اختلاف تك حكومت                              | ø                                                                                                                                                                                                                                |
| 360                    | عباسی حکومت کے بارے                          | . <b>♦</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 361                    | سفاح اورمنصور                                | ø                                                                                                                                                                                                                                |
| · 362                  | مهدی                                         | an de la companya de<br>La companya de la co |
| 364                    | ذ کیل بن ذکیل<br>د                           | O                                                                                                                                                                                                                                |
| 365                    | بإزوامام                                     | <b>()</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 367                    | باره خلفاء                                   | O                                                                                                                                                                                                                                |
| 369                    | ابوالحِلد کی رائے                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 369                    | دالجح مسلك                                   | •                                                                                                                                                                                                                                |
| 370                    | ۔ عباسی دور کے بارے پیش کوئی<br>۔            | •                                                                                                                                                                                                                                |
| 370                    | امام ما لک مُصَلِّقَة کے بارے پیش کوئی       | •                                                                                                                                                                                                                                |
| 371                    | امام شافعی عمضیتیا                           | ٥                                                                                                                                                                                                                                |
| 372                    | تلين دور                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 373                    | مامون کے بارے                                | <b>Q</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 374                    | حجاز ہے آتش کے ظہور کی پیش کوئی              | · 🗘                                                                                                                                                                                                                              |
| 375                    | ظالم انتظاميه اورعرياني                      | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 376                    | رزق کی فراوانی                               | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 377                    | ہرصدی کے اختیام پر مجدو                      | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 378                    | حت پرست گروه اال حدیث                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |

| sturdubooks.work          | ess.com                                                                                                                                |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KS. NOT                   | مجرّات سيدالكونين تأبيّة كم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِن تَأْبِيدُ كُم ﴾ ﴿ فَهِرِست مضامين 17                                                   |             |
| , urdub <sup>o0</sup> 378 | نز ول عیسیٰ کی چیش کوئی                                                                                                                | •           |
| <b>379</b>                | رسول اکرم ٹافیز کے معجزات کا دیگرا نبیاء کرام کے معجزات ہے تقابل                                                                       |             |
|                           | اورآ نخصور منافية كمري تحصوصي اعجازات                                                                                                  |             |
| 381                       | معجزات میں موازند کے بانی                                                                                                              | •           |
| 382                       | نوح علیہالسلام کے معجزات                                                                                                               | <b>\$</b>   |
| 383                       | عجائبات                                                                                                                                | ٥           |
| 384                       | نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا                                                                                                           | •           |
| 387                       | ولائل المعنوة                                                                                                                          | •           |
| 387                       | . جنگ بدر میں وعا                                                                                                                      | •           |
| 388                       | عتبه بن الجي لهب                                                                                                                       | ٥           |
| 389                       | موسلا وهار بارش                                                                                                                        | ٥           |
| 390                       | مدت دسمالت بمس تقابل                                                                                                                   | •           |
| 392                       | نام میں موازنہ                                                                                                                         | <b>\Phi</b> |
| 392                       | دفاع میں موازنہ                                                                                                                        | <b>\$</b>   |
| 393                       | رسول اکرم ٹانٹائیکا ورہو وعلیہ السلام کے مجزات میں موازنہ                                                                              | <b>¢</b>    |
| 393                       | نبي التينين ورحضرت صالح عليه السلام كي مجزات مين تقابل                                                                                 | 0           |
| <b>39</b> 5               | نبی مُنْ تَقِیمُ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں تقابل<br>نبی مُنْ تَقِیمُ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں تقابل | •           |
| 395                       | حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجنیق ہے میمینکنا                                                                                          | <b>•</b>    |
| 396                       | حعنرت ابراہیم ملیل ہیں<br>ن                                                                                                            | <b>Q</b>    |
| 398                       | م خلیل اور حبیب                                                                                                                        | O           |
| 399                       | حجابات<br>                                                                                                                             | <b>\$</b>   |
| 401                       | ، بجرت کی رات<br>- انجرت کی رات                                                                                                        | ø           |
| 401                       | سراقه                                                                                                                                  | 0           |

معجزوات سيد اللونمن تانقي<sup>و</sup> ( ١٩٥٥) المنافين 198 المان الم

|             |                                          | 121                 |
|-------------|------------------------------------------|---------------------|
|             | آ گ کا سرد ہونا                          | 402                 |
| 0           | حضرت ابراجيم عليدالسلام كالمعجزان مناظره | besturdu <b>402</b> |
| ø           | نظری یا بدیجی                            | 403                 |
| 0           | بت شمکن                                  | 403                 |
| 4           | عجائبات عالم                             | 404                 |
| 0           | حضرت يعقو بعليهالسلام                    | 404                 |
| ٥           | حضرت يوسف عليه السلام                    | 405                 |
|             | حضرت موئ عليه السلام                     | 405                 |
| ٥           | ستون حنانه                               | 407                 |
| ٥           | القدتعالي سے بم كلامي                    | 409                 |
| <b>\ODE</b> | و پیدارالنبی                             | 409                 |
| · 🗘         | پیاراورمحبت                              | 410                 |
| 0           | په بيضا                                  | 410                 |
| ٥           | ایک عجیب وغریب بات                       | 411                 |
| Q           | <b>ذ</b> والنور                          | 411                 |
| <b>\Q</b>   | عصا كاروشن بهوتا                         | 411                 |
| •           | انگلیول کاروش ہونا                       | 411                 |
| 0           | طوفان کی بدوعا                           | 412                 |
| <b>\ODE</b> | بحرقلزم كالحيضنا                         | 413                 |
| ٥           | بادلوں کا سایہ میدان تیامیں              | 414                 |
| O           | من اورسلویٰ کا اتر نا                    | 414                 |
| 0           | عصا کی ایک ضرب سے بارہ چشمے پھوٹنا       | 415                 |
| •           | حفرت يوشع عليه السلام                    | 416                 |
|             |                                          |                     |

معجزات سيدالكوتين شائية أم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

| <b>^</b>  | دومر تبيسورج كالبلنا                                  | , 6 <sup>1</sup> 418 |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|           | خضرت اورلین علیه السلام<br>خضرت اور لین علیه السلام   | 419                  |
|           | عجب ندا کره<br>عجب ندا کره                            | 420                  |
|           | . بب مدن<br>سرفع ذکر                                  | 422                  |
| •         | سرس برس<br>گزشته اقوام میں محمر کانگیائم کی عظمت وعزت | 422                  |
|           | معراج کی رات<br>معراج کی رات                          | 423                  |
|           | ۵۰۰۰ سرون مارون<br>۵۰۰۰ خری زمانه میں رفعت            | 423                  |
|           |                                                       | 424                  |
|           | حضرت دا وُ دعليه السلام<br>عرب عن                     |                      |
|           | عجب اعجاز<br>نرس                                      | 425                  |
| _         | خودکما تا                                             | 425                  |
| •         | ، زرهبانا<br>-                                        | 427                  |
| _         | شمره                                                  | 428                  |
|           | حکمت و دانائی                                         | 429                  |
| <b>\$</b> | حضرت سليمان عليه السلام                               | 429                  |
| <b>♦</b>  | موا کا تا لیع مونا                                    | 429                  |
| <b>\$</b> | شيطانوں كا تا بع ہوتا                                 | 430                  |
| <b>♦</b>  | جنات كااسلام لانا                                     | 431                  |
| <b>\</b>  | نبوت وبادشابت                                         | 432                  |
| <b>🗘</b>  | زمین کے فزانے                                         | 432                  |
| •         | پر تدوں کی بولی                                       | 433                  |
| <b>\$</b> | بيقر كاسلام كبنا                                      | 433                  |
| •         | يافقورگدها                                            | 434                  |
| 💠         | حضرت عيسىٰ عليه السلام كے مجزات                       | 435                  |
|           | - 1 /                                                 |                      |

|                      |           | ess.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| besturdubo           | OKS.NOIdP | م في ات سيدالكونين المثليليم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ 20 ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُوالِمُولِي مِنَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sturdub <sup>C</sup> | 435       | . خصائص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1002                 | 435       | . مردول کوزنده کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i de la composición dela composición de la composición dela composición de la compos |
|                      | 437       | گدھے کا زندہ ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 438       | زیدین خارجہ ڈالٹین کاموت کے بعد کلام کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | 438       | تبكري كازنده ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 439       | و بوانے کا تندرست ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 442       | اند ھے کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | g <sup>o</sup> n<br>Legil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | 443       | حضرت على والغية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | 443       | سلمه رضى الله عنهاا ورسعد وللثنيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | 444       | ابوطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ç.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | 444       | ابومسلم خولا في طالفينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 445       | ماكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·· Hogy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | 447       | سابقهامتول کے واقعات بذریعہ وحی بتانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 448       | · حضرت عاطب بن بليعه (الغينة<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 449       | سسری کے قبل کی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 449       | ز مداور قناعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 450       | بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 450       | ولا دت مبارک کی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 🗳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | 452       | ، صرصری عمضیات کا کلام<br>« صرصری میشانشهٔ کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يبش لفظ

"معجزه كيائي" دراصل حضرت حكيم الاسلام توالله كي ان معركة الآراء تقارير ميس سے ہے جوانی اہمیت و افادیت کے لحاظ سے عوام وخواص دونوں طبقوں کے لیے انفرادی خصوصیت کی حامل ہیں۔

زبرنظر كتاب ميں انتهائی مربوط اور دلچسپ انداز میں معجز وں کی حقیقت اور انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں بران کے ظہور کے دجوہ برایک جامع اور مدلل بحث کی گئی ہے۔ پیغبران حق ان مم کردہ راہ قوموں کی راہبری اور راہنمائی کے لیے اس عالم میں تشریف لائے جومسبب الاسباب اوراس کی مشیقوں سے انحراف کر کے صرف اسباب و عوارض کے جو یا بن کررہ گئے۔

ِ ظاہر ہے کہا یسے تیرہ و تار ذہنوں کوعلم وحقانیت سے منور کرنے کے لیے تحض علمی دلائل كافی نہیں ہوسکتے جب تک كدان كے ساتھ كھوا يسے معاون براہين نہ ہوں جن كا تعلق مشاہدہ سے ہوتا ہے اوران مشاہداتی دلائل کی فوقیت و برتری تمام دینوی خوراک اورشعبدوں بر ثابت اورمسلّم ہوکہان کامِنَ اللّه ہوتا اوران کی نا قابل انکار صدافت پر منكرة بن كوخيده سر بونے يرمجبوركر كاس كے ليے باب تو فيق واكر سكے۔

ان بار یک ترمسائل پرحضرت محکیم الاسلام مینید کے ذہن رسانے جو مکت سجیاں فرمائي موتكي ان كا اندازه ابل علم و دانش بالخصوص اورعوام بالعموم به آساني كريكت بير\_ كيونكه كماب كي افاويت اورمتوقع مقبوليت كيسليل مين حضرت حكيم الاسلام مولانا محرطیب صاحب میشد کااسم کرای بی شام معتبرے۔

بیان کی افادیت کے پیش نظر کتاب کے ابتدایئے کے طور پرعنوان کی مناسبت ے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ besturdubooks.wordpress. الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَلُومِنَ بِوَ وَنَتُوكُمُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُّور أَنْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَامَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمِنْ يُضَلِّلُهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَنَشْهَدُأَنُ لَّاإِلَّهَ إِلَّاللَّهُ وَحَدَّةٌ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُانَ سَيِّدَنَاوَمُولَانَامُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلُهُ اللّه إلى كَأَفَةِ النَّاسِ بَشِيْرًاوَ نَذِرُ أَا وَدَاعِياً اللَّيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيُرَأَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِّهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا امَّابَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ "بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ لَقَدْ الْكِتَارُدُ ۚ أَ اللَّهِ لِنَا لِيَعْلَتِ وَأَنْزَلْنَامَعَهُمُ ۚ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَاالْحَدِيْدَفِيْهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَّهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوَى عَزِيزٌ ۞

يرو ١٤٤ سورة الحديد)

بزرگان محترم!

بيقرآن كريم كى ايك آيت ب جواس وقت ميس في آپ حفرات كے سامنے تلاوت کی ہے۔اس میں حق تعالی شانہ نے دین کے چند بنیاوی اساس مقاصد پرروشنی ڈالی ہے۔ آج انہی کے بارے میں آپ حضرات سے پھوع ہ، کرول گا۔ ترجمه: بم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے سات یعنی کملی کملی نشانیوں کے ساتھ کہ جن ہے رسولوں کو بہجانا جا سکے اور رسولوں کے ساتھ ہم نے نازل کی کتاب جس ہے قوانین خداوندی پہچانے جاسکیں امرونہی سامنے آئیں اور احکام ربانی واضح ہوں۔ اور کتاب کے ساتھ ہم نے میزان بھی جيجى كهجس ميں ناپ تول كراندازه كياجائے كه دانعي بير چيز حق ہال کے دلائل' اس کے علل اور اس کے اُسرار بھی ہم نے ساتھ بھیجے''

تواس آیت میں ہتلایا گیا کہ ایک بڑاانعام اللہ تعالیٰ کی نہ ہے جود نیا میں جھی گئی۔ ایک نبوت کا اثر ہے۔ جود نیا میں جھی گئی۔ ایک نبوت کا اثر ہے۔ جواس کی تعلیمات میں جس کو کماب سے تعبیر کیا گیا۔ ایک اس اثر کے وجوہ اور شواہر میں کہ جن کو میزان سے تعبیر کیا گیا۔

تو نبوت اور بیمات اور کتاب اورمیزان به چارنعتیں ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر فر مایا گیا۔

دنیاجائی ہے کہ بیعالم ظلمانی ہے۔ اس میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سب بڑاروش ج ابغ اس میں انسان ہے کین خودانسان اپنی جبلت کے اعتبارے ظلمانی کے جنے اس کی انسان ہے گئیں خودانسان اپنی جبلت کے اعتبارے ظلمانی کے جنے اس کے پیدائش وہ سب ظلمانی اس کی جائے پیدائش وہ سب ظلمانی اس کی جائے پیدائش فلقت اور جبلت میں ظلم اور ظلمات دونوں رکھے ہوئے ہیں۔ صرف اگرخو بی ہانسان میں تو وہ استعداداور صلاحیت کی ہے کہ اگر اس میں کی خمیر کو دال دیا جائے تو وہ قبوا کر لیتا ہے۔ فعل کے دیجہ میں کوئی خوبی انسان کی ذات میں موجود نہیں۔ اس کوایک موقعہ پر قرآن کر بیم نے ارشاد فرمایا:

اس صلاحیت کے بارے میں کہ:

إِنَّاعَرَضْنَاالْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشَفَقُنَ مِنْهَاوَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ۞

''ہم نے اپنی المانت چیش کی آسانوں پر' زمین پر' دریاؤں پر بہاڑوں پرفاً بین سب نے اٹکار کردیا''

کہ اس امانت کونہیں اٹھا تکتے۔ہم میں توت ُ ہیں ' بیگرہ کے بچے حضرت انسان بھی کھڑے ہوئے تنے انہوں نے آ محے بڑھ کرعرض کیا کہ اس امانت کے لیے میں تیار ہوں۔ وَحَمَلُهَا الْإِنْسَانُ \* O

انسان نےووامانت افغالی

besturdubooks.Wordpress

فرمايا حق تعالى شاندني كه: إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞

تھا' نه بر اظلوم اور جهول!ای <u>لیے تو امانت اٹھالی ۔</u>

تویہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ کام توانسان نے وہ کیا جو کا نتات میں کوئی نہ کرسکا۔ بڑی بڑی مخلوقات آ سان زمین دریا اور پیاڑسب عاجز رہ گئے۔

الفاتوية معيف البيان انسان الخا-اوراس نے كها" بين امانت الخانے كوتيار موں" تو وه كام كيا۔ كه جو كائتات بين كوئى نه كرسكا" مكر خطاب بيد ملا كه بروا ظالم اور بروا جابل تھا۔

توسوال بیہ ہے کہ کوئی تعریف کا کلمہ فرمایا جاتا' کوئی مدح کی جاتی تو انسان کچھ خوش ہوتا کہ میں نے اگر کوئی بڑا کام کیا ہے تو مجھے صلہ ملا۔

عُرَصله بيه لما كه برا ظالم اور برا جال تما مجريبي كه يون فرماديا ميا موكه إنَّهُ كَانَ ظَالِمًا جَاهِدٌ ظالم تِها جاال تها ـ ظلوم كها مميا مبالغ كاصيغه كه برا ظالم اور برا جاال تعاـ

توانسان بے جارہ دل مسوس ہوکررہ کمیا کہ کام توانتا ہوا کیا جوکوئی نہ کرسکااورانعام بیملا کہ ہوا ظالم اور بوا جال تھا جو ظاہر میں ایک ندمت ہے۔

کیکن اگرغور کیا جائے تو اس سے زیادہ مدح اور تعریف انسان کی نہیں ہوسکتی جوان کلمات سے حق تعالیٰ نے فرمائی کہ بیر بڑا ظالم ہے بڑا جالل ہے۔

اس ليے كه ظالم اس كو كہتے ہيں جس هي عادل بننے كى صلاحيت ہواس لاؤ ذہيكيركو ہم ظالم نہيں كہ يكيس محاس ليے كه اس هي عادل بننے كى كوئى صلاحيت نہيں۔ آسان كوہم نہيں كہ يكيس محاس ليے كه اس هي عادل بننے كى كوئى صلاحيت نہيں۔ ہم ان پہاڑوں كواور درياؤں كوجالل نہيں كہ يكتے اس ليے كہ جالل وہ ہے جوعالم بن سكتا ہو۔ ان ميں عالم بننے كى كوئى صلاحيت نہيں۔ اس ليے نہ بي ظالم كہلائے جا سكتے ہيں نہ جالل۔ اگر ظالم اور جاہل بن سکتا ہے تو انسان بن سکتا ہے کیونکہ ظالم کے عنی یہ ہیں کہ عاد لا بخنے کی اس میں صلاحیت ہو جاہل کے بید عنی ہیں کہ عالم ہونے کی اس میں قابلیت ہو۔

تو اب اس خطاب کا حاصل بی نکلا کہ انسان بڑا ظالم تھا بعنی اس وقت ظالم ہے مگر بننے والا ہے یہ بہت بڑا عادل اس میں انصاف کی اور اعتدال کی صلاحیت ہے۔

بنے والا ہے یہ بہت بڑا عادل اس میں انصاف کی اور اعتدال کی صلاحیت ہے۔

یہ بڑا جاہل ہے لیکن اگر کا کتات میں کوئی عالم سے گا تو مہی بن سکتا ہے۔
دوسر انہیں بن سکتا نے بالفعل ظالم ہے اور بالقوہ عادل ہے۔ بالفعل جاہل ہے اور بالقوہ

تو دوسر بےلفظوں میں اس کا حاصل بیانکل آیا کہ انسان نے امانت قبول کی' استعداد قبول کی' صلاحیت قبول کی عالم وعادل بننے کی' اس لیے کہ بینطالم اور جاہل تھااس امانت کو بہی قبول کرسکتا تھا کہ ہالقُوَّ ہ بیعادل بن جائے' بالقُوَّ ہ عالم بن جائے۔

تو اس آیت کریمہ نے ہٹلایا کہ انسان میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ صلاحیت اوراستعداد کی ہے۔

ماں کے پیٹ سے کوئی ہنر لے کرنہیں آتا۔اس لیے کہ سب سے بڑے کمال انسان کے دوہی ہیں۔

"أيك علمى قُوَّت اورايك عملى قُوَّت"

انمی دو ہے دنیا میں انسان سر بلند ہوتا ہے۔

ان دونوں کی صلاحیت اس کے اندرہے مال کے پیٹ ۔ ، ن نہم لے کرآیا' نہ عدل اور نہ انصاف لے کرآیا' نہ اعتدال لے کرآیا۔

علم کے بارے میں حق تعالی شاندنے ارشاد فرمایا کہ:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ الْمَهَاتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْنًاوَّجَعَى لَكُمُّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَ الْكَفْنِكَةَ قَلِيدًا مَاتَثُكُرُوْنَ السَّمْعَ وَالْآبْصَارَوَ الْكَفْنِكَةَ قَلِيدًا مَاتَثُكُرُوْنَ

ہم نے تم کوتمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالااس حالت میں کتم ذرہ برابرعلم

besturdubooks.wordpress.com نہیں ر<u>کھتے تھ</u>'' ر روروو لاتعلمون شياً

.. ال مكره كى كے يہے آر ہا ہاور عربيك كا قاعده ہے كه مكره جب نفي كے يہے آتا ہے توفائدہ عموم کا ویتا ہے تولائے نمٹی نیٹ کا پیمطلب لکلا کہ ذرہ برابرتمہارے اندرعكم نبيس تقا-انسان كابجها يك مضغه كوشت بنا هوا آتا يب- نهاس ميں سياه وسفيد كي تميز نها چھے برے كا منياز۔ايك كوشت كالوتھر ابوتا ہے۔

فرماتے ہیں ہم نے اس میں سننے کی طافت رکھی تا کہن *س کرعلم حاصل کر*ے۔ ویکھنے کی طاقت رکھی تا کہ دیکھ دیکھ کرمعلومات حاصل کرے۔ بوجھنے کی طاقت رکھی تا کہ سمجھ کرتد. اور تفکر سے معلومات میں اضافہ کرے۔ تو اس کے اندرعلم بردھانے کے آلات ركاد يئ صلاحيت ركادي - جب ان آلات كواستعال كرے كاس كاعلم بروحتا جائے گا۔ جالل سے عالم بنما جائے گا۔ ظالم سے عادل بنما جائے گا۔

اب بیہ کہ وہ ان آلات کو استعمال ہی نہ کرئے نہ آئکھ کھول کے دیکھے نہ کا نوں کو کھول کر سفنے کی کوشش کر ہے نہ دل کو ذرا سا فراخ کر کے سمجھنے کی کوشش کر ہے تو بیے لفران نعمت ہے کہ ہم نے توسیجھنے کے اورمعلومات کے سارے آلات دے دیئے۔اب کوئی استعال ندکرے توای کاقصور ہے اور ای کی ذمہ داری ہے۔

توحق تعالی شاندنے بڑے انعامات انسان پریہ کیے کیم کی صلاحیت دی مو پیدا شدہ عالم مبیں اور ماں کے پیٹ سے علم لے کرنہیں آیا تو یہاں فعی کر دی کہ لا تعلمو ن شیئا تو سب سے بڑا کما<sup>ا</sup> ،انسان کے لیےعلم تھا'ای کی نغی ہوگئی کہاس میں موجودنہیں' ا ان طور برانسان علم نے کورا پیدا ہوتا۔

## اخلاقی قوت:

و عمل کی قوت ہے اخلاق ہی اندر سے عمل کو ابھار تے ہیں۔ اگر کسی ملی بہادری کا خلق کھا ہے تو حملہ آوری اور ہجوم اور پیش قدمی کے کام ظاہر ہو تھے 'اگر کسی میں شکر کا خلق رکھا ہوا ہے تو زبان رطب اللمان ہوجائے گی شکر گزاری میں کہ وہ ہاتھ پیروں سیھے ہیں ہے۔ شکر گزاری کرے گا۔

اگرانسان کےاندر مادہ رکھا ہوا ہے سخاوت کا تو دادوہش کے افعال اس سے سرز د ہو نگے۔

توافعال ٔ اخلاق سے نمایاں ہوتے ہیں ٔ اخلاق بمنزل نیج کے ہیں اور افعال بمنزل ثمر اور شاخوں کے ہیں۔ نیج اگر نہ ہوتو درخت نہیں اگ سکتا ' اس لیے انسان کے قلب کے اندرجیسے مادے ہوتے ہیں ویباہی اس ہے افعال کاظہور ہوتا ہے۔

تو پیدائشی طور پر انسان کے اندرا چھے اخلاق رکھے ہوئے نہیں ہیں مطلقاً خلق موجود ہے لیکن اس کا اعتدال اور سیح طور پر اپنے مصرف میں صرف کرنا اس کا کوئی وجود نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو اخلاق بدی کے موجود ہیں جن کوتعلیم سے اور تربیت سے بدلنا پڑتا ہے۔

اگرآ دمی تعلیم وتربیت نه پائے تو اس کی بدخلتی نمایاں رہتی ہے۔حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ

وَمَا أَبِرَى نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌ بِالسَّوْءِ اِلَّامَارِجِمَ رَبِيْ مِ السَّوْءِ اِلَّامَارِجِمَ رَبِيْ مِي مِن بَرِاكَ كَاحَمَ كُرتا بِي

توظفی طور پرانسان کا نفس برائی کا مجموعہ ہے اس سے برائیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کوٹر بند Traind کر کے مشق کر کے تعلیم دے کرئتر بیت دے کر بھلائی کی طرف لایا جاتا ہے۔

پیدائشی طور پرانسان بخیل واقع ہوا ہے۔ بنی واقعی نہیں ہوا۔ تو پیدا شدہ بیجے کو ذرا شعور ہوگا تو جو چیز اس کے سامنے رکھیں کے ہاتھ سے اٹھائے گا۔ اور منہ میں نے کی کوشش کرے گا۔ بینی قابو کرنا اور کنجوی بیرائشی طبیعت ہے' خیر خیرات اور سخاوت کی' لیکن اس وقت اگر موجود ہے تو قبض اور بخل ہے۔ اٹھائے گا اور ہضم کرنے کی کوشش کرےگا آپ محنت کر کے تربیت دے کراس کوئی بنانے کی کوشش کریں سیکے الاست فطری اور خلقی طور پر انسان میں صبر وقتل کا مادہ نہیں ہے۔ جزع وفزع کا ہے ذرا مصیبت دیکھی گھبرا گیا واویلا شروع کر دیا۔ ذراکوئی چیزیاس آگئ افرا گیا اور آپ ہے ہا برنگل گیا 'سائی اور صبر وقتل' محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے جب کہ اس کو تربیت دی جائے اس کے اس کے جاتے ہیں تاکہ اخلاق کو تربیت دی جائے۔ جائے اس کو تربیت دی جائے۔ تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ اخلاق کو تربیت دی جائے۔ تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ اخلاق کو تربیت دی جائے۔

تو مدارس کا وجود ٔ خانقا ہوں کا وجوداس کی دلیل ہے کہ خلتی طور پر ندانسان ہیں علم ہے نداخلاق فاضلہ ہیں۔ ور ندخانقا ہوں کی ضرورت تھی ندمدارس کی ضرورت تھی۔

تو ان کا قائم ہونا 'جدو جبد کرنا اور سارے انسانوں کا پہند کرنا کہ کوئی مدرسہ قائم ہو کوئی تعلیم گاہ قائم ہو یہ ولیل اس کی ہے کہ وہ اپنے کو طبعی طور پر جابل سمجھے ہوئے ہیں۔

اگر سب کے سب پیدائش علم رکھتے تو مدارس کی ضرورت نہیں تھی۔ سارے علماء بیدا ہوتے 'اگر سارے کے سارے بااخلاق ہوتے تو خانقا ہوں اور مربیان اخلاق کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کوشق دے کریا کیزہ اخلاق سمجھا کیں۔

ضرورت نہیں تھی کہ ان کوشق دے کریا کیزہ اخلاق سمجھا کیں۔

توعرض کرنے کا مطلب ہیہ کہ انسان ذاتی طور پر کمالات سے کوراوا تھے ہوا ہے۔

بلکہ شرکا اس کے اندر غلبہ ہے اور ایک انسان ہی کیا ہر چیز ہیں خلقی طور پر برائی رکھی ہوئی

ہے۔ اس کے اندر بھلائی محنت سے لائی جاتی ہے اگر محنت چھوڑ دی جائے تو برائی

پیدا کرنے کے لیے کی محنت کی ضرورت نہیں ہر چیز میں سے وہ خلتی طور پرخودا بجرتی ہے۔

پیدا کرنے کے لیے کی محنت کی ضرورت نہیں ہر چیز میں سے وہ خلتی طور پرخودا بجرتی ہے۔

آ ب ایک مکان بنا کمیں۔ مکان کی خوبی ہیہ ہے کہ صاف ہو ستھرا ہوخوش رنگ ہوئا دیدہ زیب ہو ڈیز ائن اچھا ہواس سب کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی معمار لا کمیں

گے مکان بن جائے گا تو صفائی کرنے والا خادم رکھیں گے کہ وہ جھاڑ ہے جھکے تب جا

کے مکان بن جائے گا تو صفائی کرنے والا خادم رکھیں گے کہ وہ جھاڑ ہے جھکے تب جا

ليكن الرّر مكان كوآب ويرانه بنانا جا بين اجا ژنا جا بين توكسي محنت كي ضرورت نبين

besturdubooks.wordpress.com اس کے بیچے رکھنے پر جومحنت صرف کررہے تھے وہ جیموڑ دیجئے چنددن کے بعد گرد آئے گی پھر بلستہ اکھڑے گا' پھرا بنٹیں جھڑیں گی' پھرحوت کرے گی' پھر دیواریں آیڑیں گی۔مکان کھنڈرہوجائے**گا**۔

> تو کھنڈر بنانے کے لیے کسی محنت کی حاجت نہیں ہے۔ صاف ستھرا مکان بنانے کے لیے محنت کی حاجت ہے جب آپ نے محنت چھوڑ دی تو کھنڈر بننے کی باتیں خوداس کی ذات میں موجود تھیں وہ انجرآ کیں۔

> آب ایک باغ لگاتے ہیں باغ کی خوبی یہ ہے کہ سرسبز ہو شاداب ہو خوش رنگ ہتے اور پھول ہوں خوشبودار ہوں ان سب کے لیے محنت اٹھانی پڑتی ہے مالی رکھیں مے حل جلانے والے رحمیں سے کہ جو جودرختوں کے گرد یانی دینے والے گڑھوں کو دیکھیں' کانٹ جیمانٹ کریں' اس کی جزوں کو یانی ویں' صاف کریں تب جا کے باغ مرسزرے گا'اس محنت سے آپ نے سربسنہری پیدا کی۔

> کیکن اگر باغ کوا جاڑنا جا ہیں جماڑ جھنکار بنانا جا ہیں تو کسی مالی کے رکھنے کی ضرورت نہیں مکی نوکر جاکر کے رکھنے کی ضرورت نہیں 'مالی کوموقوف سیجئے۔ صرف نہر بند کرو بیجئے۔ ہیں ون کے بعد بھی باغ جھار جھنکار بن جائے گا۔معلوم ہوا کہ خرانی اس کی ذات میں چھپی ہوئی تھی جس کوآ پ نے محنت ہے د بادیا تھا۔ محنت ختم کردی اندرونی خرابی انجرآئی۔

> تو خرابی ہر چیز کی جبلت میں رکھی ہوئی ہے۔اورخو بی محنت کر کے لائی جاتی ہے۔ ایک کھانا ہے کھانے کی خوبی یہ ہے کہ خوش رنگ ہو خوش ذا نقد ہو خوشبودار ہو۔اس کے لیے آپ محنت اٹھاتے ہیں۔ ہوادان بنوائیں مے نعمت خانہ بنوائیں مے۔ شعندی جکہ میں اس کورتھیں سے کہ دھوپ نہ گئے خراب نہ ہو۔

> لیکن اگر کھانے کوسر انا ہے بسانا ہے بد بودار کرنا ہے توبد بودار کھانا بنانے کے لیے مسی نعت خانہ کے بتانے کی ضرورت نہیں ۔بس ویسے بی جیموڑ دیجئے ۔مبح کو کھانا سڑ اہوا ہوگا۔ بدیوبھی اٹھی ہوئی ہوگی۔رنگ بھی مجڑ جائے گا' ذا نقہ بھی خراب ہوجائے گا۔معلوم

ہوا کہ خرابی اس کے اندرموجود تھی جس کو آپ کی محنتوں نے دیادیا تھا۔ جب آپ سنگے کی اندرموجود تھی۔ محنت ختم کردی'اندرونی خرابی ابھر آئی۔

تو آپ کوکائنات کی ہر چیز میں ہر ذرے میں میں محسوس ہوگا کہ خرائی ذات میں ہے خوبی محنت کرکے عارضی طور پر لائی جاتی ہے۔انسان انہی چیز وں کا تو مجموعہ ہے۔

یک کا نتات کے ذرے ملے تو آ وی بن گیا' یکی گارامٹی ملی تو انسان تیار ہوگیا' انسان کا نفس بن گیا' اس کے نفس میں بھی میں خرائی جبلی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر پچھٹر اور برائی لے کرآتا ہے اس کو بھلا بنانے کے واسطے آپ محنت اٹھاتے ہیں' مشق کرتے ہیں' تربیت دیتے ہیں تب جا کے انسان کو انسان بنا نصیب ہوتا ہے۔

خوب کہاہے کی شاعرنے کہ

قرنهاباید تا یک سنگ خارا از آفنآب لعل گردو دربدخشال یا عقیق اندریمن

"سالهاسال لمباز مانه کی مدت جاہیے کہ ایک سخت پھر کا کھڑا آفاب کی دھوپ کوسہہ سہہ کراس کی بیش کواپنے اندر جذب کرکے اپنی صلاحیتوں کو ابھارے اور لعل بدخشاں بن جائے ۔ "

یہ ایک دن میں نہیں ہوتا' قرن ہا قرن کی مدت تک اے آفاب کی تیش کوسہنا پڑتا ہے تب جاکے بے قیمت پھر کا کلڑا ایک باقیمت تعل بدخشاں بنتا ہے۔اور کہا کہ

ماہ باباید کہ تا یک پنبہ دانہ بعدکشت جامہ گردد شاہر سے راکفن

"مبینوں کی مدت چاہیے کہ بنولے کا ایک داند مٹی میں جا کرمٹی ہوجائے اپنے نفس کو پامال کرد نے ختم کرد ہے اور مٹی میں چھپاد ہے تب اس سے کونیل امجرے گئ درخت بیدا ہوگا 'روئی گئے گئ اس روئی کو بینا جائے گا' کا تا جائے گا' سوت ہے گا' کپڑا بنایا جائے گادرزی قطع کرے گا تب وہ بنولہ اس قابل بنا کہ سی محبوب کے اور دیدہ

زیب جامہ بن جائی ادراس کی قیمت ہواور دنیااس کی تعریف کرے۔

besturdubooks.Wordbress تو بنولے کے دانے کو کتنی مصیبتیں سنی پڑیں۔ان مصائب ہے گزرکراس کو بیہ قیت حاصل ہوئی کہ اس کے کپڑے کو پہن کر مجلسوں میں آیا جائے اس کپڑے کی تعریف کی جائے مجلس والے کہیں کپڑا ہڑا قیمتی ہے آپ نے کہاں ہے خریدا' اس کی قبت کیا ہے قبت بتائی جاتی ہے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس دکان کا پیتہ بتادیجیے مم بھی یہ کپڑ امنگوا کیں۔

> اس کپڑے کو بیفروغ کب حاصل ہوا؟ جب کہ بنولے کے دانے نے اپنی ہستی كومطا دياراس في زين كابوجه برداشت كيا وفي كدرخت في آفاب كي تيش برداشت کی پھرروئی بنی اور چنی گنی اور کپڑا بنا۔ تو مہینوں کی مدت جا ہے کہ بنولہ ویدہ زیب جامدبن جائے۔اورآ کے کہنا ہے شاع کہ

> > سالہا باید کہ تا یک کود کے ازورس علم عالمے گردد کھوں یا شاعر شیریں تخن

" سالها سال کی مدت جا ہے کہ ایک ناوان بچہ ایک جھوٹا بچہ ایک طفل کمتب تحسی مدرسه میں بٹھایا جائے'آ ٹھونو برس میاں جی کی بختیاں سیے استادوں کی غلامی کرے اس کے بعد جا کریاوہ عالم بے گایا شاعرشیریں بخن ہے گا''

توعالم بنانے کے لیے سالوں کی مدت ورکار ہے مدر سے قائم کرنا ملاز مین رکھنا' معلم رکھنا پڑتا ہے تب جا کے آ دمی ہرآ ہے۔ لیکن د نیامیں آ پ نے کہیں نہیں سنا ہوگا كەكوكى مدرسەجالل بنانے كے ليے قائم كيا كيا بياب وبالن تو بنابنايا پيدا موتا بـاس کے لیے مدرے کی کیا ضرورت ہے یا کوئی ادارہ بذا اخلاق بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہ بے فائدہ کوشش ہے۔ بدا خلاق تو تھا بی نیک ا خلاق بنانے کے لیے اوارے کی ضرورت ہے۔

توان گزارشات سے میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات

ے شرکے کرآیا ہے اس کے نفس کے اندر شرورجمع ہیں۔ اس میں برائیوں کے ماد کے تعلقہ ہیں۔ اس میں برائیوں کے ماد کے تعلقہ ہیں۔ اس میں برائیوں کے ماد کے تعلقہ ہیں گرانہیں برائیوں میں اگر کوئی خوبی ہے تو صلاحیت واستعداد کی ہے کہ اگر ان خراہیوں پران کی ضد کو ڈال دیا جائے تو آدی وہ قبول کر لیتا ہے جہالت پرتعلیم دی جائے تو علم کو قبول کر لیتا ہے جہالت پرتعلیم دی جائے تو علم کو قبول کر بیت قبول کر لے گا۔ دی جائے گا۔ دی جائے گا۔

توبرائیوں کے مادے موجود ہیں گراس کی ضد میں جننی بھلائیاں تھیں ان کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ تو ساری خوبیوں کا مجموعہ دو ہی عمر گیاں ہیں ' دو ہی خوبیاں ہیں۔ علم اوراخلاق۔ اس واسطے علم واخلاق کی صلاحیت رکھی گئی۔ بس بہی خوبی ہے۔ لیکن ان صلاحیتیوں کو ابھار نے کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی محرک ہو جوان صلاحیتیوں کو اجا گر کر ہے ' سوانبیا علیم السلام کوحق تعالی نے بھیجا' وہ معلم بن کر آئے۔ مربی اخلاق بن کر آئے۔ انبیاعیہم السلام کی تعلیم سے جابل عالم ہے' ظالم عادل ہے۔

ہرنی کے دور میں یہی رہا ہے کہ جن کی صلاحتیں ابھرنی ہوتیں اور جن کی تقدیر مددگار ہوئی' انبیا علیہم انسلام کی تعلیم ہے ابھر گئے۔

جناب رسول الله من الله من الله عن المين تشريف لائے اورائيے وقت تشريف لائے كه بدى كا دور دورہ تھا۔ حجاز كے اردگر دہمى دنيا ميں بدى پھيلى ہوئى من سور اعالم ظلمت كدہ اور جہالت كدہ بنا ہوا تھا۔ جہالت اور ظلم كى بھى فراوانى تقى۔ استى خالق وقلوق كا فرق بھلا چكى تھيں خالق كى صفات مخلوق ميں مان لى تھيں اور مخلوق كى صفات مخلوق ميں مان لى تھيں اور مخلوق كى صفات خالق ميں مان لى تھيں اور مخلوق كى صفات خالق ميں مان لى تھيں اور مخلوق كى صفات خالق ميں مان الى تھيں اور مخلوق كى صفات خالق ميں مان الى تھيں اور مخلوق كى صفات خالق ميں مان الى تھيں اور مخلوق كى صفات خالق ميں مان الى تھيں اور مخلوق كى صفات خالق ميں مان الى تھيں اور مخلوق كى صفات خالق ميں مان الى تھيں اور مخلوق كى صفات خالق ميں مان الى تھيں اور مخلوق كى صفات خالق ميں سالى مى ہوئى تھيں ۔ نہ خالق كو خالق سمجھا جاتا تھا نہ مخلوق كو مخلوق ۔

ایک قوم کہتی تھی کئیسی علیہ السلام میں الہی خصوصیات موجود ہیں۔ بعض نصاریٰ کا دعوی تھا کہ وہ عالم الغیب بھی ہیں۔ وہ قادر علی الاطلاق بھی' وہ پیدا کرنے والے بھی ہیں حتی کہ وہ خود خدا ہیں۔

اوراگر کسی طبقے نے خدانہیں مانا تو خدا بیٹا مانا اور بیٹاسراورراز ہوتا ہے باپ کا 'جو

besturdubooks.wordpress.com باب کی خصوصیات ہیں وہ بیٹے میں ہوتی ہیں تو کسی نے ان کواللہ کہا کسی نے ٹالث علاقہ کھا مسی نے این اللہ کیا۔

> توخالق كاخصوصيات مخلوق من مان ركمي تعين اور مخلوق كى ذليل خصوصيات كوبعض قوموں نے خالق میں شلیم کرد کھا تھا۔

> آج بھی تورات میں لکھا ہوا موجود ہے کہ اللہ میاں کی ستی اسرائیل ہے ہو بڑی تو اسرائیل نے اللہ میاں کو پچیاڑ دیا اور عالب آ مھے تو بجز وضعف اور در ماند کی جومخلوق کی صفات ہیں وہ خالق میں مان رکھی تعیں۔

> آج بھی تورات میں بیآیت موجود ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اللہ میاں کواتنا صدمه ہوا کہ اور تو پچھے نہ کر سکئے رویز ہے اور اتنا روئے کہ آئیس دیکھنے کو آخمنیں اور فرشتے عمادت کے لیے مگئے کہ اب مزاج کیسا ہے۔

> توجو خلوق کی عاجز انه خصوصیات تمیں وہ خالق میں مان لیں اور جو خالق الٰہی کی خصوصیات تمیں وہ تلوق میں مان لیں ۔ کوئی کہتا تھا کہ ملائکہ یہم السلام اللہ کی بیٹیاں ہیں ا کوئی کہتا تھا کہ عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔کوئی کہتا تھا کہ ہم سب خدا کے بھائی تبينيج بن مم ندجهم من جاسكتے بين ندهارا كوئى كچھ بكا رُسكا ہے۔

> > لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّامَنْ كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ

يبود ونصاري من ي كوئى بمي بركزجهم من داخل بين موسكتا\_

ہم جنت کے محمیکدار ہیں اور ہمارا مقام خصوصی ہے۔ دوسری کوئی قوم نہیں جائے گی مرف ہم جائیں گے۔

تو بہرحال خدا پر دعوی کرنے 'خدا پر افتر اء کرنے اور اللہ اور مخلوق کا فرق اٹھا دینے جيسى ظلمات اورمظالم من مخلوق يژي مو لَي تقي جهالت بعي انتها كو بانج محي ثني كريم ما اليالم تشریف لائے جب کہ بورے عالم میں ظلمت تھی۔خود حدیث شریف میں ارشاد فرمایا نی کریم فاقعائے کے:

إِنَّ اللَّهَ نَظَرِ إِلَى قُلُوبِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتْ عَرَبُهُمْ وَعَجْمَهُمْ الله تعالى فَ مَعَن والول كولول كي طرف تكاوكي فَمَقَتْ عَرَبِهُمْ وعَجْمُهُم تو عرب اورعجم سب كوغضب اورقم كى تكاه سے ديكھا كيونكة قلوب ميں خير تبين ره كئ تھى \_إلاً بَعَايَامِنُ أَهُل الْنِحَابِ مَر چندالل كتاب جوائع وين كو يجائ موے بهاروں كى کھاٹیوں میں پیکھے ہوئے پڑے تنے۔جنگلوں اور وریانوں میں جا کراینے وین کی

حفاظت کررہے نہے آبادیوں اور بستیوں میں کوئی ان کا برسان حال نہیں رہا تھا' ہر طرف جہالت اور ظلم کا دور دورہ تھا کہ نی کریم مل فی کی تہتر بیف لائے اور آپ کا فیکم نے اپن

تعليم اورتربيت سے ان صلاحيتيوں كواجا كر كيا جوان جابل وظالم انسانوں ميں ركھي ہوئي

تقيں اور وہی استعداد تھی۔

تو وی لوگ کہ جوظم اور جہالت میں مبتلا تھے آپ کا ٹیکٹا کی تربیت کے نورے منور ہوئے اور دنیا سے بر ھ کر عالم بنے و نیا سے بر ھ کر عادل بنے دنیا سے بر ھ کر باا خلاق بيخ كل تك ان كانام مشركين مكه اورجهلائ عرب تعا اب ان كانام صحابه كرام رضى الله عنبم اجمعين موكياكل تك اس زمانه كانام زمانه جابليت تغاراب اس كانام موا ردو دووو خيرالقرونِ قرنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم

تو دلوں اور روحوں کو ملیٹ ڈ الا ۔

غرض پہاڑوں کو لو ہے کوموم بنانا آسان ہے مرتخلوق کے قلوب کو بکسر بدل دینا اور ان میں انقلاب پیدا کردینا بردامشکل ہے۔

تونی کریم کانٹیکم کاسب ہے برام عجزہ بہے کہ آپ کانٹیکم نے عرب کی دنیا کو ملٹ کرر کھ دیا۔ تیمیس چوہیں سال کے عرصے کے اندراندر۔ جن کے دلوں میں جہالت تھی ان میں علم بحر کیا'جن کے دلول میں علم وستم بحرا ہوا تھا ان میں عدل اور انصاف بحر کیا' جن کے دلوں میں جفا کاری اور تختی بجری ہوئی تھی ان میں عالم کیراخوت پیدا کردی جو اقوام کی نگاہوں میں بالکل ذلیل منے ان کو باا فتد اربنا دیا۔ ان کے سامنے تخت پیش کر besturdubooks.wordpress.com دیئے تاج پیش کردیئے اور پھر بھی ان کی یہ کیفیت تھی کہ جولوگ ایک ایک پیسہ کے لیے دوسروں کی جان لینے میں کوئی در اپنے نہیں کرتے تھے ان کے سامنے نزانے موجود تھے مگر ان کے زہدوتقوی میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا تھا۔

حضرت علی ڈاٹٹیئز بیت المال میں تشریف لے گئے تو سونے اور حیا ندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور چمک رہے تھے تو فرمایا کہ یادُنْیَاغُرّی غَیْری ؒ اے دنیا دھو کہ کی اور کو دینا ہم تیرے فریب میں آنے والے نہیں۔ اور حکم دیا کہ خرج کیا جائے تو لا کھوں رو پییدن کھرکےاندراندرغریبوں' تیمیوں اور حاجت مندوں کوتقشیم ہوا۔

حضرت جابر بن عبدالله ﴿ اللَّهُ يَى لُو كُول مِين بِين \_ ا يك دن گھر مِين تشريف لائے اداس تھے۔ بیوی نے کہا کہ آج آ باداس ہیں چہرے پر پریشانی اور تکدر ہے کیابات ہے؟ فرمایا کہ خزانے میں روپیہ زیادہ جمع ہوگیا ہے۔جس سے میرے دل پر بوجھ پڑر ہاہےاور پریشانی ہورہی ہے۔وہ بھی صحابیتھیں انہوں نے کہا کہ پھرغر باء کونقسیم کردو۔ تو ایک دم چونک کرکہا کہ واقعی کیسی اچھی بات بتائی۔ میرے ذہن میں ہی نہیں آ ئىتھى۔

چنانچهای وفت خزانجی کوهکم دیا که تقسیم کردو ٔ رات بھررو پییقشیم ہوتار ہا'غریوں کو' بیواؤں کو نتیموں کو غرض مدینے کی گلی گلی میں رو پیہے پہنچا۔ صبح کو جوحساب لگایا تو چھ لا کھ رویدرات بحرکے اندراندرتقسیم ہوا مجے کوآ کر بیوی کاشکریدادا کیا کہ کیسانیک مشورہ دیا تھا۔میرادل ہلکاہوگیا۔

توہارے پاس پیسہ نہ رہے تب ہمارے دل پر بوجھ پڑتا ہے وہاں پیسہ بڑھ گیا تب ان کے دل پر بوجھ پڑا۔ میحضور مُناتِینا کی تعلیم وتر بیت کا اثر تھا۔خلقی طور پرتو وہی سنجوی اورقبض کا مادہ ہے۔مگراس کوتعلیم وتربیت سے نکال پھینکا اوراس درجہاس میں غناو استغنی اورایثار پیدا کردیا که دنیا کی قومیں اس کی نظیرنہیں پیش کرسکتیں۔اس جہالت میں علم کا بھرناحضورملگانیزنہی کی تعلیم وتربیت کا اثر تھا۔

35turdubooks.wordpress.com حضرت سعد بن عمير اللفظ بيت المقدس اور فلسطين كے والى بنائے محے تھے اور ا يك عرص تك بن رب بحر حضرت عمر الطينة كازمانه آيا محضرت عمر الطينة اب كورنرول اورعمال كاامتحان كياكرت كدوه كهين ظلم كي طرف تونهيس جارب بين كهين ان سے عدل وانصاف کاراستہ چھوٹ تونہیں گیا۔ دوسرے آ دمیوں کے ذریعے بھی جانچ کراتے تھے اورخود بھی رات کو بھیس بدل بدل کر نکلتے تھے کہ مخلوق کی اخلاقی حالت کیسی ہے۔

غرض انہوں نے ایک خادم کوشام بھیجا کہ جا کر ذراسعد بن عمیر دلافئی کی خبر لاؤ کہ کس حالت میں ہے اور یا نچ سورویے کی تھیلی دی کہ میری طرف سے ہدیے کے طور بر پیش بھی کردیتا 'مقصد جانچ کرنا تھا۔خادم پہنچا طال بیہے کہ سعد بن عمیر دی تھ السطین کے گورنر ہیں اس متمدن ملک کے کہ جہاں دولت اور پھل اور سبزہ زاروں کی کوئی کی نہیں مر گورنرصاحب ایک خس ہوش کیے سے مکان میں دروازے بر بیٹے ہوئے رسیال بٹ رہے تھے۔ بان بٹ کے پیٹ یالتے تھے اس سے جو پیسے ملتے تھے ان سے گزر اوقات كرتے تھے بيت المال اورخزانے بربارنہيں ڈالتے تھے۔

غرض خادم پہنچا تو کھڑے ہو گئے بہت محبت سے ملے خادم نے حضرت عمر ملافقہ کا پیام پنجایا بہت خوش ہوئے۔اب حصرت عمر دالفن تو محدر رکی جانج کرد ہے متے کہ محدر صاحب نے امیر المومنین کی جانج شروع کر دی۔خادم سے کہا کہ عمر تو بڑا مال دار ہو گیا ہوگا اس واسطے کہ امیر المومنین ہے خزانے اس کے تحت میں ہیں ہزاروں لا کھول رویب جمع كرليا ہوگا؟ خادم نے كہانہيں مضرت عمر اللفظ كا وہى زمدو قناعت قائم ہے جوزمانہ نبوی کے اندر قائم تھا۔ وہی جو کی روٹی وہی ہوندوں کے کپڑے وہی زہدوی قناعت کہا: الحديثد! خدانے ميں ايساامير ديا كه جوخزان برقابض موكر پر بھى زاہداور متى ہے۔

مجراس کے بعد سوال کیا کہ حضرت عمر ملافق کے ہاں مقدمات تو آتے ہو تھے، خوب جانبداریال کرتا موگا' اینے رشته دارول کی حمایت کرتا موگا' دوستول کو جمّاتا موگا؟ غادم نے کہا کنہیں حضرت عمر دلائٹۂ غریب کواورامیر کوایک **نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پیلک** 

s.wordpress.com کے تمام افرادان کی نگاہ میں بکساں ہیں۔ وہ عدل وانصاف سے کام کرتے ہیں کہاجس الحمدلله! خدانے ہمیں ایساامیر دیا جوعادل بھی ہے منصف بھی ہے کامل بھی ہے غرض وہ تو جانج كررہا ہے اميرالمونين كى طرف سے كورنركى اور كورنر جانج كر رہے ہيں امیرالمومنین کی کہان میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ جب بیسب کھے ہوچکا تو خادم نے یا نج سورویے کی تھیلی پیش کی کہ حضرت عمر داللفنٹ نے بطور ہدیہ کے دی ہے۔

بس بیدد مکھتے ہی غصے سے چہرہ سرخ ہو گیااور فر مایا کہ بیرمال عمر مٹالٹیؤئے باپ کا ہے جو ہزار ہزار' یانچ یانچ سوتقسیم کرتا ہے' اس کے باپ کا خزانہ ہے؟ کہانہیں حضرت عمر واللیٰ نے ذاتی طور پر دیتے ہیں تو کہا اچھا عمر دالٹنؤ سرمایہ دار بن گیا ہے کہ یا نچ یا نچ سواور بزار بزاررو پيدمديد ك طور برجيجتا ٢- إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّالِيَّهِ رَاجِعُونَ

غرض ہدیہ تو قبول کرلیا مگر اس ہدیہ کا حشر پیہوا کہ اپنے بدن سے جاور اٹھائی اور جہاں کوئی غریب گزرا جا در میں سے دو تنین بالشت کی ایک پٹی پھاڑی اور دی ہیں رویبیاس میں باندھ کراس کے سامنے بھینک دیئے' کوئی یتیم گزرا پھرایک پٹی بھاڑی دی ہیں باند ھےاس کے آ گے ڈال دیئے۔شام تک روپیہ بھی ختم ہو گیااور گورنرصاحب کی جا دربھی ختم ہوگئی۔ اخیر میں بیوی نے کہا میرے ہاں کئی دن سے فاقہ ہے کچھ مجھے بھی دے دوتو خفا ہو کے دو تین درہم پھینک دیئے کہتو بھی اگر اپنے پیٹ میں جہنم کی آ گ بھرنا جا ہتی ہے تو بھر لے تحقیے مبارک ہو۔ تو یہ کیفیت تھی۔

اس کے بعد خادم نے پیغام دیا کہ حضرت عمر دالٹنا کا جی جا ہتا ہے کہ آپ سے . ملاقات كرير\_آپ كوبلايا ہے۔ فرمايا كەچلۇاسى وقت لائقى ہاتھ ميں لے كر كھڑے ہو گئے اڑھائی سومیل کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ نداؤنٹنی نہ سواری کہابس چلواور پیدل ہی امیر المومنین کی طرف روانہ ہو گئے۔

حصرت عمر طالفین کواطلاع دے دی گئی کہ فلاں دن پہنچیں گے۔حضرت عمر طالفینیشہر ہے باہراستقبال کے لیے باہرتشریف لائے ٔ ملا قات ہو کی تو حضرت عمر دلائٹھئانے حضرت سعد بن عمیر طالفتائے چہرے پر غصے کے آٹار دیکھیے بہت حیران ہوئے کہ بیغصہ کیوں ہی لیکن مجھ گئے کہ بیاس ہریدکا اثر ہے۔

حضرت سعد والفرن کہا کہ شہر میں قیام گاہ پر بعد میں چلیں سے پہلے روضہ اقد س پر معام ہولیں اور نبی اکرم کا فیڈ ہرسلام عرض کرلیں۔ چنا نچیسب تشریف لے گئے۔

روضہ اقد س بر حاضر ہوکر حضرت سعد بن عمیر والفرز نے سلام کے بعد عرض کیا ارسول اللہ مال فیڈ بیس مر والفرز کی منحوس خلافت میں زندہ نہیں رہنا چا ہتا 'جو افتحار یاں اور بیر یاں آ ب مالفی کی منحوس خلافت میں زندہ نہیں عمر والفرز بھر وہی بہنا تا چا ہتا ہیا ہتا ہا ہتا ہا ہا ہا ہا ہوں دورخلافت ہیں زندہ نہیں رہنا چا ہتا ہوں دورخلافت ہیں زندہ نہیں رہنا چا ہتا۔ انہوں نے روروکر بیدعا کی۔

تو دولت پر قابض ہونے کے بعدا در ملکوں پر حکمراں ہونے کے بعد بیز ہدو قناعت نبی کریم ملائظ کا کر بہت کا اثر تھا۔

تو خلقت اور جبلت میں تو وہی قبض اور بخل اور وہی جہل اور ظلم تھالیکن آپ کُالھیٰڈیم کی تربیت نے 'آپ کُلٹھیٰڈیم کے عیام نے بیاثر کیا کہ جو ظالم وہ عادل بن گئے 'جو جامل شے وہ عالم بن گئے' جوخود غرض تھے وہ ایٹار پیشہ بن گئے۔اور ان کا ایٹار اس درجہ پر پہنچا کہ دوسرے کوفع پہنچانے کے لیے اپنے جان تک کی پرواہ بیں کرتے تھے کہ دوسرے کوتھوڑ ا نفع پہنچ جائے' جا ہے ہماری جان ختم ہو جائے۔

ر موک کاواقعہ مشہور ہے کہ مجاہدین جہاد کرتے کرتے شہید بھی ہوئے ایک

صاحب گزرےاورنزع کی کیفیت طاری ہوئی۔

besturdubooks.wordpress.com اس حالت میں پیاس کا غلبہ و تا ہے گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ بہر حال جب جان ھنچی ہے تو اس سے برا مجاہدہ کون سا ہوسکتاہے اور اس سے براد کھ تکلیف کون سا ہوسکتا ہے۔ آ دمی کوذرااستعفر اغ ہوجائے تو پینے بینے ہوجا تا ہے بخار آ جائے تو بیاس کا غلبہ ہوتا ہے بہاں ساری حرارت غریز میر جسم کی اصل حرارت جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے) اتر كرمنه كى طرف آ جاتى ہے اور تكلنے والى ہوتى ہے تو پياس كى شدت اورحرارت كاغلبه تغابه

> زمین پر گرے اور کہا" یانی" بانی بلانے والے کورے میں یانی لے کر پہنے یانی ہونٹ کونگایا بی تھا کہ یاس سے ایک اور آ واز آئی" یانی" تو کہتے ہیں کہ پہلے میرے اس بھائی کو پلا دوبعد میں میں پول گا۔شدت کی تو یہ کیفیت ہے مگرایٹار کا بیالم ہے کہ دوسرے کی بیاس بجمانے کواپنی جان برتر جیج دی۔وہ صحابی بانی کا بیالہ دوسرے کے باس كر كي ان كر مونون تك آياتها كرتيسري آواز آئي" ياني" تو كہتے ہيں كر يهاات یلا دو بعد میں میں پول گا۔ بیروہاں لے کر محے تو چوتنی آ واز آئی سات آ وازیں اس طرح ے آئیں ساتویں تک پہنچ مگروہ شہید ہو چکے تنے لوٹ کرآئے کہ جھٹے کو یلاؤں وہ بھی شہیدہو چکے تھے لوٹ کرآئے کہ یانچویں کو پلاؤں وہ بھی شہیدہو چکے تھے۔اخیرتک پہنچے تودوس ے تیسرے اور پہلے سب شہادت کا جام نوش فرما بھے تھے۔ غرض ہرایک نے اپنی جان دین گواراکی محردوسرے بھائی کی پیاس گوارانہیں کی۔

> یہ ایٹاران لوگوں میں آ عمیا جوایک ایک پیسے کے لیے جان لیٹا اور جان دیتا کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ہزاروں کی گردنیں کاٹ دیتے تھے کہ جاریسے ہمیں مل جا کیں ا دُ كيتياں ڈالنا'لوٹ ماركرناان كاپيشە تغال**ے ك**رآج وہ اس درجه ستغنی اوراس درجه ایثار پیشه بن گئے۔

تواسی قبض اور بخل اور اس بے رحمی کے اندر بیزی ۔ بیلم وفضل اور بیر کمال پیدا

کرنے میں ان کی صلاحیتیں تھیں اور حضور طافیہ کے کھلیم تھی تو وہ قابل بھی کامل تھے اور اگری ڈالنے والے بھی کامل تھے قابلیت اعلیٰ تھی صلاحیت اعلیٰ تھیں فاعل کافعل جب پہنچا تو جیسی صلاحیتیں تھیں وہی اجا کر ہو گئیں اور اپنے اپنے درنبہ پراتنے استے ہوئے کہ آج تمام اہل سنت والجماعت کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ:

اَلصِّحَابَةٌ كُلُّهُمْ عُدُولٌ

سارے کے سارے صحابہ رمنی الدعنی المعین متقین پارسااور پا کہاز ہیں اوران کی نیتیں بخیر ہیں اور پان کی نیتیں بخیر ہیں اور پور ئی امت ہیں بڑے سے بڑا قطب اور غوث بھی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے کیکن سحابیت کی گردکونہیں بہنچ سکتا۔ یہ تقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔

تووہی صحابہ رسی اللہ عنین جیں کہ نبوت کے دور سے پہلے ان کا نام مشرکیین عرب مقا جہلائے مکہ تھا۔ اور نبوت کے بعد اور تعیم قبول کرنے کے بعد وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهائے عظام ہے عرفائے کرام ہے جواعلی سے اعلی لقب کسی فضل و کمال والے کا ہوسکتا ہے وہ ان کے لیے سب سے پہلے ہے۔ یہ آپ مال کا اثر ہے۔ کا اور کا ہوسکتا ہے وہ ان کے لیے سب سے پہلے ہے۔ یہ آپ مال کا اثر ہے۔

تو میرے عرض کرنے کا مطلب بیتھا کدد نیاظلمانی ہے اس میں اگر روشی پیدا کی ہے تو نبوت نے کی ہے۔ ان میں اگر نیک اخلاقی آئی ہے تو نبوت نے کی ہے۔ د نیا کے اندر بداخلاقی امل ہے اس میں اگر نیک اخلاقی آئی ہے۔ ہے تو انبیاء پیہم السلام کی جو تیوں کے صدیقے سے آئی ہے۔

تو پوری دنیا کی ظلمتوں میں جائدتا نبوت سے ہواہے۔ دنیا میں اگر نبوت نہ آئے تو یہ انسانوں کا گلہ ڈھوروں اور ڈگروں کا گلہ ہے جنہیں نداخلاق کی خبر نظم کی خبر اور اب بھی جب نبوت کے جب بنوت کے آثار سے انسان کو کچھ بھی بعد ہوتا ہے وہی اصل جہالت اور وہی اصل خلمت بھر غالب آتی ہے اور جب نبوت کی طرف جھک محیے تو بھروہی علم وعدل اور معرفت آئی شروع ہوجاتی ہے۔

توانسان کی خوبی صرف صلاحیت کی ہے اس صلاحیت کواجا گرکرنے کے لیے انبیاء

آئے ہیں۔ہم حق تعالی شانہ کا قانون لے کرآئے ہیں۔اس دعوی کے لیے ضرورت یر تی ہے دلیل کی۔اس لیے کہ آئکھوں سے کسی نے دیکھانہیں کہ نبی کے اوپر قانون اتر رہاہے' یا نبی صاحب علم ہے ہیں' نبی کسی مکتب میں نہیں پڑھتے' کسی مدرہے ہے تعلیم نہیں پاتے۔ایک دم بیک دم بیدعویٰ کرتے ہیں اور وہلم پیش کرتے ہیں کہ دنیا کے علماء اورعرفاءعاجزره جاتے ہیں۔

تواول تو یہی خودایک بوی دلیل ہے کہ بغیر پڑھے لکھے اس درجہ کے علوم ظاہر کرنا کہ دنیا کے اہل علم عاجز ہوجا ئیں مگر بہر حال نبوت کے ثبوت کے لیے دلائل کی ضرورت

کیونکہ نبوت ایک دعوی ہے کہ میں اللہ کی طرف ہے آیا ہوں میں قانون لے کر آیا ہوں اور ساتھ میں بیدوعوی کہ جو میں کہوں گا وہی حق ہوگا۔اس کے سواکوئی چیز حق نہیں ہوسکتی اور ساتھ ہی بیہ دعوی کہ جو میں کہوں گاقطعی بات ہوگی اس میں شک وشبہ کی بھی منجائش نہیں اس پیدا بمان لا نا پڑے گا اور اس درجہ کا ایمان کہ نیداس میں شک کی گنجائش ہے' نہ سوچ وفکر کی گنجائش ہے۔ نہ تذبذ ب کی' تو اتناعظیم دعوی کہ میں خدا کی طرف ہے آیا ہوں خداکی طرف سے کتاب لایا ہوں خداکی طرف سے دعوی لے کرآیا ہوں۔ان دعووں کے دلائل میں انبیاءعلیہم السلام کو وہ عجیب چیزیں دی جاتی ہیں کہ دنیا میں تما م مخلوق انہیں کر کے نہیں دکھلا سکتی وہ چیزیں نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں۔ نبی گویا دخل دیتے ہیں آ سانی چیزوں میں بھی اور زمنی چیزوں میں بھی عالم بالا کی چیزوں میں بھی ان کے اثر ات پہنچتے ہیں اور زمین کی چیزوں میں بھی ان کے اثر ات پہنچتے ہیں۔

ای کومعجزہ کہتے ہیں کہ عادت کےخلاف وہ باتیں دکھلا نا کہ دنیاان کی مثال پیش کرنے اوران جیسا کام کرنے سے عاجز رہ جائے۔ بیاس کی دلیل ہوتی ہے کہ بے شک بیخدا کی طرف ہے آیا ہے۔خدانے اس کے ہاتھ پروہ تو تیں ظاہر کی ہیں کہ جن قوتوں کے ہوتے ہوئے میں کہا جائے گا کہ بیخدا کی طرف سے بھیجا ہواہے۔ ذاتی طور طور اللہ سیجیجا ہواہے۔ ذاتی طور اللہ سیج پرکوئی دعویٰ لے کرنہیں آیا' خدا کی طرف سے آیا ہے ' بیابطور سند کے چیزیں پیش کی جارہی ہیں۔

توانبیا علیم السلام کو مجزات دینے جاتے ہیں مجز ہ خلاف عادت ہوتا ہے عادت کے طور پر جوکام ہوتے ان سے بالاتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مجز ہ در حقیقت خدا کا کام ہوتا ہے جو ظاہر تو ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر مگر آتا اللہ کی طرف سے ہے تو انسان اس سے عاجز ہوتا ہے۔ اس واسطے انسان کو ماننا پڑتا ہے کہ بیے خدائی چیزیں ہیں اور بیا بھی خدا کا مجیجا ہوا ہے۔ خدا نے اپنے افعال اور اس کے ساتھ کیے ہیں تو یقینا خدا کے اتو ال بھی اس کے ساتھ ہیں۔ جب افعال سے مدد کی جارہی ہے تو اقوال میں بیضر ورخدا ہی کی طرف سے نقل کر دہا ہے۔

توحق تعالی شانداقوال دیتے ہیں نبی کے ساتھ اپنے افعال کرتے ہیں۔ تا کہ وہ فعل قول کی حقانیت اور صدافت کی دلیل بن جائے وہ نبی کی صدافت کے لیے ہوتے ہیں اس لیے مجز ہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی ٹارکوگلزار بنادیا گیا۔عاد تأبیہ چیزمشکل اور قیاس سے باہر ہے اور ممکن نہیں ہے کہ آگ شفتدک کا کام دے اور شفتدگی اور آرام دینے والی بن جائے۔ یقیناً خلاف عادت ہے۔ جب بیم مجزہ ایک ذات اقدس پر ظاہر ہوا یقیناً سمجھنے والوں نے سیم مجما کہ یہ خدا کی طرف سے ہے بندوں کے ہاتھ میں قوت نہیں۔

حضرت صالح عليه السلام نے پھر میں سے اونٹن نکالی وہ چرتی بھی تھی اور کھاتی بھی تھی اور کھاتی بھی تھی اس کے بچہ بھی ہوا بھینا عاد تا یہ چیز مشکل ہے کہ پھر کے اندر سے جاندار پیدا ہواور جاندار بعد اوقامت بھی اتنا طویل وعریض کہ عام اونٹیوں کا قد وقامت اتنا طویل وعریض کہ عام اونٹیوں کا قد وقامت اتنا ہیں ہوتا۔ کھانا بھی اس کا ایسا عجیب وغریب کہ چرنے پہ آئی تو ایک دم سارے کھیت جگئی۔ یہنے میں آئی تو تالاب خلک کردیئے۔

بیساری چیزیں خلاف عادت تعیں۔ان افعال کود کھے کر دلوں نے یقین کیا کہ یہ اس کے بیٹ کیا کہ یہ کے بیٹ کیا کہ یہ کئی کہ یہ کئی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ کس نے مانا اگر دل میں تسلیم و رضا آئی کئی کسی نے نہ مانا اگر دشمنی اورا نکار کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تمربہ ضرور تسلیم کیا کہ یقینا یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ایک معجز ہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ا اوٹمنی ایک معجز ہ ہے۔ حضرت موکی علیہ السلام کا ہاتھ ایک معجز ہ ہے کہ موکی علیہ السلام ہاتھ گریبان میں ڈالتے ہیں اور جب نکالتے ہیں تو سورج کی طرح روشنی پڑر ہی ہے۔ عادة یہ چیز بعید ہے کہ کوئی مختص گریبان میں ہاتھ ڈالے اور نکالے تو وہ سورج بن جائے۔

حضرت موی علیہ السلام کی اکھی یقیناً ایک مجزہ ہے کہ اس کو پھر پہ مارتے ہیں تو اور چھے بہہ پڑتے ہیں ' بہتے ہوئے پانی پہ مارتے ہیں تو وہ پھر کی طرح سخت ہوجا تاہے اور بارہ راستے بن جاتے ہیں۔ تو جامد کوسیال بنادیا اور سیال کو جامد یعنی انقلاب ماہیت پیدا کرنا یقیناً خلاف عادت ہے۔ عادتاً یہ چیز مستجد ہے کہ دریا کا پانی خود بخو درک جائے راستے بن جا کیں۔ یا ایک لاشی مارنے سے پھر سے چھے بہہ پڑیں خود اکھی مجزہ ہے کہ ہاتھ میں اسے رکھوٹو لاٹھی ہے اور کی چیز پر ماردیا بھینک دیا تو اڑ دھا بن کرلہرانے اور بھینکارنے گئے۔ یہ یقیناً مجزہ ہے۔ عادتاً یہ چیز نہیں ہوتی کہ لاٹھی ہاتھ میں لوتو لاٹھی اور پھینکاوتو وہ اڑ دھا بن جائے۔

ای طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور پیدائش اندھوں کو بیٹا کردینا جیے مجزات دیتے مجئے۔

توتمام اخیا علیم السلام کو کچے سندیں ایسی دی گئیں کہ جن سندوں کے ذریعے ہے اوک یقین کر سکیں کہ ہوں سندوں کے ذریعے سے اوک یقین کر سکیں کہ بیاللہ تعالی کا بھیجا ہوا ہے۔ اور جو پچھے بیقول سے کہ رہا ہے جب کہ بیغل اس کے ساتھ ہیں تو یقینا بیقول بھی ضدائی کا ہے جس کو بیقل کر رہا ہے۔ بیغل اس کے ساتھ ہیں تو یقینا بیقول بھی ضدائی کا ہے جس کو بیقل کر رہا ہے۔

توجیے افعال کے حق میں وہ ظاہر کرنے والا ہے کہ کارفر مائیاں قدرت کی ظاہر الاست ہور ہی ہیں اور جائے ظہور بنا ہواہے نبی کا بدن۔اس طرح سے یقیناً جو بیکلام کر رہاہے اس میں زبان اگر چداس کی ہے محرقول خدا کا ہے۔

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَالَّاوَحَى يُوحٰى

یہ نبی کا قول نبی کی ذات کا قول نہیں ہے خدا کا قول ہے جواس کی زبان سے ظاہر ہور ہاہے۔

توچاہے ہاتھ پرمجزہ ظاہر ہو یا زبان پر کلام ظاہر ہو کلام کی سچائی کے لیے مجزہ دلیل ہوتا ہے۔

تو نبوت در حقیقت ایک دعویٰ ہے اور مجزات اس کے لیے بمز ل دلیل کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام فضل اور فرق مراتب ہے کہ تمام انہیاء کیبم السلام کو ملی مجزے دیئے گئے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نار دی گئی۔ نارگلزار بن گئی صالح علیہ السلام نے اونمنی نکال دی موٹ علیہ السلام نے ہاتھ کوروشن کرکے دکھلا دیا کا تھی کوعصا عصاء کواژ دھا بنادیا۔

Desturdubooks.Wordbress.com آ ب النافین است رخصت موجائیں تب بھی وہ مجز ہ باتی رہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مجز ہ دلیل ہوتا ہے نبوت کی ۔ تو آج جس نبوت کی دلیل موجود ہے وہ نبوت بھی موجود ہے۔جن نبوتوں کے دلائل ختم ہو چکے وہ نبوتیں بھی ختم ہو پھکیں۔ تو آج کی نبوت وہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ جب تک قرآن باقی ہے دلیل موجود ہے اس لیے نبوت بھی موجود ہے۔اور دعوی قیامت تک کا ہے کیونکہ دلیل قیامت تک کی ہے۔

> توحضور ملافية كمن عمل معجزات بمى دكھلائے اوران سے بڑھ چڑھ كرد كھلائے جوانبياء عليهم السلام سابقين كوديية محية أكرعيسى عليه السلام نے احيائے موتى كامعجز و دكھلايا كه مردے زندہ ہوئے۔ تو نی کریم مالفیلم نے لکڑی کے ستون کے زندہ ہونے کامتجزہ دکھلایا۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ مجور کا ایک گز ڈیڑھ گز کا خٹک تنامسجد نبوی میں کھڑا جواتها اوپر سے اسے کاٹ دیا میا تھا اور اس پر فیک لگا کرآپ اللظیم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب منبر بنادیا میا اوراس پرخطبہ ارشاد کرنے کے لیے تشریف لے محیے تو حدیث میں ہے کہ اس خشک ہے میں سے رونا اور فریا دکرنا اور گریدوزاری کی الیمی آوازی آ

> جے بے سبک سبک کرروتے ہیں۔آپ اللہ ایک کومنبرے اتر نایرا ایس ساللہ اس بر باتهدر كماجيك وكي تسلى اوردلاساويتا ب-تب جاكروه ستون سبك سبك كرجيب موا كتنابر افرق ہے اكر عيسى عليه السلام نے مردے كوزنده كياتو وه انساني مرده تھا ،جو زندہ ہوا' اس بدن سے اس کی روح کو یقیناً منا سبت تھی روح اس میں پہلے موجود تھی جو نكل كئ تقى تونكل موئى چيز كواكر بعد ميں پہنچاديا جائے تو وہ اپنے كل ميں پينجي كوئى عجيب

> بات ہنہ ہوئی' انسان اگر زندہ ہو کرانسانی حرکتیں کرنے ملکے تو کوئی بعید ہات نہیں کیونکہ انسانی جسم کامجی یمی تقاضا ہے اور انسانی روح کامجی یمی تقاضا ہے۔ تو آ دی کے بدن

> میں آ دی کی روح آ جائے اور وہ آ دمیوں کے سے افعال انجام دیے لکے تو زیادہ تعجب

کی بات نہیں کیکن تھجور کے خشک نے کوزندہ کیا جائے اور زندگی میں روح وہ آ جائے کہ

فراق نبوی میں رونے کے بعنی فقط انسانوں جیسے روح نہیں بلکہ عشاق صادقین کی روح

جوالل الله اور عارفین کونصیب ہوتی ہے کہ فراق نبوی پر داشت نہ ہوٴ حضور مالٹیکا ہے کہ فراق نبوی پر داشت نہ ہوٴ حضور مالٹیکا ہم سے کہ فراق میں گریدویکا کر ہے ایسی روح دی گئی۔ فراق میں گریدویکا کر ہے ایسی روح دی گئی۔

تو کہاں تھجور کا تنااور کہاں اٹل اللہ اور کاملین کی روح جس جسم میں ڈالی جائے وہ زندہ ہوجائے تو انسان کے بدن میں اگر انسانی روح آ جائے تو تعجب کی بات نہیں لیکن تھجور کے تنے میں انسانی روح آئے انسانوں میں بھی کامل انسان کی روح آئے ہیہ اس سے بڑھ چڑھ کر مجزہ ہے جوآ تخضرت مالے کی کامل انسان کی روح آئے ہیہ اس سے بڑھ چڑھ کر مجزہ ہے جوآ تخضرت مالے کی کامل ا

ای طرح آپ گائی اوم جروش القردیا گیا کہ چا ندکے دوکلا ہو گئے معراج کا دیا گیا کہ منٹوں میں اور بل جرمیں دنیا اورز مین اور فضا اورآ سان کو طے کر کے آپ گائی کا منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ جنتوں تک کی سیر کی۔ یہ مجزات دیئے گئے جو نبوت کی دلیل جیں۔ رات کے تھوڑے سے حصہ میں مجد حرام سے مجد اتصی تک پہنچ۔ جو اڑھائی سو تین سومیل کا فاصلہ ہے یہ ''اسر گ'' کہلا تا ہے اور پھر وہاں سے اوپر جانا ہوا' تو آپ مائی کے ساتوں آسانوں کا سفر کیا۔ یہ مجزہ ویا گیا۔ اسی طرح سے اور ہزاروں مجزات ہیں جو نبی کریم کا اُلگانے کا وعطافر مائے گئے۔

تومجز ہ دلیل ہے بوت کی جب آپ گائی کے اور مجز ہ دلیل ہے اور مجز ہ دلیل ہے ابوت کی تو گویا نہیں ہوتے ابوت کی تو گویا نبوت کا بت ہو گی۔ تو مجز ات اصل میں مسائل کی دلیل نہیں ہوتے قانون کے لیے دلیل نہیں ہوتے تا تون کے ختر ہونے کی دلیل تو نبی کی ذات ہوتی ہے کہ نبی بچ کے سواغلط بھی نہیں کہ سکتا تا تون حت ہے اس کی دلیل ہے کہ نبی نے کہا اور نبی حت پر ہے اس کی دلیل ہے کہ نبی نے کہا اور نبی حت پر ہے اس کی دلیل ہے کہ نبی کے کہا اور نبی حت پر ہے اس کی دلیل ہے کہ نبی ہے کہ اور نبی حت پر ہے اس کی دلیل مجز ہے۔

تو مجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے قانون کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر مثلاً ہم یوں کہیں کہ نمازظہر کی چار رکھتیں اور ہم دلیل ہیدیں کہ کہ نمازظہر کی چارر کعتیں فرض ہیں۔ اور آپ ہم سے دلیل مائٹیں اور ہم دلیل بیدیں کہ حضور نے چاند کے دوگلا ہے دوگلا ہے ہے ہیے ہے ۔ تو چاند کے دوگلا ہے ہوجانے سے بید کسے لازم آیا' کیا ضروری ہے کہ چارہی رکھت ہونی چاہئیں دو کیوں نہوجا کیں۔

تومعجزہ احکام کی دلیل نہیں ہوتی۔روزہ فرض ہے ہم سے کوئی دلیل مانگے کہ کیوں کا فرض ہے؟ ہم کہیں کہ حضور سٹائیڈ کی معراج میں گئے تھے۔اس لیے فرض ہے تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ معراج کوروزے سے کیا تعلق۔معراج اگر ثابت ہوجائے تو تمیں دن کے روزوں کا ہونا کیسے ضروری فکلا۔روزے دس دن کے کیوں نہیں ہوگئے۔دومہینے کے کیوں نہیں ہوگئے۔دومہینے کے کیوں نہیں ہوگئے۔دومہینے کے کیوں نہیں ہوگئے۔

توروزہ اور نماز اور احکام شرعیہ کے دلائل معجز ات نہیں ہوتے معجز ہ دلیل ہوتی ہے نبی کے حق ہونے کی۔اس لیے نبی کے حق ہونے کی۔اس لیے بی کے حق ہونے کی۔اس لیے احکام کو ذات کی حقانیت سے بہچانی جائے گا اور ذات کی حقانیت معجز ات سے بہچانی جائے گا۔

بہرحال مجزہ نبوت کی دیل ہے مگر معجزہ ہوتا ہے خلاف عادت۔ جب لوگ عادت کے بندے بن جاتے ہیں اور عبدالمسبب الاسباب ہونے کی بجائے اسباب کے بندے بن جائے واسباب کی تلاش کرتے ہیں اور معجزہ ان کے دماغ کے بندے بن جائیں تو وہ ہر چیز میں اسباب کی تلاش کرتے ہیں اور معجزہ ان کے دماغ میں نہیں بیٹھتا جب کہا جاتا ہے کہ حضور مظافی کے معراج میں گئے تو وہ جیران ہوتے ہیں کہ محلا آ دمی کیسے جاسکتا ہے۔

کہاجائے کہ جاند کے دوکلڑے ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیے ہوسکتا ہے۔اگر
کہاجائے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے طی زماں اور طی مکاں ہوتا ہے کہ لمبی سے لمبی
مسافت پر بل بھر میں پہنچ جاتے ہیں 'یابڑے سے کام کوجو پچاسوں گھنٹوں میں ہونا ہووہ
دومنٹ میں کر لیتے ہیں اور ان کے لیے زمانہ بھی لیٹ جاتا ہے اور مکان بھی لیٹ
جاتا ہے تو جورات دن اسباب میں گھرے ہوئے ہیں ان کے دماغ میں نہیں بیٹھتا کہ یہ
چیز کیسے ہوسکتی ہے۔

اس لیے حق تعالی شانہ نے اس امت میں کچھ ایسے افراد پیدا کیے کہ جاہے وہ اسلام لائیں یا نہ لائیں مگر ایسی ایجا دات کریں ایسی تیاریاں کریں کہ ہر معجزے کے لیے مادیات میں ایک مثال بن جائے اور ان کا منہ بند کیا جا سکے۔

besturdubooks: wordpress.com کل تک بیرکہا جاسکتا تھا کہ آسانوں کی طرف عروج ناممکن اور محال ہے۔ فلاسفہ قدیم تو کہتے تھے کہ چھ میں آ گ کا کرہ پڑتا ہے بھلا آ دمی کیسے گزرجائے گا پھر چھ میں ہی کرہ ہوا بڑتا ہے۔ انسان تھوڑی ہوا برداشت نہیں کرسکتا۔ ہوا کے ذخیرے میں پہنچ جائے تو ہواا ہے کیسے چھوڑ دے گی۔

> غرض بدمحال ممجها جاتاتها آج جب ایجا دات ہوئیں اور جث طیارے تیار ہوئے اورلوگ سیاروں میں بیٹھ کر چلے اور دنیا کے چکر کاٹنے شروع کیے اور انہوں نے اراد ب ہے یہ باندھے کہ ہم جا ندتک پنجیں گے تو کم ہے کم بیمسئلہ مل ہو گیا کہ تیز رفتارسیر کے لیے کوئی مقدار معین نہیں ۔ جلدی سے جلدی و پنجنے کے لیے کوئی حدمقرر نہیں ہے مہینے بھر کی مسافت آ دمی گھنٹوں ہیں بھی مطے کرسکتا ہے۔ گھنٹوں کی مسافت منٹوں ہیں طے کر سكتا ہے۔ منٹوں كى مسافت سكنڈوں ميں طے كرسكتا ہے۔ بيقديم فلاسفه كابھى فدہب ہے کہ تیز رفتارسیر کے لیے کوئی عدمقررنہیں۔ بڑی سے بڑی سیر چھوٹی سے چھوٹی مدت میں ہوسکتی ہے۔

> اورآج کے فلفے نے اس کامشاہدہ کرادیا کہ جس چیز کوآج سے پیاس برس پہلے لوگ محال کہتے تھے آج وہ ممکن بن گی کل اگر کوئی یوں کہتا کہ پچاس برس پہلے میں نے الیں سواری ایجاد کی ہے کہ اس میں بیٹھ کر میں دنیا کا چکر لگا سکتا ہوں۔ پوری دنیا میں محصوم سكتا ہوں تو لوگ اسے دیوانہ کہتے كہ بيعقل میں آنے والى بات نہيں 'ليكن جب' گاگرین جلااوراس نے (تقریباً ۲۴ گھنٹوں میںسترہ) چکر دنیا کے لگائے تواب سب کے منہ بند ہیں۔

اس کا حاصل بیہ ہے کہ وہی بات اگر پیغمبر کھے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں اور اگر وہی بات پیغمبروں کے مشرکہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں بیغنی فرق اسباب اورمسبب الاسبا**ب كا**ہے۔ الله تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہوتو ماننے کی بات نہیں لیکن اگر دنیا کی طرف ہنسوب کر کے کہوتو ماننے کی بات نہیں لیکن اگر دنیا کی طرف ہنسوب کر کے کہوتو ماننے کی بات ہے۔ تو جب الله تعالیٰ نے دیکھا کہ بیابغیر دیکھے ماننے کے لیے تیار نہیں تو دنیا میں ایسے اسباب مہیا کر دیے کہوہ باطنی چیزوں کے ماننے کے لیے مثال بن جا کمیں۔

توحق تعالی نے مسلمانوں سے کہا کہتم دعوی کرواور دنیا کے موجودہ فلاسفروں سے
کہا کہتم ان کے لیے دلائل مہیا کردو۔ اگر دونوں کام مسلمانوں کے ذمہ ڈال دیتے کہ
بی معراج کا دعوی کرتے اور بہی ایجادی کرکے اسے ٹابت کرتے توعلمی ترتی نہ ہوسکتی
بلکہ میحض بڑا کار مجراور بڑا ہنرمند بن کے دوجاتے۔

نواللہ نے ان سے کہاتم علمی دعوی کرواور دوسری قوم کو کہا کہتم عملی دلائل مہیا کرو۔ بید دعوی کریں تم اس کو ثابت کرو کل کوممکن ہے اس اثبات کی بدولت تم بھی ان دعووں کو مانے لگو۔

آج کم ہے کم معراج ہے انکار کرنے کا کوئی حق باتی نہیں رہا کیونکہ جاند میں جانے کا جب کی معراج ہے انکار کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہا کیونکہ جاند میں جانے کا جب ارادہ کرلیا تو پہنچنا نہ پنچنا تو بعد کی بات ہے صرف ارادہ کرنے ہی ہے کی چزکا ہونا تو ٹابت ہوگیا۔ وقوع جب بھی ہودہ ہوتا رہےگا۔

توکل تک جولوگ معراج کے سنرکو ناممکن کہتے تھے کم سے کم ان کے منہ پرمبرلگ کئی اور وہ ابنیس بول سکتے۔ اس واسطے کہ وہ امکان کے قائل ہو گئے۔ کیونکہ سب سے بدی چیز تو امکان ہی ہے۔ وہ جب بھی ہوجا تو امکان کے آٹار میں سے ہے وہ جب بھی ہوجائے۔

معتزله کا دورتھا جومسلمانوں کا ایک فرقہ ہے ان کا بیدوموی ہے کہ فل تعالیٰ شانہ کو دیکھانہیں جاسکنا۔ نہ دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے نہ آخرت میں کوئی دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیدارخداوندی محال اور ناممکن ہے عقلاً اورشرعاً ناممکن ہے۔

غرض میدان کا دعوی ہے اس کے مقالم میں اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا

دعویٰ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے بندے اللہ کو دیکھیں گے۔ آئبیں ویدار خداوندی نصیب ہوگا۔ قیامت کے میدان میں اور جنت میں بھی ہوگا۔غرض ہرجگہ حق تعالیٰ شانہ کا دیدارا درتجلیات ان کے سامنے آئیں گی۔اوروہ آئبیں دیکھیں گے۔

قرآن كريم نے فرمايا كه:

وجوده يومنيني تاظِرة اللي ربيهاناظِرة

بہت سے چہرے ہونگے۔ جو چکے ہوئے ہونگے مروتازہ ہونگے چودھویں رات کے جاند کی طرح چمک رہے ہونگے اور اپنے پروردگار کی طرف نگاہیں لگا کراس کو دیکھیے رہے ہونگے کفار کے بارے میں فرمایا:

كَلَّاإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يُومَنِيْنِكُمْ وَوَوَوُونَ

یہ ہرگزنہیں ہوسکتا کہ سے سرور ہوگا کہ کفار جتنے ہیں وہ مجوب ہوں گے۔ان کے لیے خاب حائل کر دیا جائے گا اور وہ اس لذت دیدار سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیئے جائس کر دیا جائے گا اور وہ اس لذت دیدار سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیئے جائیں گے۔

توان کو مایوس کیا گیا اور مومن کو امیدوار بنایا گیا۔ حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا 'یارسول اللہ ما گیا ہے اربوں کھر یوں مخلوق یعنی آ دم کی ساری اولا د جب ایک جگہ جمع ہوگی تو ہڑا جموم اور جمکھ طا ہوگا۔ دس ہیں پچاس ہزار آ دمی جمع ہو جاتے ہیں تو بھیڑ ہوجاتی ہے۔ چیخ و پکار ہوتی ہے اور سب ایک دوسرے کے لیے جب اور آ ڈبن جاتے ہیں تو بیا تی مخلوق کوسارا کنبہ حضرت آ دم علیہ السلام کا ایک جگہ جمع ہوا یک وقت میں کیے اللہ میاں کو د کھے لے گا۔

آپ اللی خواہوتا ہے تو ساری دنیا کے انسان کیا ایک وقت میں اس کوئیں و کیھتے؟ کیا ایک کے دیکھتے میں دوسرے کا دیکھنا کے انسان کیا ایک وقت میں اس کوئیں و کیھتے؟ کیا ایک کے دیکھتے میں دوسرے کا دیکھنا حجاب بن جاتا ہے؟ تو جب ایک وقت میں سب حیکتے ہوئے چا عدکو دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے جنت میں اور قیامت کے میدان میں سارے بی آ دم ل کر ایک وقت میں

الله كاديدار بمي كريكت بي-

Desturdubooks.Wordpress. توببرحال ديدار خداوندي ممكن بهى بواقع بهى موكا اورحق بي ندبب اال حن كا ب جي انبياء كيبم السلام كرآ ئــــ

معتزلہ کہتے ہیں کہ محال اور ناممکن ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھے سکے انہوں نے اس دعوی کو اٹھایا اور دلائل پیش کیے چونکہ بیدوی اسباب کے ذرا مطابق ہے کہ اللہ میاں کو دیکھا نہیں جاسکتا۔اس لیےعوام مبتلا ہونے شروع ہوئے اور بہت سوں کے ایمانوں میں کچھ خلل پڑنا شروع ہوا۔

چنانچەعلاءنے بحثیں کیں مناظرے کیے تقریریں کیں گرچونکہ علاء باریک بات كہتے تھے جومعنويت سے بھر پور ہوتی تھی اور وہ منكر تھے۔ انكار كرنے والاشبد ۋال دے تو جلدی اثر ہوتا ہے اور حقیقت ول میں ذرا دریے سیتھتی ہے اس لیے منکرین جلد كامياب موت بي اور مان والدريس كامياب موت بي مان والكوثابت کرنا پڑتا ہے اور ولائل وینے پڑتے ہیں جبکہ منکر ایک شبہ پیدا کر کے پبلک میں پھیلا دیتاہے اور سب کے سب اس میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔تو شبہ جہالت کی چیز ہے اور اس کےخلاف ٹابت کرناعکم کی چیز ہے اس لیے جاہل دنیا میں جلد غالب آ جا تا ہے اور عالم وریے اس لیے کہاہے بڑے مقد مات طے کرنے پڑتے ہیں جبکہ جاہل کو ایک انکار کافی ہوجاتا ہے۔

تومعتزلدنے جب بدکہا کہ خدا کونہ دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے نہ آخرت میں توعلاء نے اس کے جوابات دیئے مرعوام کے دل میں ان کا جواب زیادہ نہیں بیٹھتا تھا۔معتزلہ کا شبدزیادہ بیٹھتا تھا۔اس سے بہت سوں کے ایمانوں میں خلل پڑنا شروع ہوا۔

جب علماء عاجز آ محے تو اخیر میں عارفین ادر محققین کی طرف رجوع ہوا کہ وہ ارباب مشامدہ ہیں وہ اپنے تصرف باطن اور کمالات باطن سے پچھ کہتے ہیں تو وہ دل ے جائے ظراتی ہے۔ کمبی تقریریں وہ اٹرنہیں کرتی جو کہ ایک عارف باللہ کا چھوٹا ساکلام

الرُكرجا تايب اخير مين صوفياء كي طرف رجوع كيا كيا ـ

besturdubooks.Wordpress. حضرت جنيد تبيناته كي طرف رجوع كيا اوركها كه حضرت بيقصه بيش آربائ بهم تو عاجز آ چکے بیں ولائل ویتے ویتے تھک گئے مگر دعوی باریک ہے اللہ کے ویدار اور قیامت کے واقعات اس دنیا میں سمجھانا جب کہ یہاں کے بندے اسباب کے بندے ہیں۔ بہت مشکل ہے س طرح سمجھائیں؟ ہم نے سب پچھ کرلیا مگر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں بیٹھتااب آ پ کا کام ہے کے مخلوق کوسنعالیں۔

> فرمایا کهاچها جم مناظره کریں گے۔اس کا علان کردو۔ چنانچہ وقت مقررہ پر جامع متجدرسافه میں بغداد کے لاکھوں آ دمی جمع ہوئے۔اول تواس بنا پر کہ حضرت جنید میشاہد وعظ کہیں ہے۔جنہوں نے بھی وعظ نہیں کہاا یک نئی چیز سامنے آتی ہے تو مخلوق خو د بخو و امند آتی ہے کہ کوئی عجیب بات ہوگ۔

> اور پھریہ کہ مناظرے کا اعلان تھااور مناظرہ جھکڑے کی چیز ہےاور جھکڑے سے عوام کوزیادہ مناسبت ہوتی ہے تغمیری چیزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے جتنا جھکڑوں کی چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جھکڑالوزیا وہمشہور ہوجا تاہے اور بے جار ہ تغییر کنندہ کچھ مغلوب سارہ جاتا ہے۔

> بهرحال جامع مسجدرسا فه میں لاکھوں آ دمی جمع ہوئے حضرت جنید بھٹافیہ آ کرمنبر یر بیٹے لاکھوں آ دمیوں کا مجمع تھا'معتزلہ کے بڑے علما بھی سامنے آئے۔

> حضرت جنید مینید نے ان ہے ہو جھا کہتمہارا کیا دعوی ہے تم کیا کہنا جا ہے ہو؟ معتزلی عالم نے کہا: میں میر کہتا ہوں کہ خدا کواس کی مخلوق نہیں دیکھ سکتی۔ دنیا میں مجھی اور آخرت میں بھی اس کا دیدارمحال ہے۔

> شیخ میند نے اس کے جواب میں ایک بھی دلیل نہیش کی بلکہ بیرکھا کہ میں ایک چیز پوچھنا جا ہتا ہوں اور تمہار ہے خمیر ہے اپیل کرتا ہوں وہ بیر کہ کیا تمہارا خدا کے دیکھنے كوول جإجتا ہے؟

اس نے کہاہاں! جی تو جا ہتا ہے۔

oesturdubooks.wordpress. فرمایا بیددلیل ہے کہ خداد مکھا جاسکتا ہے۔اس لیے کہ دیکھنے کو جی ای چیز کو جا ہے کا جو دیکھی جاسکتی ہے اور جس کا و کھنا محال ہواس کے دیکھنے کو بھی جی نہیں جا ہے گا۔ مجمى آب ينبيل جابي كے كەميل خوشبوكود كمچەنوں ئىدجى جاہے گا كداس كوسونگەلول .. مجھی آ پ کا جی نہیں جا ہے گا کہ میں آ واز کود کھے لوں۔ بلکہ اسے سننے کو جی جا ہے گا تو جو چیز جن حواس سے مجھی جاتی ہے اس حواس سے معلوم اور محسوس کرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ دوسرے حواس ہے تبیں ہوتی۔

توتم جب یہ کہتے ہو کہ خدا کے و مکھنے کو جی جا ہتا ہے تو اس کامطلب ہے کہ تمہار مے میر میں جی جا ہے کی خواہش موجود ہے جس سے معلوم ہوا کہ حق تعالی شاند کو دیکھا جاسکتا ہے۔ورنہ تمنا بی پیدا نہ ہوتی۔ یہ دلیل ہے دیدار کے ممکن ہونے کی۔اب واقعی ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ مخبر صادق النیام نے خبر دی کہ دا قعہ ہوگا۔ تو امکان تم نے ثابت کردیا۔وقوع صاحب شریعت نے ٹابت کردیا۔اب بتاؤتمہارا کیادعویٰ ہے؟

اب وہ بے جارہ حیران ہو کر حیب رہ گیا اس لیے کہ وہاں تو دل ہی پکڑا گیا' تو اہل اللّٰضميراور وجدان ہے اپيل كرتے ہيں۔انسان كى سب سے بردى دليل اس كاخميراور وجدان ہے۔اندرونی ذوق جس کا تقاضا کرے وہی سب سے بڑی دلیل ہے اگر آپ مقدمات ملا کے عقلی طور پر دوسروں کے سامنے پچھٹا بت کر دیں تو بیہ دلائل من گھڑت ہو تکے۔اصل دعوی خمیر میں ہوتا ہے جس کے ماننے پردل مجبور ہوتا ہے۔

توسب سے بڑی دلیل انسان کا وجدان اور ضمیر ہے۔بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تقدیر کے مسئلے میں بڑاشبہ ہے جب انسان مجبور محض ہے تو یہ جنت ودورخ کیسی ہے تو میں نے کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں کوئی اختیار نہیں ہے؟

مسئلہ کی بنیا داس برہے کہ اگر انسان کے لیے اختیار ٹابت ہوجائے تب تو تکلیف شرعی بھی درست ہےاورسز اوجز ابھی درست ہے۔لیکن اگر اینٹ پھر کی طرح مجبور ہو اورکوئی بھی اختیار نہوت بے شک بیروال پیدا ہوتا ہے کہ جب اینٹ پھر کی طرح مجبور اسے خطاب کیوں کیا جارہا ہے کہ بیدا م کراور بیکام نہ کر۔اور کیوں کہا جارہا ہے کہ بید کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ جب وہ مجبور تحض بی کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ جب وہ مجبور تحض بی کھیرا تو بے چارہ کیا کرے۔اس لیے اصل مسئلہ اس پر ہے کہ انسان میں اختیار ہے یا نہیں۔اگر اختیار ثابت ہوجائے تو تکلیف شری بھی درست ہے۔ سزاو جزا بھی درست اور تبیل ۔اگر اختیار ثابت ہوجائے تو تکلیف شری کی درست اور آخرے بیا الگ رکھے میں آپ کے خمیر سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ میں اختیار ہے یا نہیں۔

میں نے پوچھا کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو پچھے خوشی ہوتی ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں خوشی تو ہوتی ہے۔

میں نے کہا یہی اس کی دلیل ہے کہ آپ اپنے کومخارجانے بیں اگر مجبور محض ہوکر کام کرتے تو خوشی نہ ہوتی۔اس لیے کہ آپ یہ بھتے کہ میں خود تھوڑا ہی کررہا ہوں مجھ سے جبرا کرایا جارہا ہے اس لیے مجھے خوشی کا کیاحق ہے۔

جبآب کوئی بدکاری کرتے ہیں تو آپ کوئم اور ندامت ہوتی ہے بیندامت اس کی دلیل ہے کہ آپ خود کوئنار جانے ہیں۔ اس لیے آپ اس قدر نادم ہوتے ہیں کہ آپ سے جواب نہیں بن پڑتا ہے۔ ورند دوسری صورت میں چور سے اگر بحسر یث کہتا کہ کیوں چوری کی تو چور جواب دیتا ہے کہ صاحب '' کیوا'' کا سوال ہی نہیں میں تو این نہر کی طرح مجبوری کی تو چور جواب دیتا ہے کہ صاحب '' کیوا'' کا سوال ہی نہیں میں تو این نہر کی طرح مجبوری موان خدانے جھے سے کرادی۔ آپ کیوں مواخذہ کرر ہے ہیں؟ لیکن اسکے برخلاف دہ ندامت کا اظہار کرتا ہے اور جھوٹ کی کے ذریعہ جوابدی کی فرکرتا ہے اپنے شمیر میں اس بات کو مانتا ہے کہ یہ فعل میں نے کیا ہے اور اپنے اختیار کی کرکتا ہے اس لیے کہ می سازی کر کے مجھے اس کو نبھانا چا ہے تا کہ بچھ برئیت ثابت ہو۔ اس لیے کہوئی سازی کر کے مجھے اس کو نبھانا چا ہے تا کہ بچھ برئیت ثابت ہو۔ اس لیے آگراپیانہ ہوتا تو آ دمی ہر صورت میں اپنی مجبوری کا اظہار کر دیا کرتا کہ میں نے نا کرایا تو مجبورتھا اور نماز بڑھ لی تو مجبور۔

معجزات بیدالکونین ٹاٹیٹے کہ ہے ہے۔ 55 معجزات بیدالکونین ٹاٹیٹے کا آٹا ہیں کر کے دل میں ندامت کا آٹا اس کی الاس غرض نیکی کر کے دل میں خوشی کا آٹا 'بدی کر کے دل میں ندامت کا آٹا اس کی الاس کی الاس کی ہے۔ دلیل ہے کہ آپ کا ممير آپ کومجبور کے بجائے مختار باور کرار ہا ہے۔ بيرآ پ صرف د کھلانے کو کہدرہے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے ورند آپ کا ضمیر گواہی دے رہاہے کہ آپ مجبور نبیں مختار ہیں۔اورآپ مختار ہیں تو آپ سے خطاب سیح ہو گیا۔

مجرمیں نے ان ہے کہا کہ میتو ایک کتا بھی سمجھتا ہے کہ آپ میں اختیار ہے۔اس واسطے کہ جب آب کتے کو ڈھیلا مچینک کرمارتے ہیں تو وہ انتقام لینے کے لیے ڈھیلے پہ نہیں جاتا بلکہ آپ کی طرف آتا ہے وہ جانتا ہے کہ ڈھیلا مجبور ہے اور بیمخار ہے۔

تو تعجب ہے کہ آپ کے اختیار کو بھی سمجھتا ہے لیکن آپ ہیں سمجھتے بلکہ کہدرہے ہیں كمين مجبور محض موں - جب كمآب كاول آب كو عقار كہدر مائے - بيجدا گاند بات ہے کہ وہ اختیار کس درجہ کا ہے۔اس کو ٹاپ کر بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی تراز وہیں ہے کہ اتنا تو بندے میں ہے اور اتنانہیں ہے۔ اتنا مجبور ہے اتنا مخار ہے مگر عقلاً اور وجدا تأانسان میں اختیار بھی ہے۔ مجبوری بھی ہے۔ نہ مجبور محض ہے نہ مختار مطلق ایبا مختار مطلق جس میں جبر کانشان نہ ہوؤہ اللہ کی ذات بابر کات ہے اور ایبا مجبور مطلق جس میں اختیار کا نشان نه ہومعدومات (جو چیزیں ابھی پیدانہیں ہوئیں) ہیں ۔ یعنی جن کو ابھی وجود ہی نہیں ملا کیونکہ جس میں وجود آ گیا تو خلام ہے کہاس میں وجودی حد تک کمالات وجود بھی آئیں سے اختیار بھی آئے گا۔ تمر انسان مجبور ہو کر بھی ایک حد تک معدوم ر ہتا ہے۔اس لیے کہاس کی اصلیت عدم ہے۔عدم سے نکال کرخدانے وجود کا پرتو ڈالا تواصلی عدم زائل نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے۔اس لیےخواہ انسان کی ذات ہویا اس کی صفات ہوں یاافعال ہوں سب کو وجودا ورعدم دونوں نے گھیرر کھا ہے۔

مثلاً آپ کی ذات ہے اور آپ ڈیڑھ گز لیے ہیں تو ڈیڑھ گز کے اندر تو آپ کا وجود ہےاورڈیڑھگز کے باہرآپ کاعدم ہےتو چاروں طرف عدم بیج میں تھوڑ اسا ذات كا وجود ہے۔ ميہيں كه آپ لامحدود وجودر كھتے ہيں كه جہال تك حلے جاؤ آپ ہى كا

وجودنظرآ ئے بلکہلامحدودوجودہیں محدودوجودہے۔ چنانچہایک صدمیں آپ موجود ہیں اوراس حدسے ہاہرآ پ معدوم ہیں۔غرض ہرطرف عدم سے گھراہواایک مختصر سا دجود ہے۔

یمی آپ کی صفات کا حال ہے مثلاً آپ کاعلم ہے اب وہ زیادہ سے زیادہ ہزار مسئلوں کاعلم ہوگا' دو ہزار کا ہوگا' دس ہزار کا ہوگا۔ اس کے بعد عدم علم ۔ تو آپ کےعلم کو چاروں طرف سے عدم علم نے گھیرر کھا ہے۔ یعنی جہالت نے ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ جس کے بچ میں تھوڑ اساعلم ہے۔

یمی حال آپ کی قدرت کا ہے مثلا آپ اس پر قادر ہیں کہ بیالا وُ ڈسپیکر اٹھالیں' اس بربھی قادر ہیں کہ بید ایکارڈ نگ مشین ہاتھ سے اٹھالیں۔

چنانچ جب بھی آپ سے کہا جائے گا' آپ تیار ہوجا کیں گے لیکن اگر آپ سے
یہ کہا جائے کہ اس مجد کو ذرا ہاتھ سے اٹھا لیجے' آپ کہیں گے کہ یہ تو میر ب بس میں نہیں'
کونکہ قدرت کی ایک حد ہے کہ وہاں تک آپ قادر ہیں اور اس کے بعد عاجز ہیں تو
آپ کی قدرت کو چاروں طرف سے عدم قدرت نے گھیرر کھا ہے۔

توعلم میں عدم علم بھی اور علم بھی بچے میں تھوڑا ساعلم' چاروں طرف عدم علم' قدرت میں بھی چاروں طرف عدم قدرت' بچے میں تھوڑی می قدرت' بہی صورت اختیار کی ہے کہ جب وجود ہے تو وجودی کمال اختیار ہے اس لیے تھوڑا ساا ختیار ہے باتی عدم اختیار لیعنی اختیار کا نہ ہونا جے جبر کہتے ہیں۔

تو آپ کی صد تک مختار بھی ہیں عالم بھی ہیں جائل بھی ہیں۔قادر بھی ہیں عاجز بھی ہیں اگر سراسر وجود ہی وجود وعدم دونوں کا مجموعہ ہیں اگر سراسر وجود ہی وجود ہوتے تو علم محض ہوتا 'جہل کا نشان نہ ہوتا۔ وجود محض ہوتا تو عدم کا نشان نہ ہوتا اور اگر عدم محض ہوتے تو وہاں جہل کا نشان نہ ہوتا۔ وجود محض ہوتا تو عدم کا نشان نہ ہوتا اور اگر عدم محض ہوتے تو وہاں جہل ہی جہل ہوتا۔ بھر ہی بھر ہوتا۔ لیکن دونوں کا جمع ہونا اس کی دلیل ہے۔ آپ میں بھر وجود ہے جمد عدم آپ کی ذات میں رکھا

ہوا ہے۔ بعنی وہ ذاتی اور اصلی ہے تو وجود عارضی ہے جواو پرسے آیا ہے۔

اس کوذراواضح طور پرآپ اس مثال کے ذریعہ ہے بھی سکتے ہیں کہ سورج طلوع کرتا ہے تو دھو پول کے ہزاروں کھڑے آپ کے سامنے آتے ہیں جس انداز کے درواز ہے روشندان وغیرہ ہوتے ہیں ای انداز کی دھوپ کی شکل بن جاتی ہے اگر گول روشندان ہے تو گول دھوپ آئے گی۔ چوکور ہے تو چوکور دھوپ آئے گی۔ مثلث ہوت مثلث ہوت مثلث دھوپ آئے گی۔ تو یہ جودھو پول کے کھڑے ہیں ان کو مثال کے طور پر یول بچھے مثلث دھوپ آئے گی۔ تو یہ جودھو پول کے کھڑے ہیں ان کو مثال کے طور پر یول بچھے کے سورج ان کا مؤجد ہے۔ یہاس کی مصنوعات اوراس کی مخلوقات ہیں کروڑوں رنگول اورصورتوں کی دھو ہیں دنیا ہیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کو یا سورج کی موجودات ہیں جس نے اور صورتوں کی دھو ہیں دنیا ہیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کو یا سورج کی موجودات ہیں جس نے ان شکلوں کو بنایا ہے۔

تو تھوڑی دیر کے لیے شکل کے اوپر غور سیجئے کے شکل کے کہتے ہیں بیشکل جوآپ
کے سامنے ہے کب بنی جب روشنی اور اندھیرا دونوں جمع ہوئے۔ چاروں طرف اندھیرا
ہے۔ بچ میں روشن ہے جو گول دھوپ کی شکل بن گئی۔ اگر محض دھوپ ہی دھوپ ہوتو اس
کی کوئی شکل نہیں ہوگ یا اگر محض اندھیرا ہی اندھیرا ہوتو اس کی بھی کوئی شکل نہیں ہوگ ۔

لیکن جب اندھیرا اور چاند جمع ہو نگے یعنی نور وظلمت مجتمع ہو نگے تو کوئی نہ کوئی شکل بن جائے گی۔
شکل بن جائے گی۔

اس لیے شکل نور وظلمت کے مجموعے یا جاندنے اجالے کے مجموعے کا نام ہوا فقط چاندنے میں بھی شکل نہیں' فقط اند حیرے میں بھی شکل نہیں جب دونوں کوٹکرا کر جمع کیا جائے گانوشکل بن جائے گی۔

غرض شکل دو چیز دل کے مجموعے کو کہا جائے گا اور وہ چا ندیا اور اندھیراہیں۔اب اس پرغور سیجئے کہ اس شکل میں بینور کہاں سے آیا؟ بیظلمت کہاں سے آئی؟ اب غور کریں گے تو نور تو آفاب کی وجہ سے شکل میں آیالیکن ظلمت تو آفاب کی وجہ سے نہیں آئی آفاب میں ظلمت کا نشان ہی نہیں۔ تو در حقیقت وہ ظلمت اس میل کی ذات میں رکھی ہوئی ہے جس کواس نور سے جیکا دیا کہ اس کے اندرا تنااند حیر اہے اگر اس پرنورنہ پڑتا تو اس کا اند حیر ابھی نہ کھاتا۔ اگر ہم میں وجود نہ آتا تو ہمارا معدوم ہونا بھی واضح نہ ہوتا۔ ہمارا عدم بھی جبھی کھلا جب ہمار ۔ اندر وجود آگیا۔ تو اس شکل کی ظلمت جب کھلی جب اس کے او پر آ فقاب نے نور ڈال دیا۔ تو نور آفاب سے آیا ہے اور ظلمت اس شکل کی ذات سے آئی ہوئی ہے۔ یعنی اس کے اندر موجود ہے جس کو آفاب کے نور نے ذرا ساد تھکیل ویا ہے۔

تو عدم ہماری ذات میں ہاور وجود اللہ کی طرف ہے آیا۔ عدم اللہ کے ہاں ہے ہمیں آیا وہاں عدم کا نشان نہیں۔ اس نے وجود ڈالا تو وجود سے یہ بات کھل گئی کہ ہمارے اندر عدم بھی موجود ہے تو جیسا کہ وہ شکل نورا ورظلمت کا مجموعہ ہے کہ نور آ فحال کی طرف سے آیا، ظلمت شکل کی ذات کی طرف سے آئی۔ اس طرح ہماری حالت ہے کہ اللہ نے ہم کو وجود دیا اور عدم ہماری ذات میں تھا تو نور وجود وہاں سے آیا جب کہ ظلمت عدم ہمارے اندراصلی ہے۔ اس لیے جو بھی ہمارے افعال یا صفات ہوگئی دونوں میں وجود اور عدم دونوں ملے ہوئے رہیں گے۔ تو علم میں عدم بھی ہے وجود بھی ہے قدرت میں وجود اور عدم دونوں ملے ہوئے رہیں گے۔ تو علم میں عدم بھی ہے وجود بھی ہے قدرت میں وجود اختیار بھی ہے عدم اختیار بھی ہے۔ تو چونکہ انسان میں سے عدم کے خواص د آثار تو جانہیں سکتے کہ واضلیت عدم ہے اس واسطے اسے یوں نہیں کہ سکتے کہ یہ معدد م شخص اور ناقص محض ہے اس لیے کہ قص اور کمال دونوں جمع ہیں کہ بچھ کمال ہے بچھ معدد م شخص اور ناقص محض ہے اس لیے کہ تھی اور کمال دونوں جمع ہیں کہ بچھ کمال ہے بچھ معدد م شخص اور ناقص محض ہے۔ اس لیے کہ تھی اور کمال دونوں جمع ہیں کہ بچھ کمال ہے بچھ معدد م شخص اور ناقص محض ہے۔ اس لیے کہ تھی اور کمال دونوں جمع ہیں کہ بچھ کمال ہے بچھ معموں ہے۔ اس کے کہ تھی اور کمال دونوں جمع ہیں کہ بچھ کمال ہے بچھ میں دیا ہے۔ تو تھیں کہ بچھ کمال ہے بچھ کہ اس سے کہ تھی اس کے کہ تھیں کہ بھی کہ کھی کہاں ہے بھی محدوم شخص اور ناقص محص ہے۔ اس لیے کہ تھی کہ دونوں ہے جو کھی کہ سے کہ تھیں کہ بچھ کمال ہے بچھ کہ سے کہ تھیں کہ بھی کہ کھی کمال ہے بھی کے کہ تھی کہ دونوں ہے۔

یمی فرہب ہے اہل سنت والجماعت کا ، کدانسان ندمختار مطلق ہے ندمجبور محض ہے کہ مختار ہے کہ محبور ہے۔ اب بیر بتانے کے لیے کوئی پیانہ ہمارے پاس نہیں ہے کد کتنا انتہار ہے اور کتناعدم اختیار ہے بیراللہ تعالی کے علم میں ہے۔

حضرت علی بلانتنانے سمجھانے کے طور پراہے بھی سمجھایا اورعوام الناس کے سمجھانے

كي لي مثال بالكل كافي تتى \_

besturdubooks.wordpress حضرت علی والفیز سے ایک مخص نے آ کرعرض کیا کہ کیا میں مختار مطلق ہوں؟ فرماما' ونہیں!

تو كيام مجور محض مول؟

كها \* دنهيس!

مختار ومجبور دونوں ہوں؟

فرمایا" ہاں دونوں کا مجموعہ ہو کی محتار کی محبوراس نے بوجھا کہ کتنا مخارہوں کتنا مجبور مول؟

فرمایا" ٹانگ اٹھا کر کھڑ اہوجا" وہ ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑ اہو گیا۔

فرمایا" ووسری بعی اشاكادر كمر اره؟

کما" بیرونہیں کرسکتا۔

فرمایا''بس اتنامخاراتنامجبورہے۔

تواس طرح انہوں نے ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا اور یہ بتلادیا کہ کسی حد تک اختیار چلنا ہے کی حدے آ مے جواب دے دیتا ہے۔

تو بہرحال عقلاً اتنا ثابت ہے اور وجدا تا اور خمیر کے طور پریڈسٹم ہے کہانسان مختار ضرور ب اور جب عقلاً اور وجداناً مخار مونا ثابت موكميا تو تكليف شرى بمى درست ہوگئے۔سز ااور جزابھی درست ہوگئی آ دمی مینبیں کمہسکتا کہ میں اینٹ پھر کی طرح مجبور محض ہوں' مجھے کیوں خطاب کیاجا تا ہے' مجھے کیوں سز اوجز ادی جاتی ہے' میں تواینٹ کی ما نند ہوں 'بیفلط ہےاس کا ضمیر رہیں سمجھتا کہ وہ اینٹ کی مانند ہے۔

تو بہرحال میں بیعرض کررہا تھا کہ سب سے بدی دلیل انسان کا ضمیر اور اس کا وجدان ہے معمیر خالی ذہن ہو کرجس چیز کو مانتا ہے اس کے مقابلے میں ہزاروں دلیایں ا یک طرف ہیں اور وہ ضمیر ایک طرف ہے۔ تو اہل اللہ وجدان کو اپیل کرتے ہیں مخمیر

اصل دلیل بیہ ہاوراس طرح میں عرض کررہاتھا کہ ججزات کے سلسلے میں چونکہ انسان خمیر کوخراب کر لیتا ہے اوراسباب میں پیش جاتا ہے۔ اس واسطے شکوک وشبہات بیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان سے ہٹ کر خالص اپنے خمیر پرغور کرنے و حق نظر آئے گا اور باطل باطل نظر آئے گا۔ بعض وفعہ تعقیات بعض وفعہ تعلید ' بعض وفعہ کچھ سوسائی کی روایات جیسی چیزیں آ دمی کے ذہن کو خراب کردیتی ہیں۔ ان سب سے الگ ہوکر اور کھی بالطبع ہوکر جبغور کرے گاتو چونکہ اللہ تعالی نے ہرانیان میں ایک نور رکھا ہاس کے حق و باطل سمجھ میں آ جائے گا۔ تفصیل سے آئے یا اختصار سے آئے گر واضح ہوجائے گا۔

توسب سے بڑی دلیل انسان کاخمیر اور انسان کا وجدان نکلا۔ اس لیے انبیاء لیہم السلام وجدان ہی کو اپیل کرتے ہیں طمیر کو درست کر دیتے ہیں کہ اس میں خس و خاشاک نہ بڑنے یا ئیں۔

تو انبیاء علیم السلام نے معجزہ دکھلادیا اب ضمیر صاف ہوتو وہ کہ سکتا ہے کہ جب خدانے انسان تک کو پیدا کر دیا جو ایس کا مل مخلوق ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں چاند تا ہے تو اور چیزیں تو سب نیجی نیجی ہیں جنہیں خدا پیدا کر دیتو تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اگر نبی کریم مُل اللہ کے دو کھڑے کر دیئے تو کوئی ناممکن اور قیاس سے باہر بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ مجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے سب آسان ہے۔ جب حضور مُل اللہ تعالیٰ بیدا کرنے پر قادر ہے کہ جوسارے عالموں جب حضور مُل اللہ تعالیٰ بیدا کرنے پر قادر ہے کہ جوسارے عالموں

یر بھاری اورسارے عالموں سے افضل ہے تو جا ند کے دو تکرے ہوجانا اس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ مگریہ جب ہو کہ جب وجدان صاف ہواسباب کی عادتوں نے وجدان کوخراب ندکیا ہو گرعام طور پر وجدان اور ضمیر خراب ہوجاتے ہیں۔اس لیے ت تعالی نے مجزات کے لیے پچھٹی مثالیں پیدا فرمائیں تا کہ ان کود مکھ در کھ کرآ دمی کوا نکار كرنے كى قدرت باتى ندر ہے۔ توكل تك معراج كاانكار تھا مگر جب فلسفيوں نے ارادہ کیا کہ ہم جا ندتک جائیں گے۔ تو ان کے ذہن میں جاسکتے کا امکان آ جا تا معراج کے ممکن ہونے کی دلیل ہے۔ ان کے ضمیر نے ٹابت کر دیا کہ آسانوں تک آ دی پینچ سكتا ہے۔اس ليےاگرالله كارسول پہنچ جائے تو كوئى تعجب كى بات نہيں ۔ فرق اتنا ہوگا كە تم مادی اسباب سے پہنچو سے ٔوہ روحانی اسباب سے پہنچیں سے۔اس کوسب جانتے ہیں کہ مادیت میں وہ قوت نہیں ہے جوروحانیات کے اندر ہے۔اس واسطے کہ مادی چیزیں کثیف ہوتی ہیں اور روحانی چیزیں لطیف ہوتی ہیں اور لطیف چیز بنسبت کثیف کے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ونیا میں بھی کثیف چیزیں متحرک ہوتی ہیں لطیف چیزیں محرک بنت ہیں۔ووایی طافت سے آئییں ہلاتی ہیں۔

آپ کی فیکٹری میں جا کیں تو ہزار ہامن او ہے کی ہؤی ہڑی چکریں ہوئے ہڑے ہوئے

پیاور پہنے کھوم رہے ہیں اور ایک فیکٹری ہے ہزاروں پہید گھوم رہا ہے مشینیں چل رہی

ہیں لاکھوں من او ہا ناج رہا ہے اسے کون نچار ہاہے؟ آپ خور کر کے دیکھیں گے تو پاور

ہاؤس میں جوسٹیم ہے وہ انہیں حرکت دے رہی ہے سٹیم کا نہ کوئی بدن ہے نہ ظاہری طور

پراس کا کوئی وجود نظر آتا ہے۔ آس کھوں سے او جھل ہے گر وہ سٹیم ہی حرکت دے رہی ہے اس کی حرکت سے لاکھوں من او ہا ناج رہا ہے توسٹیم ذرائی جگہ میں ہے۔ بے حداطیف

اس کی حرکت سے لاکھوں من او ہا ناج رہا ہے توسٹیم ذرائی جگہ میں ہے۔ بے حداطیف

چز ہے اور یہ کٹی نف اس کے او پر گھوم رہی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کٹیف طاقت ورنہیں

ہوتا بلکہ اس کے مقالم میں لطیف طاقتور ہوتا ہے بعنی لطافت بڑھتی جائے گی آتی ہی

طاقت بڑھتی جائے گی۔

تیرائی می توزمین بلنے اور لرزنے لگی کیونکہ یانی کے اور تھی

فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَاعَلَمْهَا

الله نے اس کے روکنے کے لیے اس کے او بر بہاڑ بنائے۔

والجمال أوتادًا

پہاڑوں کو محویا میخیں بتا کر زمین کے اندر معوک ویا۔ چنانچہ ان کے بوجھ سے حرکت بند ہوگئ تو بہاڑوں کے شدت ومضبوطی اور بختی کود کھے کرملا تکہنے عرض کیا کہ

يَارَب هَلْ مِنْ خَلْقِكَ بِشَيْءِ أَشَدُّمِنَ الْجِبَال؟

یاالله میاں آپ کی مخلوق میں بہاڑوں ہے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ یعنی بیتو بڑی زبردست معلوم ہوتی ہے کہ زمین جیے عظیم کرے کی جوال رہی تھی حرکت روک دی اسے اپنی توت ہے دبادیا توبہ بہاڑتو بڑی طاقت در چیزمعلوم ہوتی ہے کہ جسم بھی بڑا اور صلابت وَخَيْ بَعِي زياده تو هَلُ مِنْ خَلْقِكَ بشَيْء أَشَدُّمِنَ الْجبَال؟ آب كَيْ عُلُول مِن كيا بهاروس سي بهى زياده كوئى سخت چيز ب-قال نعم الْحَدِيد فرمايابال او باس سے زیادہ سخت ہے لوہے کی ایک کدال ہے کر آ دمی ہزاروں من کی چٹان کے تکوے کرڈ الآے۔ یہ جوریل کی پٹر یوں کے کنارے لاکھوں من پھر کے ٹکڑے بھرے یڑے ہیں یہ بہاڑوں کے جگر کے نکڑے ہیں جنہیں انسانوں نے کدالیں لے کراورتو ڑ توژ كريهان نكاديا\_

تولوے میں وہ طاقت ہے کہ بہاڑوں کوریزہ ریزہ کردے جب لوہے کی کدال ساہنے آتی ہے تو ان کی ساری بختی دھری رہ جاتی ہے۔ تو فر مایا میری مخلوق میں پھر سے زیادہ شدید چیزلوہائے و ملائکہنے عرض کیا کہ

يَارَبَ هَلُ مِنْ خَلُقِكَ بِشَيْءٍ اَشَدُّ؟

ما الله ميان الكيالوب سي محمى زياده كوئى تخت چيز بي تعالى في فرمايا بان:

eturdubooks.

آ گاس سے زیادہ طاقت ور ہے۔ اس لیے کہ جہاں آ گ کے اندر نو ہے کوڈ الا کہ وہ پھل کر پانی ہوا۔ پرنالے میں سے اس طرح بہتا ہے جیسے پانی بہدر ہا ہودور سے نظر آتا ہے آ گ نکل رہی ہے اور حقیقت میں وہ لو ہا ہوتا ہے جو آ گ کی شکل میں پانی ہو کر بہتا ہے۔

آپ نے فولاد کے کارخانوں میں دیکھا ہوگا پرنالوں سے لوہاپانی کی طرح بہتاہے جوآگ کا اثر ہے۔ تو آگ میں وہ طاقت ہے کہلو ہے جیسی بخت چیز کونر ما کراور پھلا کر پانی کر دیتی ہے لوہا پی ساری بختی بھول جاتا ہے کیونکہ آگ اس سے زیادہ طاقت ور ہے۔

توطائكه نے چرسوال كياكه

قَالَ نِعْمَ النَّارُ

يَارَبِّ هَلُ مِنُ خَلْقِكَ بِشَىء اَشَدُّمِنَ النَّادِ؟ اللهُميان آپ كَ مُحْلُون مِن آگ سے بھی زیادہ کوئی بخت چیز ہے؟ قَالَ نِعْمَ الْمَاءُ

فرمایا ہاں پانی اس سے زیادہ سخت ہے اس واسطے کداگر بیسیوں بیکھے زمین میں آسے کے جل رہی ہوں بیکھے زمین میں آسے جل رہی ہواور پانی کے چھینٹے دیئے جائیں تو آسے بچاری اس وقت فتم ہوجائے گی سارا کروفر جاتارہے گا پانی اس کے اوپر غالب آجاتا ہے معلوم ہوتا ہے پانی میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔

تو پھر ملائکہ نے سوال کیا کہ یا اللہ میاں آپ کی مخلوق میں پانی ہے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟

قَالَ نِعْمَ الْهُوَاءُ

فر مایا ہاں'' ہوا''اس ہے بھی زیادہ سخت ہے' جب ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں تو سمندر تہ و بالا ہوکر چاروں طرف مارا مارا بھرتا ہے' ہواا سے چین نبیس لینے دیتی' وہ تھمنا چاہتا ہے ' جو ات سیرالکوئین تابید کی شده کا ادهر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ جو کا ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ علیہ کا ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ علیہ کی ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ علیہ کی ادھر کیا ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ بیادی میں موجیس اٹھتی ہیں ادھر کا ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ بیادی میں موجیس اٹھتی ہیں ادھر کا ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ بیادی میں موجیس اٹھتی ہیں ادھر کا ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ بیادی میں موجیس اٹھتی ہیں ادھر کا ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ بیادی میں موجیس اٹھتی ہیں ادھر کا ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ بیادی میں موجیس اٹھتی ہیں ادھر کا ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ بیادی میں موجیس اٹھتی ہیں ادھر کا ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ بیادی میں موجیس اٹھتی ہیں ادھر کا ادھر بروجا تا ہے۔ گلالا اللہ بیادی میں موجیس اٹھتی ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر موجیس گررہی ہیں' اورسمندراس طرح بچیاڑیں کھار ہاہے جیسے آ بآ ب مین ہیں ہے۔اس لیے کہ ہوااس کے اوپر مسلط ہے تو ہوا یانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔تو بیعناصرار بعہ آ گ یانی مٹی ہوا سائنس کا موضوع ہیں جسے اس حدیث نے واضح کیا۔ کہسب سے زیادہ سخت پھڑاس سے زیادہ سخت لوہا اس سے زیادہ سخت آ گ اس سے زیادہ سخت یانی اور اس سے زیادہ سخت ہواہے۔ اگر آپ اس کا معیار دیکھیں کہ بیہ چیزیں کیوں بخت ہیں اور دوسرے ان کے مقابلے میں کیوں نرم ہیں تومعيارلطافت اوركثافت نكلے گي -جس ميں لطافت برهتي گئي اس ميں طاقت برهتي گئي جس میں لطافت کی کی آتی گئی ہے۔اس میں ضعف بردھتا گیا ہے پھر میں قوت ہے کیکن پھر سے زیادہ سھرائی اور لطافت لوہے کے اندر ہے۔اگر پھرکوتو ڑیں تو اس کا برادہ گرے گا جو کپڑے کو آلودہ کرے گالیکن اگرلوہے کا براوہ گرے گا تو کپڑے کے او پر کوئی گردنہیں پڑے گا۔ جھاڑوتو کپڑا صاف کا صاف کیونکہ ستھرائی زیاوہ ہےاس لیے اس کے جسم میں لطافت بھی بڑھ گئی اور ملاقت بھی بڑھ گئی۔

آ گ کودیکھا جائے تو وہ لوہے سے زیادہ لطیف ہے اس لیے کہ لوہے میں چمک بالكل نبيس جب كه آگ ميں چك ہاوراس كى اطافت كابيالم ہے كەلوب يرانكلى مار وتو انگلی ٹوٹ جائے گی اور آ گ کے اندر سار اہاتھ دیے دؤا دھر کا ادھرنگل جائے گا اور آ گ بدستور باقی رہے گی۔ بیاس کے جسم کی لطافت کی بات ہے کہ اس سے کوئی چیز عکراتی نہیں اور نکرنگتی بھی ہے تو وہ اس چیز کوروکتی نہیں بلکہ وہ چیز ادھرے ادھرنکل جاتی ہے کیکن آپ لوہے میں تو نکال دیں؟ معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں باریکی رفت اور لطافت زیادہ ہےاس لیے اس کی طافت بھی بڑھ گئی۔ تو آگ کے اندرلوہے سے زیادہ لطافت ہے۔لہٰذاطافت بھی زیادہ ہے۔

آگ سے زیادہ طاقت وریانی ہے کیونکہ یانی میں آگ سے بھی زیادہ لطافت

ہے۔اس لیے کہ آگ کتنی ہی لطیف ہوادھر سے ادھر کی چیز نظر نہیں آسکتی۔ لیکن پائی ہیں دیکھا جائے تو ادھر کی چیز ادھر سے نظر آ جائے گی۔ صاف سھرا پانی اگر گزوں تک بھی ہے تو نہ کی چیز یں جواس میں پڑی ہوئی جین نظر آ جاتی ہے کیونکہ پانی نگاہوں کوئیس روکنا' آگ نگاہ کوروکت ہے چاہے آگ کی تیلی کی چا در ہولیکن نگاہ آر پار نہیں جاستی۔ اس کے جسم میں اتنی لطافت ہے کہ نگا تیں پار ہوجاتی ہیں۔ ہاتھ ڈالا جائے تو وہ ہاتھ کوئیس روکنا پھر برابر ہوجائے گا' نگاہ ڈالوتو نگاہ کوئیس روکنا' تو اس میں لطافت زیادہ ہے یہاں تک کہ جب پانی سھرا ہوتا ہے تو اس میں آدمی کی صورت نظر پڑتی ہے۔اس میں اتنی چک پیدا ہوجاتی ہے کہ دوہ آگئے کا کام دیتا ہے تو چیز صورت بھی دکھلا دے' کار بھی نہ دے ادر نگا ہوں کو بھی نہ روک اس سے زیادہ جو چیز صورت بھی دکھلا دے' کار بھی نہ دے ادر نگا ہوں کو بھی نہ روک اس سے ذیادہ بھی بڑھ گئی۔

ملا تكدف عرض كيايا الله ميان! آپ كى مخلوق ميس مواسي بھى زياده كوئى طاقت ور

?= ??

قَالَ نَعَمْ بَنِي ادَمَ إِذَا تَصَدَّقَ صَدَقَةً فَأَخَفْهَا حَتَّى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِينُهُ فرمایا ہاں! بنی آ دم ہوا ہے بھی زیادہ توی ہے جبکہ صدقہ دے اوراس طرح دی ہے۔
کہ دائیں ہاتھ سے جودے رہا ہے اس کے دینے کا بائیں ہاتھ کو پیتہ نہ ہے ۔ یعنی انتہا کی کہ انسازہ ہے کہ جوانسان دنیوی کمال اخلاص اور ایثار سے دے ۔ بیٹرک دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ جوانسان دنیوی لذات کوٹرک کرکے ان سے غنی بن جائے اس کی روح میں وہ طاقت ہوگی جونہ ہوا میں طاقت ہے نہ ہوا کہ خالف ان تمام کا نئات پر غالب ہے نہ ہوا کہ غلبہ نہ یانی کا غلبہ بلکہ بانی پر بھی ہوا پر بھی آگ پر بھی انسان کا غلبہ ہے۔ اور اتنا غلبہ ہے کہ ان کی طبیعت کے خلاف ان پر انسان حکم رانی کرتا ہے اور انہیں مجبور کر لیتا ہے ۔ پانی کی طبیعت بیہ کہ نیچ کو جائے مگر انسان پائپ اور مشینوں کے مجبور کر لیتا ہے ۔ پانی کی طبیعت بیہ کہ نیچ کو جائے مگر انسان پائپ اور مشینوں کے ذریعہ اسے تمام دیتا ہے کہ اور پر کوچل کو آٹھویں دسویں نیہاں تک کہ سودیں منزل پر بھی فر ایس جا رہا اگر چہ جی نہیں جا ہتا مگر جانے پر مجبور ہے ۔ انسان نے مشین لگا کے اسے ابھار ویا ہے اور اب وہ جانے پر مجبور ہے ۔ انسان نے مشین لگا کے اسے ابھار ویا ہے اور اب وہ جانے پر مجبور ہے۔ انسان نے مشین لگا کے اسے ابھار ویا ہے اور اب وہ جانے پر مجبور ہے۔

آگ کی خاصیت ہیہ ہے کہ اس کی لواو پر کواٹھے گی لیکن مشینوں اور برتی چولہوں کے ذریعے آپ اس کی لوکو کھی ہے ہیں بھی کے ذریعے آپ اس کی لوکو بھی او پر کو نکال دیتے ہیں بھی بنچے کو نکال دیتے ہیں بھی وائمیں کو ۔ تو آپ کے سامنے آگ مجبور ہے۔وہ ادھرہی چلے گی جدھر اسے آپ چلائمیں گے۔

ہواجیسی چیز جوساری فضا میں بھری پڑی ہے۔اوراس کی طاقت بھی معلوم ہے گر عاجز آئی تو انسان کے سامنے کہ اس بے چاری کوجیل خانہ میں بند کریں تو اسے بند ہونا پڑتا ہے' مثلا آپ اسے ٹائروں میں بند کردیتے ہیں۔ ٹیوب میں بند کردیتے ہیں' فٹ بالوں میں اور گیندوں میں بند کردیتے ہیں۔ جب آپ گیندکوز مین پردے کے مارتے ہیں تو وہ گدا کھا کے دوگر پانچ گز اوپر جاتی ہے۔ یہ ہوائی ہے جواس کے اندر بند کرد کھا ہے۔اگر ہوا نکال دی بلبلارہی ہے۔گرانسان نے اسے جیل خانے کے اندر بند کرد کھا ہے۔اگر ہوا نکال دی جائے تو گوہ بالکل نہیں اچھلے گ

وہ ہوا ہی ہوتی ہے جو چوٹ بڑنے پر اوپر جانا چاہتی آپ جب اسے زمین پر دے مارتے ہیں تو وہ اوپر جانے کے لیے زور لگاتی ہے جہاں تک زور ہوتا ہے چلتی ہے پھر بے چاری نیچے آپڑتی ہے۔ انسان کے ہاتھوں اتنی قید ہے کہ چوں نہیں کرسکتی۔ تو کہیں ٹائروں میں بند ہے'کہیں ٹیوب میں بندہے۔

اوراگرنکالنا چاہیں تو مشینوں کے ذریعے ڈبوں میں سے ہوا نکال کر ان میں پھل رکھ دیتے ہیں اور ڈب بند کر دیتے ہیں اب وہ پھل سڑتے نہیں حالا نکہ برس برس دن رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہوا نکال کی گئی ہے۔ تو جہاں سے نکالنا چاہا اسے کان پکڑ کے نکال ہا ہر کیا اور جہاں بند کرتا چاہا اسے کان پکڑ کے لائے اور بند کر دیا وہ بے چاری چوں بھی نہیں کرسکتی۔ اب سوچے کہ وہ طاقت ورہے یا انسان طاقتور ہے؟

اورآ کے بڑھئے تو بجلی اس ہے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ پہاڑوں پہ گرے تو آئیس دو پارہ کر کے گلڑے ککر ہے کرڈالے مگر قیدی ہوئی تو انسان کے ہاتھ میں آ کے ہوئی۔ یہ مصنوعی بجلی ہے دیسے بجلی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے بنی بنائی ہے جسے خدانے پانی اورآ گ میں رکھا ہے۔

توغرض اسے زبردی اس کے گھر میں سے تھینج کر پاور ہاؤس نے نکال لیا وہ مٹی میں چھپی پڑی تھی مگر پاور ہاؤس نے لا کے مشینوں میں بند کر دیا مشینوں کے ذریعے آپ نے اسے باریک باریک تاروں میں پھیلا دیا۔

اب بے چاری کی گرفتاری کی ہدیفیت ہے کہ سونج کو نیچ کردیاجائے تو ہاتھ جوڑ
کے آموجود ہوتی ہے اوراو پرکوکردیا جائے تو جانے پیمجبور ہوجاتی ہے۔ جو پہاڑوں کے
مکڑے کر ڈالتی تھی وہ انسان کے ہاتھوں میں عاجز اور مجبور ہے اور باریک باریک
تاروں میں گرفتار ہے جیسے مثل مشہور ہے کہ کچے دھا کے میں چلے آئیں گے سرکار
بندھے۔ تو اس اڑتے ہوئے پرندے کو انسان نے کچے دھا گے میں باندھ رکھا ہے اب
بندھے۔ تو اس اڑتے ہوئے پرندے کو انسان نے کچے دھا گے میں باندھ رکھا ہے اب

پھرایک تسلط تو استعال کا ہے۔استعال تو سب کرتے ہیں۔استعال ہی نہیں کرنا بلکہ ہم مجبور کرکے اپنے احکام پر چلانا کہ تیری طبیعت جائے ہے تھے چلنا پڑے گا۔ پانی کو مجبور کیا کہ تو او پر لے جائیں گے۔آگ کو مجبور کیا کہ تو او پر لے جائیں گے۔آگ کو مجبور کیا کہ تو او پر ان جائا جائیں ہے۔آگ کو مجبور کیا کہ تو او پر جانا جائی ہے ہم تھے نیچے لائیں گے۔ ہوا پھیلتا جائی ہے مگر انسان نے اس غریب کو ہند کر دیا۔

تومعلوم ہوتاہے کہ انسان سب سے بڑا طاقت ور ہے۔ بیرطاقت تو مادی طاقت ہے جواسباب کے ذریعے سے ہے۔

اب اندازہ سیجئے کہ جب طانت لطافت میں ہوتی ہے توجن میں خالص روحانی لطافت ہوگی ان کی قوتوں کا کیا حال ہوگا۔ جب تھوڑی کی لطافت سے مادیات پر قبضہ ہوا دیات میں مؤثر لطافت ہے توجن میں خالص لطافت ہے۔ یعنی جو مجردات ہیں جیسے ملائکہ یا انہیا علیم السلام ان کی قوتوں کی کیا حدونہایت ہوگی اوران کی قوتیں کہاں تک پہنچیں گی۔ اس لیے کہ یہ اصول آپ نے مان لیا کہ طاقت ورلطیف چیز ہوتی ہوتی ہے اور کثیف چیز ضعیف ہوتی ہے جیسے بھاپ کی طاقت پر مشینیں چل رہی ہیں اور لاکھوں من لو ہانا چر ہائے۔

ابسوال میہ ہوگا کہ بھاپ کہاں سے آئی؟ تو بھاپ لانے والا انسان ہے معلوم ہوا کہ اصل میں ان لوہوں کو انسان نچار ہاہے۔جس نے اسٹیم کو واسطہ بنا رکھا ہے اور اسٹیم خود انسان کے قبضہ میں ہے۔تو یاور ہاؤس نے اسٹیم چلائی اور یاور ہاؤس کو جو چکردے رکھا ہے۔

تومعلوم ہوا کہ آدی بجل ہے بھی زیادہ لطیف ہے کہ بیاس پہ غالب ہے تو آدی ہے گئی ہے ہیں اس پہ غالب ہے تو آدی ہے سنے مراب سٹیم کو انسان نے ہلایا تو انسان کو کس چیز نے ہلایا؟ ارادی قوت نے رانسان کے دل کے اندر جوارادی قوت ہے دہ اتن لطیف چیز ہے کہ آج تک آپ نے نہ کسی کا ارادہ دیکھا اور نہ کانوں سے سنا۔ اس ارادے کو حرکت دی تو مشین میں

معجزات سيدالكونين ماناتيام 🔾 🚱 69

حرکت آئی اور مشین نے حرکت کی تولا کھوں من لوہے نے حرکت کی۔

besturdubooks.wordpress.cor تواصل محرک آپ کاارادہ ہوا۔ کیونکہ وہ اسٹیم سے بھی زیادہ لطیف ہے بھا ہے ہے بھی زیادہ لطیف ہے۔ بھاپ کم از کم آئکھوں سے تو نظر آ جاتی ہے گر آ پ کا ارادہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔وہ صرف آپ جانتے ہیں کہ میرے اندرارادہ ہے۔تو معلوم ہوا كه اراده سب سے زيادہ لطيف چيز ہے۔ارادے اورعزم نے جب دماغ ميں آكر گھر کیااوراس میں چکر کھایا تو اس ہے معقولیت پیدا ہوئی۔ گویا جب عقل کے اندر لیٹ کرارادہ آیا تومشینیں بن گئیں'انجن بن گئے' کارخانے بن گئے' تمدن بن گیا۔تو وہ عقل میں معلوم ہوتا ہے اور اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے عقل اراد ہے کو حرکت دیتی ہے'ارادہ مشینوں کوحرکت دیتا ہے۔مشینیں سامانوں کوحرکت دیتی ہیں'ارادےمشینوں کوحرکت دے رہے ہیں جس سے سامان بن بن کر تیار ہورہے ہیں۔

> تواس کا مطلب بیہ ہے کہ سامانوں کی جتنی جگمگاہٹ ہے بیانسان کی عقل جگمگار ہی ہے'ان میں عقل متمثل ہور ہی ہے عقل ہی نمایاں اور ان کے اندر تھی ہوئی ہے' توعقل نے ارادے کو حرکت دی اورارادے نے مشینوں کو حرکت دی۔

> اب بیسلسلہ آ کے چلے گا کہ عقل میں روشنی کہاں ہے آئی ؟ جس کا جواب بیہ ہے کے عقل میں روشنی آتی ہے علم کے ذریعے ہے تو معلوم ہوا کہ عقل سے زیادہ لطیف چیز ہے۔ای واسطے محض عقل کارآ مزہیں۔ جب تک علم اس کی مدد نہ کرے۔ جولوگ تعلیم یا فتہ نہیں ہیں وہ عقل مند کتنے ہی ہوں لیکن ان کی عقل کندرہتی ہے۔اصل میں وہ علم ہے جوعقل کو حیکا تا ہے۔اس وجہ ہے آ ب کہتے ہیں کددیہات میں بے وقوف بستے ہیں اور شہروں میں عقل مند بہتے ہیں۔ حالانکہ بیغلط ہے دیہات میں بھی تو آپ کے ہی بھائی بند ہیں۔انہیں بے وقوف کیسے کہا جا سکتا ہے۔ان میں بھی وہی عقل ہے جو آپ میں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں اور وہ بے چارے جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔تو جہالت نے عقلوں کو مانداور کند کررکھا ہے تعلیم یا کرعقلیں چیک گئیں اوراجا گر

مَرِّرَاتَ سِيداللَّوْمِن لِيَّنِيْنَ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُرِّرًا تَ سِيداللَّوْمِن لِيَّنِيْنَ ﴾ ﴿ ﴿ اللهِ الله

ہوگئیں۔

تومعلوم ہوا کہ عقل میں علم سے روشیٰ آتی ہے علم نہ ہوتو عقل ماند پڑی رہتی ہے لاگائیں۔ اب علم کہاں سے آیا؟ تومیں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لاَتَعْلَمُهُوْنَ شَیْنًا

آپ کی ذات میں ذرہ برابرعلم نہیں ہے بلکہ علم اللہ کی طرف سے وتی کے ذریعہ
آیا۔ تو لطیف چیز لطیف وجبیر (قرآن میں اللہ کے ناموں میں سے لطیف بھی اللہ کا نام
ہ ) کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ جن تعالی شانہ نے اپنے علم کو حرکت دی علم وجی پہنچا تو اس نے عقلوں کو چیکا یا عقلیں چیکیں تو انہوں نے ارادوں کو حرکت دی ارادوں میں حرکت آئی تو اس سے مشینوں کو اور اسباب کو حرکت ہوئی اسباب کو حرکت ہوئی تو سامان سے ویا نتداری اور شہری زندگی بنی۔ اسی طرح سے اگر اس عقل سے اراد ہے کو حرکت دیں اور مغویات اور غیبی امور میں ارادہ اور عقل کام کرے تو وہ اجتہادی قوت ہوگی جس سے علوم اور معارف پیدا ہوئے شروع ہوجا کیں گے۔

تو علوم اورمعارف اجتهاد سے پیدا ہوتے ہیں اور تدنی سامان ایجاد سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایجلد اوراجتها دو دنوں کو ترکت دینے دالی چیز عقل ہے جب کہ عقل کو علم کی روشی سے منور کر دیا جائے اور وہ علم وحی ہے۔ تو مادی علوم سے عقل طبعی ( دنیا کی چیز وں بیس نور وخوش کرنے والی عقل ) بن جاتی ہے۔ اور روحانی علوم سے عقل میں اور آخرت اور قیامت کا خیال رکھنے والی عقل ) بن جاتی خیال رکھنے والی عقل ) بن جاتی خیال رکھنے والی عقل ) اور عقل شرکی ( شریعت کی باتوں کا خیال رکھنے والی عقل ) بن جاتی ہے۔ ایک عقل اجتہا دات کرتی ہے جس سے دین بنما ہے۔ اور ایک عقل اجتہا دات کرتی ہے جس سے دین بنما ہے اور ایک عقل اجتہا دات کرتی ہے۔ کی طرح سامنے آجا تا ہے گرمحرک سب کے لیے وحی ضداوندی ہے۔

تواصل میں لطیف وخبیراللہ ہے اور اس کی طاقتوں کی حدثبیں جس کے اندراس کا علم آتا ہے۔ توعلم طاقتوں ''سس ہے وہ بھی طاقتور بن جاتا ہے۔علم روح پر آتا ہے تو روحانیت اجا گر ہوجاتی ہے۔ روحانیت میں جوطانت ہے وہ مادیت میں نہیں ہے ہے۔
مشینیں پاور ہاؤس سے چل رہی ہیں ہم اصل میں پاور ہاؤس سے بنچے کی طرف آتے ہیں کہ پاور ہاؤس سے بنچے کی طرف آتے ہیں کہ پاور ہاؤس سے بنچے کی طرف آتے ہیں کہ پاور ہاؤس میں بحل نے مشین کو حرکت دی اب اگر کپڑے کی فیکٹری ہے تو کپڑوں کے تھان بن مجے وہ بازار میں مجل تو ہم ادھر سے چل کر ادھر آگئے اور دنیا کمائی کچھ اسیاب مہیا ہوئے۔

کیکن آگر پاور ہاؤس سے اوپر کی طرف چلوتو عقل اورارادہ اورعلم وسعی اورانجام کار اللّٰہ کی ذات بابر کات آئے گی۔ تو اوپر کی طرف چلوتو ذات حق منکشف ہوگی۔ بیچے کی طرف چلوتو مادہ منکشف ہوگا۔ ہم چونکہ فقط بیچے کی طرف آئے ہیں اوپر جانا ہم نے سیکھا نہیں اس لیے اوپر کے علوم سے غائب ہیں 'بیچے کے علوم منکشف ہیں جو اسباب کے درجہ کے علوم ہیں۔

إِنَّ الدُّنْيَاخُلِقَتْ لَكُمْ وَانَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْأَخِرَةِ

توسائنس دانوں نے ایک متو لے کوتو مجھ لیا کہ اِنَّ الدَّنْ اَنْ اَلْدَ اَنْ الْدَّنْ اَنْ اِنْ اَلْدَ اَنْ الْدَّنْ اَنْ اِنْ الْدَّنْ اَنْ الْدَّنْ الْدَّنَا الْدَّنْ الْدَّنْ الْدَّنْ الْدَّنْ الْدَّنْ الْدَّنْ الْدَّنِ الْدَّنْ الْدَّنْ الْدَّنْ الْدَّنْ الْدَّنْ الْدَّنْ الْدُنْ الْدَّنْ الْدُنْ الْلَاحِدُ وَالْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ

توبات کہیں ہے کہیں چلی گئے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مجزات اللہ تعالی کا مطلب یہ تھا کہ مجزات اللہ تعالی کا فعل ہیں جو نبوت کی دلیل ہیں۔ بعض دفعہ لوگ اس کونہیں سجھتے۔ تو اللہ تعالی نے اسباب کے درج میں ایسی مثالیں مہیا کر دیں گر آ پ بے تکلف سجھ شکیں۔ مثلاً مدیث بیس فرمایا گیا کہ قیامت کے دن تمام اعمال سامنے کر دیئے جا کیں مجے اور یہی مدیث بیس فرمایا گیا کہ قیامت کے دن تمام اعمال سامنے کر دیئے جا کیں مجے اور یہی

نہیں کہ نامہ اعمال سامنے کیا جائے گا بلکہ اعمال کوشکیں دی جا کیں گا انسان کی ڈاٹھ گی قطار باندھے ہوئے کھڑی ہوگی۔ وہ زمانہ اور مکان سارا کا سارا سامنے ہوگا 'گویا دکھلا دیا جائے گا کہ آ دی بعیفا ہوا وہ حرکت کررہا ہے جس سے اسے انکار کرنے کی تنجائش نہیں ہوگی۔ فلاں زمانے میں فلاں مکان میں بعیفا ہوا ایک آ دی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ فلاں اور فلاں مکان میں جیٹھا ہوا چوری یا زنا کررہا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ فلاں اور فلاں مکان میں جیٹھا ہوا چوری یا زنا کررہا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ فلاں اور فلاں سب لوٹا دیا جائے گا وہ افعال واعمال سب لوٹا دیئے جائیں گا۔

اس میں ایک اشکال میہ پیدا ہوا کہ جوز مانہ گزر چکاا سے لوٹا کے کیسے لائیں سے؟ جو مکان ختم ہو چکے انہیں لوٹا کے کیسے لائیں سے؟

توسیدهاجواب توبہ ہے کہ اللہ کو قدرت ہے جس نے پہلے بنایا تھاوہ بعد میں بھی بنا دے گا۔ اس نے اعراض (وہ چیزیں جواپناوجود ندر کھی ہوں) کوشکلیں دی تھیں اور مجسم کردیا تھاوہاں بھی شکلیں دے گا۔

کین حی طور پر جواب یہ ہے کہ ابھی دو تین برس کا عرصہ ہوا' دیلی میں ایک نمائش ہوئی تھی جس میں غیر ممالک نے اپنی شالیں Stalis لگا تیں اور اپنی ایجادات پیش کیس تاکہ ان کے ملکوں کی ترقیات دنیا کے سامنے آئیں تو روس نے شیلی ویژن رکھا اور اس کوعملا و کھلا یا یعنی جس میں ایک شخص دوسری جگہ ہے بات کر رہا ہے تو فقط آ واز بی نہیں آ رہی ہے بلکہ اس کی صورت پر بھی نظر پڑ رہی ہے اس کے ہونٹ بھی حرکت کر ہے ہیں۔ ہاتھ بھی حرکت کر رہا ہے تو آ واز اور پیل معلوم ہوگا کہ وہ سامنے کھڑ ا ہواتقر بر کر رہا ہے تو آ واز کھی تربی ہے اور چبرے کی وضع بھی سامنے ہے۔

تواب آپ ٹیلی ویژن کے ذریعہ وہ زمانہ دوبارہ د کھے سکتے ہیں جوآپ کے یہاں سے گزر چکا ہے اورای مکان اور جگہ میں وکھے سکتے ہیں جہاں اب وہ گزر رہا ہے مثلاً آپ مغربی سمت یعنی جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اس طرف کے ممالک کو ٹیلی آپ مغربی سمت یعنی جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اس طرف کے ممالک کو ٹیلی

ویژن پردیکھیں تو چونکہ سورج کی روشنی وہاں ہمارے یہاں کے بعد پڑی ہے اس کے لیے وہاں وہ وقت بعد میں نظر آئے گا جوان کے یہاں پہلے گزر چکا ہے۔مثلا آپ کے یہاں نصف النہار کا وقت گزر چکا اور اگلی سرز مین میں سورج جار تھنٹے کے بعد اس صد تک پہنچتا ہے تو وہاں جار تھنٹے کے بعد نصف النہار کا وقت ہوگا۔

اب آپ ای سرزمین کو چار تھنے کے بعد نیلی ویژن پر دیکھیں گے تو آپ کو چمر نصف النہار کا دفت نظر آئے گا۔ گویا وہی زمانہ دوبارہ لوٹ کر پھر آپ کے سامنے آگیا جو آپ پرسے گزر چکا ہے اور جسے آپ دیکھ جکے ہیں۔

بیاللّٰدی قدرت نہیں ہے تو کیا ہے کہ جوز مانہ ہمارے سامنے ہے گزر چکا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے؟

تو جب دنیا میں مشینوں کے ذریعے سے گزرے ہوئے زمانے کو آپ چار گھنے

کے بعدلوٹا کے دکھلا سکتے ہیں اورائی مکان میں دکھلا سکتے ہیں جس مکان میں وہ زمانہ گزر
رما ہے۔ تو اگر اللہ عالم آخرت میں وہ آخرت کے مکان میں سارے گزرے ہوئے
زمانوں کو پھر آپ کے سامنے چیش کردیتو اس میں آپ کو تجب کیا ہے؟ مشکل کیا ہے تو
مشینوں نے وہ دعوی ثابت کردیا جو اسلام نے کیا تھا کہ زمانہ بھی لوٹادیا جائے گا اور مکان
مشینوں نے وہ دعوی ثابت کردیا جو اسلام نے کیا تھا کہ زمانہ بھی لوٹادیا جائے گا اور مکان
میں لوٹادیا جائے گا۔

حضرت حاجی امداد الله قدی سرہ سے ایک صاحب نے سوال کیا جوحضرت کے مریدین میں سے تھے۔کہ حضرت یہ جوطی ارض کا مسئلہ ہے اس کی کیا حقیقت؟ یعنی اہل الله کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے اور وہ ہفتوں کے کام منٹوں اور گھنٹوں میں کر لیتے ہیں اس کی کیا صورت ہے؟

اب ظاہر ہے کوئی دلیل ہے بیجھنے کا تو مسئلہ تھانہیں یہ تو امر واقعہ تھا حضرت حاجی صاحب میندلیر نے کوئی جواب نہیں دیا وہ بھی جب ہو گئے۔ بیہ بچھ گئے کہ جواب دینا منظور نہیں ہے۔ حضرت مین نیز الله بین فرمائی مجعد کا دن تھا فرمایا کہ جمعہ میں کتنی دیر ہے۔ عرفی کیا دو تھے نے فرمایا کہ جمعہ میں کتنی دیر ہے۔ عرفی کیا دو تھے نے فرمایا کپڑے بدل کے میرے پاس آ جائے گا۔ جمعہ پڑھنے ساتھ ہی چلیں گے۔ وہ کپڑے بدل کر آ گئے۔ اذان میں جب پندرہ منٹ رہ گئے تو حضرت اٹھے اوران کی انگلی کپڑے لے لیے۔

اب مکہ معظمہ میں حرم شریف میں جانے کی بجائے جبل ابونبیس کی طرف چلے جو مدینے کاراستہ ہےاورکوئی وس پندرہ منٹ میں پہاڑآ گیا'اس کےاوپر چڑھے'ادھر جواتر ب تو مدینہ منورہ ساسنے تھااور حرم نبوی کے مینار سامنے تھے' پہنچے تو وہاں اذان ہور ہی تھی۔

اب انہیں کی خبرنہیں ہے جو حاتی صاحب عینیہ کے ساتھ گئے انگی تھا ہے ہوئے وصلہ حضرت تشریف لے جارہے ہیں وہاں جائے جمعہ پڑھا کی کھلوگ ملے ان سے بات چیت ہوئی فرمایا کہ چلو واپس چلیں انگی تھا می اور چلے تو تھوڑی دیر بعد جبل ابوتیس آگیا اب جو ادھر اترے تو حرم مکہ کے مینار نظر آنے گئے مکہ میں داخل ہوگئے۔ انگلی چھوڑ دی۔ اب یہ اب چوادھر اترے تو حرم مکہ کے مینار نظر آنے گئے مکہ میں داخل ہوگئے۔ انگلی چھوڑ دی۔ اب یہ اب چران جو جو سوچ رہے ہیں کہ میں نے جمعہ کہاں پڑھا؟ میں موں تو کے میں! اب جران ہیں کہ کیا قصہ تھا۔ میں نے مدینے میں حرم نبوی میں جمعہ پڑھا اور موجود ہوں میں مکہ میں یہ کیا قصہ ہے۔ تب سمجھ میں آیا کہ بیطی ارض کا مسئلہ حاجی صاحب عیر اب سے مجھا یا۔

تو کرامت کے ذریعے ہے ایک چیز ظاہر ہوئی کہ جومسافت گیارہ دن میں اونٹ کے ذریعے سے طے ہوتی تھی وہ گیارہ منٹ میں طے ہوگئی۔

یقی ارض جوکرامت تھی خلاف عادت تھی اس پراگرکوئی اشکال کرے کہ یہ کیسے ہوگیا تو وہ بوئک Boeing ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کراچی سے ڈھا کہ چلاجائے۔ وہ بزارمیل کی مسافت آپ بیل گاڑی میں طے کریں تو مہزارمیل کی مسافت آپ بیل گاڑی میں طے کریں تو کئی مبینے لگیس گے اور موٹر میں طے کریں تو ممکن ہے کہ پندرہ بین دن لگ جا کیں۔ لیکن ہوائی جہاز نے دو بزار کی مسافت اڑھائی تھنے میں طے کردی۔ معلوم ہوا کہ تیز رفتاری

کی کوئی انتہائیں۔ جو مسافت دی ہیں بری پہلے ہم چھ مہینے میں طے کرتے ہے ہو چھ کھنٹے میں طے ہوئی۔ اور چھ کھنٹے کی بجائے اب جبکہ بوئنگ ہوائی جہاز آگیا تو وہ ایک اڑھائی کھنٹے میں طے ہوئی۔ اور اب ایک اور ہوائی جہاز کا اعلان کیا جارہا ہے وہ ایک محفظے میں بندرہ سومیل اڑان کرے گا تو اب دو ہزارمیل سوا کھنٹے کے اندر طے ہوجا کیں کے۔جدہ ڈھائی ہزارمیل ہے وہاں آپ دو کھنٹے کے اندر پہنچ جا کیں گے۔

محویا صبح کا ناشتہ کر کے چلے کہ میں ذراعمرہ کرآؤں وہاں آٹھ ہج پہنچ گئے عمرہ کیا اور کھانا ظہر کے وفت گھر آ کے کھالیا۔ پھر بی چاہا کہ دوسراعمرہ کروں تو ظہر کے بعد پھر ہوائی جہاز میں بیٹھے اور دو تھنٹے میں پہنچ گئے عصر اور مغرب کے درمیان عمرہ کیا اور مغرب بڑھ کے پھرسوار ہو گئے اور عشاء اسینے گھر آ بڑھی۔

اگر پچاس برس پہلے کوئی ہے کہتا کہ میں دو تھنٹے یا تین تھنٹے میں کے پہنچ جاؤں گا تو لوگ اسے دیوانہ بچھتے لیکن آج وہ امر داقعہ ہے۔

توجب مادی اسباب میں بیہ وقت ہے کہ مہینوں کی مسافت گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہوجائے۔توروحانیت میں بیرطاقت کیوں نہیں ہے کہ مہینوں اور برسوں کی مسافت مل بھر میں طے ہوجائے۔

اگرگاگرین (تقریباً چوہیں گھنٹوں میں) دنیا کے سترہ چکر کرسکتا ہے تو اللہ کے رسول آسانوں کی پانچیو برس کی راہ بل بحر میں کیوں نہیں طے کرسکتے ؟ اگر میمکن ہے تو وہ بھی ممکن ہے تو وہ روحانیات میں اس سے زیادہ ممکن ہے اس کے کہ دوحانیات میں اطافت زیادہ ہے۔

اورجیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لطافت جتنی زیادہ ہوگ اتنی سی طاقت زیادہ ہوگ۔ توروحانیت میں جو طاقت ہے وہ مادیات میں نہیں ہوادیات کو ہلانے وہ الی طاقتیں وہی روحانی اور علمی طاقتیں ہیں کچھ اسباب کے درج ہیں کچھ روحانیت میں اطلی طاقتیں ہیں جھے اسباب کے درج ہیں کچھ روحانیت میں اعلی طاقتیں ہیں جن کا کنکشن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔

تومجزات انبیا علیم السلام کے نام پر ظاہر ہوئے مثالیں ہم نے بنادیں تا گرائ مثالوں کے ذریعہ سے مجزات ثابت ہوجا کیں اور آئیں عقلیں قیاس سے باہر نہ سمجھیں۔اللہ کے درسول نے دعوی کیا دراللہ نے دعوی کیا کہ اِقْتَر بَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

کین آج کے فلیفے نے یہ ٹابت کیا کہٹوٹ پھوٹ بھی ممکن ہے اوراس کے اندر جانا بھی ممکن ہے اوراس کے اندر جانا بھی ممکن ہے تو بہلے وہ پھٹے گاجھی تو آپ اس کے اندر جا کیں سے لوگ تو زمینیں الاٹ کرار ہے ہیں اب جاند کے اندرجا کے رہیں گے۔

تو بہر حال چاند میں کوئی دروازہ کوئی دڑاڑکوئی شق ہوگا جسمی تو اندر پہنچیں گے۔اگر پھٹ جاتا اور پھر آپس میں ال جاتا اور پھٹن محال ہوتی تو یہ تصور بھی محال ہوتا۔ تو کل تک محال تھا آج آپ نے مکن ہوتا تا ہت کر دیا کہ اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ سواریاں تیار کرر ہے ہیں اور زمینیں الاٹ کرار ہے ہیں۔

تواگر اللہ کے رسول نے بید دعویٰ کیا کہ میرے انگل کے اشارے سے چاند کے دو کئر ہے ہوگئ تو آپ تو بجل کی طافت سے بھاڑ سکتے ہیں۔
کئر ہے ہوگئے اور اس میں بھٹن واقع ہوگئ تو آپ تو بجل کی طافت سے بھاڑ سکتے ہیں۔
اللہ کا رسول اپنی روحانی طافت سے کیوں نہیں بھاڑ سکتا جب کہ روحانی طافت بجل کی طافت سے کہیں زیادہ او نجی اور کہیں زیادہ طافت ورہے۔

توجینے مجزات ہیں' آج کی ایجادات نے ان کونہ صرف ممکن بنادیا بلکہ انہیں عقل کے قریب کردیا کہ وہ واقعات سجے ہیں۔

اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم الفیلیم نے فرمایا کہ معراج کے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ نے شق صدر فرمایا لیعنی سینہ کھول کر آپ کے قلب مبارک کو جاک کیا گیا۔ اور اس میں حکمت وابیان زیادہ سے زیادہ بھردیا گیا جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ بھردیا گیا besturdubooks.wordpress.com جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ اور پھر فرشتے نے برابر کردیا تولوگ بنتے تھے کہ یہ کیے ہوسکتا ہے دل کے اوپرزندگی کا مدار ہے جب دل کھل گیا تو آ دمی زندہ نہیں رہ سکتا۔لیکن آج كى ايجادات من ايسے ايسے نازك ايريشن بي كددل كھول كراس ميں يجھ بحردية ہیں اور پھری ویتے ہیں لیکن انسان زندہ رہتا ہے اس کی حرکت کومشینوں کے ذریعے قائم رکھ کرابریشن کرد یاجاتا ہے۔توجب مادی اسباب سے قلب کاشق کرناممکن ہےتو روحانی اسباب سے قلب کاشق ہوتا کیوں ممکن نہیں؟ جب کہ روحانی قوتیں مادی قوتوں ے زیادہ ہیں۔ تو تمام مجزات میں یہی دیکھتے چلے جائے۔

> آ پ آج اس لاؤ ڈسپیکر کے ذریعے آوازیں لگاتے ہیں صدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراجيم عليه السلام في بيت الله بنايا توحق تعالى شاند في حكم وياكه

> > أَذِّنْ فِيْ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوْكَ رِجَالًا

عرض کیا آ واز کیسے پہنچاؤں گا۔فرمایا اس کے ذمہ دارہم بیں تم آ واز لگاؤ او مقام ابراہیم بر کھڑے ہوکر آواز لگائی۔

حدیث میں ہے کہ شرق ومغرب میں وہ آ واز گونجی اور جس نے ایک دفعہ لبیک کہا اہے ایک حج نصیب ہوا جس نے دو دفعہ لبیک کہا اسے دو دفعہ تی کہان روحوں کو بھی آ واز کینچی جو ماؤں کے پیٹ کے اندر تھیں یعنی ماں کے پیٹ میں بچوں نے بھی وہ آ واز سی اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اسے اسنے ہی دفعہ حج نصیب ہوا۔ تو آپ کے نزد کیک بیہ بات بڑی ناممکن تھی کہ مکہ میں بیٹھ کر آواز لگائی جائے اور وہ مشرق ومغرب میں پہنچ جائے ۔ نیکن ریڈ یونے اس مسئلہ کوحل کر دیا۔

توجب آب مادی اسباب سے آواز کومشرق سے مغرب تک پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کا رسول روحانی اسباب ہے اپنی آ وازمشرق سے مغرب تک کیوں نہیں پہنچا سکتا۔ جب که ما دیات کمزور ہیں اور روحانیات میں لطافت زیادہ ہے۔

حصرت عمر وللفئة ممبر نبوى يربينه كرآ واز ديتية بين يئساساريكة الْجَهَلُ جب كه

حضرت ساریہ دلائنٹ اڑھائی سوتین سومیل پرعراق کے ملک میں لڑرہے ہیں۔لیکن لڑائی معفرت ساریہ دلائنٹ کا پانسہ بلیٹ گیا۔ حالا نکدان سے خلطی ہوگئ تھی اورا ندیشہ تھا کہ حضرت ساریہ دینٹ فکست کھا جا کیں۔ادھر مدینے میں اس وقت فاروق اعظم دلائنٹ ممبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے سے ان پروہ میدان منکشف ہواتو وہیں سے کہتے ہیں یا اساریک الْدَجَبَلُ الْدَجَبَلُ الْدَجَبَلُ الْدَجَبَلُ الْدَجَبَلُ الْدَجَبَلُ اللہ حَبَلُ اللہ ماریہ پہاڑی آڑ کیڑا گرفتے جا ہتا ہے۔

یہ واز جبان کے کان میں پینجی تو انہوں نے پہچانا کہ بیہ وازتو امیرالمومنین کی ہے اور جب ان کے کان میں پینجی تو انہوں نے پہچانا کہ بیہ وازتو امیرالمومنین کی ہے اس وقت پہاڑ گی آٹر کیٹری چنانچ مسلمانوں کو فتح ہوگئی آکے معلوم ہوا کہ آواز دینے والے فاروق اعظم دالگئے تھے۔

وہاں ندلا وُ دُسپیکر تھاندریر ہوتھا اورنہ کوئی پاور ہاؤس تھا گر روحانی طاقت سے
آ واز پہنچ گئی۔ اگر اسے کوئی ناممکن سمجے تو وہ رید ہوئی ایجاد کو و کیے لے۔ جب مادی
اسباب سے آ واز پہنچ سکتی ہے تو روحانی قوت سے کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اور رید ہو میں بھی
لطیف طاقت ہی آ واز کو پہنچاتی ہے لو ہالکڑی آ واز نہیں پہنچاتی ' تو جواس لطیف طاقت
سے بھی زیادہ لطیف ہو وہ یقینا ایسی آ واز پہنچاسکتی ہے جو آسانوں کے اندر بھی چلی
جائے گی دنیا بی دنیا میں نہیں رہے گی۔

توجتنی بھی خوارق ہیں 'جتے بھی مجزات ہیں ان سب کے لیے اس دور میں پچھے ایک مثالیس مہیا ہوگئیں کہ جولوگ مجزات کا انکار کرتے رہے ہیں آج وہ ذلت کے ساتھ دایس ہورہے ہیں۔ ساتھ دایس ہورہے ہیں۔

بی حال احکام کا بھی ہے کہ جن احکام میں کل تک شبہات کیے جاتے تھے کہ یہ عقل کے خلاف ہیں۔ حصل کے خلاف ہیں۔ جب حادثات پیش آئے اور مجبور ہو کر انہیں چیزوں کی طرف رجوع کرتا پڑاتو آج کہتے ہیں کہ اس سے تو یہی مسئلہ ذیادہ بہتر تھا۔

تو بہرحال روش اور واضح رلائل اور مجزات جودلیل نبوت ہیں وہ مجزات ہیں اور خود نبی کی ذات احکام کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب نبی کی حقانیت ٹابت ہوگئی تو احکام کی تھانیت ٹابت ہوگئی اور نبی کی تھانیت اور نبوت مجزات سے ٹابت ہوتی ہے اولا المخرات کو عقل اور فہم سے قریب کرنے والی چیز آج کے زمانے کی ایجا وات ہیں۔ کل مجزات کو عقل اور فہم سے قریب کرنے والی چیز آج کے زمانے کی ایجا وات ہیں۔ کل تک عقید سے تھے قو مثال کی ضرورت نہیں تھی 'بی کی بات کا نوں میں پڑی اوگوں نے مان لیا۔ آج لوگ اسباب کے بندے ہو گئے ہیں اس لیے اس وقت تک نہیں مانے جب تک کہ اسباب رہنمائی نہ کریں۔ تو اسباب کے درج میں اللہ تعالی نے اپنی ایجا وات بیدا کردیں کہ اس کو دیکھوا ور مجزات کو قرین عقل مجھوتا کہ انکار کی گنجائش باتی نہ رہے۔ بیدا کردیں کہ ان اور گرنہیں مانے گا تو اللہ تعالی کی جبت اس برتمام ہوگئی۔

کی جبت اس برتمام ہوگئی۔

توآيت كريمه مين فرمايا گيا

لقَدُارُ سَلْنَابِالْبِيِنَٰتِ

ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔

کھلی کھلی کھلی نشانیاں معجزات ہیں تو معتقد کے اوپر تو وہ بالکل کھلی ہوئی ہیں منکر کے اوپر بندتھیں تو اسباب ووسائل اور ایجادات نے انہیں کھول دیا۔ تو کوئی عقیدت سے مانے اور نہیں مانتا تو پھران دلائل اور سائنس کی ترقیات سے مانے اس صورت میں تو اسے مانتا ہی پڑےگا۔

لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَكَرُّ وَلَاوَبَرٌ اِلْاَأَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَام بِعَزَّعَزِيْزِوَّذِلَّ ذَلِيْلِ

فرماتے ہیں حضور کا لیکنے کہ روئے زمین پر کوئی کیا اور دیکا گھرانہ خیے کا اور اینٹ کا گھریا تی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہوجائے گابیعی آغیزیٹی و ڈِلِیٹی خواہ طوعاً مانویا کرھامانو رغبت سے مانویا مجبور ہوکر مانو۔

تورغبت سے ماننے کا مطلب ہے عقیدت کی خوش اعتقادی سے ماننا اور مجبور ہو کر ماننا دنیا کے واقعات اور حادثات کو دیکھنے کے بعد ماننا تو بجائے اس کے جھک مار کے اور مجبور ہو کر مانا جائے آ دمی سلامتی قلب سے ہی کیوں نہ مانے تا کہ ایمان بھی محلالا مہلاہ مضبوط ہواوراس برکلی اور کامل اجروثو اب بھی ملے۔

غرض رسولوں کی حقانیت اور نبوت کی دلیل بینات ہیں اور خود رسول کتاب اللہ کی حقانیت کی دلیل بینات ہیں اور خود رسول کتاب اللہ کی طرف ہے ہے حقانیت کی دلیل ہیں کہ جب حقانی نے پیش کیا تو یقیناً یہ قانون اللہ کی طرف ہے ہے اس لیے کہ رسول کے ہاتھ پر افعال خداوندی ظاہر ہور ہے ہیں جس کے بعد ظاہر ہے کہ زبان پر بھی اقوال خداوندی ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ ہاتھ پر غلطی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زبان بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زبان بھی غلطی نہیں کر سکتے اس لیے فرمایا کہ:

وأنزلنامعهم الكِتاب

نبیوں کےساتھ ہم نے کتاب اتاری جس میں قانون اوراحکام ہیں۔ان قوانین کے بیجھنے کے لیے ہم نے ایک میزان رکھی ہے جس کے دلائل اور وجوہ نقلی بھی ہیں اور عقلی بھی ہیں۔

نعتی دلیل کی سب ہے بڑی وجہ روایت اور سند (روایت بیان کرنے والوں کا سلسلہ) ہوتی ہے کہ اللہ کے رسولوں تک سلسلہ ملا ہوا ہونچ میں انقطاع نہ ہوئتو جب رسول کی حقانیت واضح ہوجائے گی اور رسول کا کلام ثابت ہوجائے گا تو وہ بھی حق ہوگا خواہ ایک واسطے سے ثابت ہو یادو ہے ہوئے والی یہ درسول کا کلام شابت ہوجائے گا تو وہ بھی حق ہوگا خواہ ایک واسطے سے ثابت ہویا دوسے یادی اور بیس ہے۔ غرض واسطے بحے ہونے جا ہمییں۔

توردایت کے درجہ میں تو یقین کا ذریعہ سند بنتی ہے جبکہ روایت کے بہنچانے والے سے اور حقانی لوگ ہوں اور ان کے کیریکٹر اعلیٰ ہوں اور سلسلہ ملا ہوا ہوتو روایت کے ماننے پر آ دمی دلیال سے مجبور ہوتا ہے اور وہ دلیل سند ہے۔ یا پھر آ دمی دلیال سے اور ہوتا ہے اور وہ دلیال سند ہے۔ یا پھر آ دمی دلیال سے ان شوت سے مجبور ہوتا ہے۔ یعنی فقہی دلائل ہوں اور عقلی دلائل ہوں کہ جس سے ان جزئیات کا حقانی ہونا معلوم ہو جو اہل علم جانتے ہیں۔ ان سے آ دمی سیکھے تو واضح ہوگا کہ فلال مسکلے کی یہ دلیل ہے۔ نقلی دلیل الگ واضح ہوگی اور عقلی دلیل الگ۔

اسلامی قانون کی صورت میں مستقل کتابیں لکھیں گئی ہیں۔اصول فقہ میں سب جمع کر

دیا۔ ہدایہ کودیکھا جائے تو ہرمسکے کی ایک نعلی دلیل ملے گی ایک عقلی دلیل ملے گی۔ کہا جائے گا<sup>ندی</sup> ہوں ہوں کے جاتا گا<sup>ندی ہوں</sup> ہوں کے کہ میں سے کہ مقتل سلیم اس کی تائید کرنے والی سینج ہرے میں تائید کرنے والی ہے میں۔ ہے بیا تقلی دلیل ہوگی۔ غرص ہر ہرمسکلے کے لیے مقلی اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔

تواحکام نبی کی وجہ سے حق ثابت ہوا اور اس کتاب کی حقانیت نبی کی وجہ سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو قبول کرنے کے لیے پچھ ثبوت اور ولائل بھی رکھے ہیں اور وہ عقلی وُقلی ولائل ہیں اور روایتی و ور اپنی و جوہ ہیں کہ جن کے ذریعہ سے آ دمی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے کلام کو پہنچائے گا۔

غرض اسلام اللہ کے رسول کے ذریعہ آیا اور اپنے ساتھ حجتیں لے کر آیا۔ضعیف اور کچی چیزیں لے کرنہیں آیا بلکہ کچی اوراٹل چیزیں لے کر آیا۔

ادھرانسان میں استعدادر کھ دی گئی انبیاء علیہم السلام نے اس تعداد کو ابھار کراس جاہل کو عالم اور اس ظالم کو عادل بنادیا۔ اگر دنیا میں انبیاء علیہم السلام نہ آئیں تو انسان ڈھوروں اور ڈنگروں کا مجموعہ ہے جس میں کوئی آدمیت نہیں ہے۔

تو آ دمیت انبیاء پیہم السلام بحرتے ہیں اس لیے کہ آ دمیت کا خلاصہ علم اور عمل ہو جو ل جو انبیاء پیہم السلام کے راستہ ہے آتا ہے۔ ورندانسان تو اپنی ذات سے ظلوم وجو ل ہے۔ بس خوبی ہے تو صلاحیت کی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی خوبی ہیں ہے۔ تو یہ مدارس جو قائم کیے جارہے ہیں ان میں نبوت کی تعلیم دی جارہی ہے اور انبیاء پیہم السلام کے علوم پیش کیے جارہے ہیں تا کہ انسانوں کی صلاحیتیں اجا گر ہوں اور ان میں ظلم کے بحائے عدل اور جہالت کی بجائے علم پیدا ہوجائے جو انبیاء پیہم السلام کے علم سے ہی پیدا ہوجائے عدل اور جہالت کی بجائے علم پیدا ہوجائے جو انبیاء پیہم السلام کے علم سے ہی پیدا ہوجائے عدل اور جہالت کی بجائے علم پیدا ہوجائے جو انبیاء پیہم السلام کے علم سے ہی پیدا ہو جگتی ہے۔

یہ چند باتیں اس آیت کے تحت میں عرض کر دی گئی ہیں حق تعالیٰ شانہ ہمیں اس دین کو ماننے کی'اس کو استعمال کرنے کی اور اس قانون پر چلنے کی تو فیق دے اور اللہ ہمار ا انجام بخیر فرمائے۔ آمین

اللهكرّ الجعَلِيّ أَحِبُّكَ بقكلي كيله وأرضيك بجَهٰدِئ كُلِّهِ۔ ليه الله معه ايسابيا في كدلينه ئالىيەدل كے سَامَة تَجْهُ سِيعِ مُحَتَّت كرون، أورايني ساري كوسية مثين منحفے راضی کرسنے میں لگا دون ۔



besturdubooks.wordpress.com

بني لِلْهُ الْحَالِقَ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ

## حضور ملافية كمي صدافت كودائل



تانيف حافظ عمادالدين ابوالفدا بن شيرالد شقى سيسيد

> تضریج دنعقبو نرجهه ح**ضرت مولانامفتی محمد رضوان** فاضل جامعه خیرالمدارس ملتان

430 €3> 430 €3> 430 €3>

مَنْ الْمُلْطُّ الْمُلْطِّ الْمُلْطِّ الْمُلْطِّ الْمُلْطِّ الْمُلْطِّ الْمُلْطِّ الْمُلْطِينَ الْمُلْعِينَ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينَ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمِلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمِلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمُلْعِلِيمِ الْمِلْعِلِينِ الْمُلْعِلِينِ الْمِلْعِلِي الْمُلْعِلِيلِينِ الْمُلْعِلِيلِينِ الْمُلْعِلِيلِينِي الْمُلْعِلِيلِينِ الْمُلْع

besturdubooks.wordbress.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قرآن ايك عظيم الثان مجزه قرآن ايك عظيم الثان مجزه

'' کیا کہتے ہیں کہ پیغیبر نے قرآن ازخود بتالیا ہے بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اگر دیئے ہیں توالیا کلام بناتولائیں''

یعن اگرتم اس بات میں سپے ہو کہ وہ محمر النائی کا تصنیف شدہ ہے تو سنو! وہ تم جیسا انسان ہے تم بھی ایسا کلام تصنیف کر کے لے آؤ کہ تہبیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز

ن سوررة بني اسرائيل آيت نمبر ۸۸)

<sup>﴾</sup>سورة الطور أيت ٣٣\_٣٤

Desturdubooks.wordk رد رودود امر يقولونَ افتراهُ قُلُ فَاتُوابِعَشُر سُورِمِثْلِهِ مَفْتَرَيَاتٍ۞۞ " بيكيا كہتے بيں كماس نے قرآن أزخو و بناليا ہے كہدد واگر سے ہوتو تم بھى الىي دىس سورتىس بىالا ۇ"

> یعنی ایسی کتاب تر تبیب نبیس دے سکتے تو کم از کم ایسی دس سور تیس بنالا و کے پھراس چیلنج اوراعلان عام کومزید کم کر کے صرف ایک سورت کا مطالبہ کیا کہ اگرتم اینے دعوی میں سیچے ہوتو کہ دواس طرح کی ایک سورت ہی بنالاؤ۔

> > قُلُ فَأَتُوابِسُورَةِ مِتْلِهِ (٢/٣٨)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِّهَانزَ لْنَاعَلَى عَبْدِنْ افْأَتُو ابسُورَ وَمِنْ مِّتْلِهِ مُّفْتَرَيَاتِ ۞ ﴿ ا كرتم كواس كماب ميس جوہم نے محمر بي مال الكيام برنازل فرمائي ہے يحد شك ہوتواي طرح كى ايك سورت تم بهى بنالا وَ-فَإِنْ لَدْ تَفْعَلُوْ وَلَنْ تَفْعَلُوْ الْرَمْ اليي سورت نه لاسكو تو آئندہ بھی تم ہر گزنہیں کرسکو ہے۔ بیا ایک نیا چیلنج اور دوسرام عجز ہ ہے کہ قر آن کا مقابلہ ایک محال امر ہے۔ اور تاشدنی بات اس کا معارضہ اب ہوسکتا ہے نہ بھی آئندہ ہوسکے **گا۔ ایسا اعلان اور تا قابل تر دید دعویٰ ایک بااعتاد اور پروثو ق انسان کرسکتا ہے۔جس** کو بورا یقین ہو کہ انسان اس دعوی کوچیلنج کرنے کی جراًت نہیں کر سکے گا۔ بالفرض اگر اس كا اپنا كلام موتا تواسے معارضے اور مقابلے كا انديشہ وتا اوراس كا يول كھل جاتا۔ بيہ بات روز روش کی طرح واضح ہے کہ محمد مانتی الاطلاق تمام کا ستات سے دانشور اور کامل تر انسان ہیں۔آ پ مُلْکُیُلِم نے ایسا چیلنج ای لیے دیا بکہاہے تبول کرنے کی کوئی فر دبشر جراًت نہیں کر سکے گا اور واقعات کی دنیا میں بھی ایبا ہی ہوا کہ نبی علیہ السلام کے عہد مسعود میں تو کھا' بلکہ اب تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ بیرب العالمين كاكلام بمخلوق من سے اس كى ذات صفات اور افعال ميں اس كاكوئى بھى ہمسرادر مثل ہیں تو پھر کلام اللہ کا معارضہ کیے ممکن ہے۔

<sup>🛈 (</sup>هو دايت ۱۳) 🛈 (سورة البقرة آيت ۲۳)

ایک وجم کاازاله:

بِا فَي رَبِا لُوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَذَالِنُ هَذَالِ اللَّالسَاطِيرُ الْاَقَلِينَ ١٥٥

''اگرہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہددیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اسکلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔' یہ ایک بے دلیل بات اور باطل دعویٰ ہے آگر وہ اپنے دعویٰ میں سیچے ہوتے تو مقابلہ کرتے۔ وہ بالکل ڈیٹلیس مارتے ہیں اور شیخی مجمعارتے ہیں اور اپنی کذب بیانی کا خوب علم ہے جیسے کہ وہ اس بات میں دروغ مواور بہتان تراش ہیں۔

وَقَالُوْ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اکْتَتَبَهَافَهِیَ تُمْلی عَلَیْهِ مِکْرَةً وَّاَصِیلُانِ '' یه پہلےلوگوں کی کہانیاں ہیں جواس نے تکھوار کی ہیں وہ منج اور شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں''

قُلُ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعُلَمُ السِّرِفِي السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ ۞ ﴿ كُونُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ۞ ﴿ كَال كهددوكداس كواس نے اتارا ہے جوآسان اور زمین كی پوشیدہ باتوں كوجانتا ہے''

لینی قرآن پاک غیب جانے والے نے اتارا ہے وہ ارض وساکا مالک ہے جو ماضی اور مستقبل سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس مجزہ کتاب کواہے ان پڑھاور ناخواندہ نی مؤلفی ہے اور وہ نی مؤلفی ہے اور وہ کتا ہے جو ناکہ کتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کومَنا کا آشنا۔ عسابقہ امتوں اور قوموں کی تاریخ سے بھی ناواقف ہے۔ اللہ تعالی نے ان کومَنا کان اور وہ سابقہ ساوی کا بول کے آئندہ کے نیبی علوم سے واقعاتی طور پرآگاہ فرمایا ہے اور وہ سابقہ ساوی کتا بول کے تضاوات واختلافات کور فع کرتا ہے۔

<sup>((</sup>سورة انفال آيت٣١)

<sup>﴿</sup> سورة الغرقان أيت ٥)

<sup>﴿ (</sup>سورة الفرقان أيت٦)

besturdubooks.wordpress تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَ إلِيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاأَنْتَ وَلاَقُومُكَ مِنَ قَيْل هَذَا۞۞

" يَبْعَضْ خِرِين بِين غِيب كَي كه بم تجيجة بين تيري طرف ان كوجانتانه تعاتونه تیری قوم اس سے پہلے۔''

وَكَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدُسَبَقَ ۞

''ای طرح پرہم تم ہے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر کیے ہیں۔'' وَأَنْ زَلْنَا اِلَّيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابُيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَاب وَمُهِيمُنَاعَلَيْنَ

"ہم نے تھے ہر سچی کتاب اتاری جوایئے سے پہلی کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے اور ان کے مضامین پر تکہیائی کرنے والی ہے'

وَمَاكُنْتَ تَتْلُوْامِنُ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَاتَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذَّلَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ٢٠٠٠ مُوالِثُ بَيْنَتُ فِي صُدُورالَّذِينَ أُوتُوالْعِلْمُ الْمُبْطِلُونَ وَتُوالْعِلْمُ وَمَايَجُحَدُبِالِيِّنَااِلَّالظَّلِمُوْنَ۞وَقَالُوْالُوْلاَأْنِزلُ عَلَيْهِ النَّ مِنْ رَبَّةٍ قُلُ إِنَّمَا الَّذِيٰتُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّمَا انَّانَذِيْرُهُبِينَ۞ اَوَلَهُ يَكُفِهِمُ انَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الُكِتَابُ يُتلى عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لِرَحْمَةً ۞وَذِكُرى لِقَوْمِ يومِنُونَ⊖© يومِنُونَ⊖©

"اوراس سے مملے تو نہ کوئی کتاب یا حتاتها اور نداسے اینے دائیں ہاتھ ہے لكمتا تفااس وقت البيته باطل يرست شك كرتے بلكه وه روش آيتي جي -ان کے دلوں میں جنہیں علم دیا حمیا ہے اور جاری آ بھوں کا صرف طالم ہی

السورة هود آيت 1 1

<sup>🗨</sup> سورة طه آيت ۹۹

<sup>(</sup>۳) سورة المائده ٤٨٨

ے بر ة العنكبوت آيت ١٤٤٨ ٥

مجزات سیدالکونین کافیا (۱۹۵۵) انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس پراس کے رب کی طرف سے نشانیاں کام ملائق کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس پراس کے رب کی طرف سے نشانیاں کام ملائق کی ملائق کھول کر سناد ہے والا ہوں۔''

> یعنی اُمِے ہونے کے باوصف قرآ ن جیسی جامع مانع کتاب کااتر ناایک بر*و*ا معجزہ ہے۔ جوآپ کی صدافت کی علامت ہے۔

> وَإِذَاتُتُلَى عَلَيْهِمُ ايَاتُنَابِيَّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَ نَانُتِ بِقُرْ آنِ غَيْرِهَذَ آاوُبَدِّلُهُ قُلُ مَايَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِلَةٌ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلَّامَايُوْ حَى إِلَّى إِنِي آخَافُ إِنْ عَصَبْيتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيْم قُلْ لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَاتَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآأُدَكُمْ بِهِ فَقَدْلُلُثُتُ فِيكُمْ عُمُرًامِنْ قَبْلِهِ أَفَلَاتَعْقِلُونَ01

> "اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم ہے ملنے کی المیرنبیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اسکے سواکوئی اور قرآن بتالاؤیا اس کو بدل دو کہددو کہ مجھ کواختیار نہیں ہے کہ اسے اپی طرف سے بدل دوں میں تو اس كے حكم كا تا بع ہوں جوميرى طرف آتا ہے۔ اگر ميں اين ربكى نافر مانی کروں تو مجھے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے بیجھی کہدو کہ اگر خدا جا ہتا تو (نہتو) میں ہی کتاہےتم کو پڑھ کرسنا تا اور نہ وہی تمہیں اس ے دانف کرتا میں اس سے پہلےتم میں ایک عمرر ماہوں اور بھی ایک کلمہ بھی اس طرح كانبيل كها\_ بھلاتم سجھتے نہيں"

تواس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ افتر اکرے اور اس کی آیتوں کو جھلائے بے شک گناہ گارفلاح نہیں یا کیں گے۔ بعنی میں اپنے یاس سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرسکتا' اس میں ردو بدل صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں تو محض ایک معجزات سيرالكونين سألفين كالمحالي 89 المحالية المحالية

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَاى عَلَىٰ اللهِ كَذِبَّااَوْقَالَ اُوْحِىَ اِلَّيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيَّ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلٌ مِثْلَ مَاأَنْزَلَ اللهُ ٢٥

اوراس سے بڑھ کر ظالم کو ان ہوگا جو خدا پر جھوٹ افتر اکرے یا یہ کہے کہ مجھ پروسی آئی ہے حالانکہ اس پر پچھ بھی وہی نہ آئی ہوا ور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدانے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنالیتا ہوں۔'' قُلُ اَکِّ شَیءَ اکْبَرُ شَهَادَةَ قُلُ اللّٰهُ شَهِیدٌ مبیّنِی وَبَیْنَکُهُ وَاُوْحِیَ اِلٰیَ " هَذَالْقُرْ آنَ لِاُنْدِر کُهُ بُهُ وَمَنْ بُلَغُ ﴾ هنگ آلگ شَهیدٌ مبیّنِی وَبَیْنَکُهُ وَاُوْحِیَ اِلٰیَ " هَذَالْقُرْ آنَ لِاُنْدِر کُهُ بُهُ وَمَنْ بُلَغُ ﴾ ت

"ان سے پوچھوسب نے بڑھ کر (قرین انصاف) کس کی شہادت ہے اور یہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے اور بیقر آن مجھ پراس لئے اتارا

<sup>()</sup>سورة الحاقة آيت ٤٤ تا٧٤

اسورة الانعام آيت٩٣

اسورة الانعام آيت ١٩

گیاہے کہاں کے ذریعہ سے تم کواور جس مخف تک وہ پہنچ سکے اس کوآ گاہ کروں۔'' سنگلامی میں اس کے نوریاں کے ذریعہ سے ت لیعنی اللّٰد تعالیٰ حاضر و ناظر اور گواہ ہے۔ اس سے عظیم کواہی کسی کی نہیں وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

بیان شہادت کا لفظ تنم اور حلف کے مفہوم کو مضمن ہے بعنی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا تا ہوں کہ اس نے مجھے مخلوق کی طرف مبعوث کیا ہے کہ مخلوق کو اس قرآن سے آگاہ کروں کو یا جس تک بیقر آن پاک پہنچ گیا ہے میں اس کیلئے نذیر ہوں۔

وَمَنْ يَكُفُو بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُمُو عِدُهُ ﴿ لِ

''اوران کافرفرقوں میں ہے جوکوئی اس قرآن یا پیامبر کونہ مانے تو اس کا ٹھکا نا آگ ہے''

الغرض قرآن پاک الوہیت باری تعالیٰ ملائکۂ عرش ارض وساءاوراس کے مابین ہر چیز کے متعلق علم وآ گئی ہے بہرہ ورکرتا ہے۔ (۹۸/۵۱)''اور ہم نے اس قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں۔ بع

اور بیہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کیلئے بیان کرتے ہیں اور اسے اہل دانش ہی سمجھتے ہیں ہیں

قرآن پاک گذشتہ واقعات کا سیح حامل اور اہل کتاب کی ساری کتب کا شاہد عدل مزید برآس وہ ایک امی اور ناخواندہ نبی پر نازل ہوا ہے جوفن کتابت سے بکسر مستغنی اور علم تاریخ سے بالکل بے نیاز تھے۔الغرض قرآن پاک بہترین اور اعلیٰ علوم پر مشمل ہے جس میں گذشتہ قوموں اور نبیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے حالات اور سوائح حیات کا مرقع ہے مسلمانوں کی سرفرازی اور کا فروں کی ذلت و تباہی کا آئینہ ہے۔ ایسا شائستہ اور سلیس کہ انسان کا مبلغ علم اس کے سامنے ہیج ہے۔

٦ سورة هود آيت ١٧

اسورة الاسراء آيت ٨٩

اسورة العنكبوت آيت ٤٣

ایک ہی واقعہ مختلف پیرائے ہے بیان ہے گاہے مختصر گاہے طویل اور طرز بیان نہا ہے سلیس وشیریں اور شگفته کو یا پڑھنے اور سننے والا واقعہ کا چیثم دید کواہ اور عینی شاہد ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْنَادَيْنَا وَلَكِنْ رَّحْمَةً مِنْ رَّبِّكَ فِي '' اور نہتم اس وقت جب کہ ہم نے موٹیٰ کو آ واز دی طور کے کنارے تھے بلکہ تمہارامبعوث کرنا تمہارے پروردگار کی رحت ہے۔'' وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْيِلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيُمَ ٢٠٠. ''اور جب وہلوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈ ال رہے تھے کہ مریم کا گفیل کون ہے توتم ائے یاس نہیں تھے'

وَمَاكُنتَ لَكَيْهِمْ إِذَاجُمُعُواامُرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَمُ

''اور جب برادران بوسف عليه السلام نے اپني بات برا تفاق كيا تھااوروہ فریب کرد ہے تھے تو تم ان کے یاس نہ تھے'

ان کے قصہ میں عقل مندوں کیلئے عبرت ہے میقر آن ایس بات بیں ہے جواپنے دل سے بنائی گئی ہو۔اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبراینے پروردگاری طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں ہیں لاتے کیاان کے یاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی۔''

قُلُ ادَايَٰتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَفِيُ شِقَاق بَعِيْدٍ ۞سنُزيُهمُ ايَاتِنَافِيُ الْافَاق وَفِي أَنْفُسِهِمُ حَتَّى رَبِيَّ رَبُّهُ وَ شَيِّ وَرِيُّ يَتَبِينَ لَهُمِ أَنَّهُ الْحَقِّ عِيْ

'' کہوکہ بھلاد کیھوتو اگریہ قر آن خدا کی طرف سے ہو پھرتم اس سے انکار کرو تواس سے بڑھ کرکون مراہ ہے جوحق کی پر لے در ہے کی مخالفت میں ہو۔

<sup>()</sup>سورة القصص آيت ٤٦

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آيت ٤٤

٣ سورة يوسف آيت ١٠٢

<sup>﴿</sup> سورة حم سمعدة آيت ٣٠٥٢ ٥

ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور ان کی ذات میں بھی نشانیاں سے در ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور ان کی ذات میں بھی نشانیاں سے در کھا ئیں ہے۔'' وکھا ئیں ہے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہوجائے گا کہ قرآن تن ہے۔'' اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ عنقریب ان کے گردو پیش ایسے حالات رونما ہوں ہے جن سے واضح ہوجائے گا کہ قرآن اور پیغیر برحق تھے۔

اَوَلَمُ يَكُفِ بِرَبِّكَ انَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيُّكُ ٥ لِ

"کیاتم کو بیکانی نہیں کہتمہارا پر وردگار ہر چیز سے خبر دار ہے اگر آپ (معاذ اللہ) افتر اپر داز اور جموئے ہوتے تو آپ مالٹائیکلمپر فورا گرفت مضبوط کر لیتا۔

قرآن پاک میں غیب کی ہاتیں اور پیش گوئیاں ہیں جوسب کی سب بلا کم وکاست حرف بحرف بوری اتریں۔مثلاً واَخَرِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللَّائِیْ

اور پھولوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے'' یہ سورتَ مَزل کی زندگی کے آغاز اور ابتدائی دور میں تازل ہوئی اور یہ پیش کوئی مدنی زندگی میں ظہور پذیر ہوئی۔ای طرح سَیھزَ هَ الْجَمَعَ وَیَوَلُوْنَ الدُّہِرَ۔ (۴۴/۴۰)

''عنقریب بیجاعت فلست کھائے گی اور بیلوگ چینے پھیر جا کیں گئے۔ قرجو کی ہے اس کی بیپیش کوئی کچھ عرصہ بعد بدر اور دیگر غزوات میں لفظ بلفظ سیح ٹابت ہوئی۔ آئندہ بہ تعصیل بیان ہوگا۔ قرآن پاک عدل وانصاف پر بنی احکام ومسائل کاعمہ ہ ذخیرہ ہے جس کے بارے میں فہم انسانی اور عقل سلیم کا قطعی فیصلہ ہے کہ بیسرا سرحکمت ودانائی پر شتمل ہے اور دیم وکر میم کا اتارا ہوا ہے جوعیاں و پنہاں کوخوب جانتا ہے۔

وَتُمَّتُ كُلِمَتُ رَبُّكَ صِدُقًاوُّعَدُلاَّ عِ

'' تیرے رب کی باتیں حق وصدافت اورامرونہی عدل وانصاف کی اتنہائی حد تک پیچی ہوئی ہیں''

٣٥٥ سورة حم السحده

<sup>﴿</sup> سورة مزمل أيت ٢٠

اسورة الانعام أيت ١١٥

besturdubooks.wordpress هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُرْي وَدِيْنِ الْحَقِّ ١٠

"اس نے اسے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کرمبعوث کیا ہے۔علم نافع اور عمل صالح ہے آ راستہ کیا ہے

حضرت على طالفنؤ نے تمل بن زیاد کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فر مایا'' قرآن یاک گذشتہ اقوام کا آئینہ دار ہے حالات حاضرہ کاحل ہے اور آئندہ کے حواد ثات کی پیش موئی ہے'

### اعجاز قرآن:

قرآن پاک بوجوہ معجزہ ہے۔فصاحت وبلاغت کی حیثیت سے بدیع اورانو کھے نظم ونسق کی وجہ ہے عجیب اور نرالے فقروں کے لحاظ ہے جدید طرز بیان اور پسندیدہ اسلوب کی بدولت اظہار غیب اور پیش گوئی کی وجہ سے احکام ومسائل اور توانین وتعزیرات کے لحاظ ہے۔قرآن یاک کی فصاحت وشائنگگی الفاظ کی شیرینی اور کلام کے معجزانهظم ونتق کے تحدی اور چلینج کے مخاطب فصحائے عرب ہیں۔علاوہ ازیں دیگر وجوہ اعجازازنتم احکام ومعانی اورقوا نین وتعزیرات کاچیکنج سارے جہاں اورا قوام عالم کو ہے۔ مغالطه:

بعض متکلمین کے نز دیک وجہ اعجازیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے باوجود چیلنج قبول کرنے سے بازرکھا یا ان کی قوت گویائی کوسلب کرلیا اور ان کی زبانیں گنگ کردیں۔

یہ بات میسرغلط اور باطل ہے اور قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدہ کی پیدوارہے اور حقیقت امر کے خلاف ہے۔ بلکہ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔اللہ تعالیٰ کے حسب مشیت وارادہ اس کا صدور ہوا۔تمام کا کنات اس کے مثل کلام

کرنے اور قرآن پاک کامعارضہ کرنے سے قاصر و در ماندہ ہے بلکہ انبیاء کیم السلام ہو۔ فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ اور ہمہ پہلو کامل ترین انسان ہوتے ہیں' بھی کلام اللہ کے مقابلے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ان کا اسلوب بیان اور طرز گفتار کلام اللہ کے بدیع بیان اور عرز گفتار کلام اللہ کے بدیع بیان اور عرز کلام اللہ کے بدیع بیان اور عرز کلام کے ہمسرنہیں ہوتا۔

ای طرح نی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا کوئی صحابی بھی مقابلہ نہیں کرسکتا اور صحابہ کرام کا اسلوب بیان تابعین کے طرز گلام سے بلند وبالا ہے۔ اور ای طرح سلف صالحین کا کلام و بیان متاخرین کے طرز گفتار سے فائق ہوتا ہے۔ جیسا کہ عہد جا بلیت کے شعراء اور مولدین سے فصیح و بلیغ ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ دلائٹی دسول اللہ مائٹی گام ہوتا کے بیان کرتے ہیں ' ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مجزات عطافر مائے کہ ان کو دکھ کرلوگ ایمان لائے۔ جھے قرآن کا مجزہ عطام وا ہے جھے امید سے قیامت کے روز میرے تابعداروں کی تعداد سب سے نیادہ ہوگی ہے

یعنی ہرنی کواس کے حسب حال اور بہ تقاضائے وقت مجزات عطا کے گئے۔ بعض لوگ ان کی تقد ہیں وتا ئید کر کے سرخر واور با مراوہ وے اور بعض ان کی تحذیب وتر وید کر کے دوسیاہ اور نامرادہ وئے۔ اور ان کے یہ مجز امت وقتی اور عارضی تھے جوختم ہو گئے اب صرف ان کی یا دباقی ہے۔ باتی رہا قرآن مجید تو یہ ایک ابدی ووائی اور سرمدی معجزہ ہے مورف ان کی یا دباقی ہے۔ باتی رہا قرآن مجید تو یہ ایک ابدی ووائی اور سرمدی معجزہ ہے گئے اور اس کی یا دباقی ہے۔ باتی رہا قرآن مجدر کے سے سن رہا ہے اور بیتا قیامت باتی رہے گا اور نئے سنے اشخاص کواپنی مجزانہ کشش اور تا تیم سے متاثر اور محور کرتا رہے گا۔ اور اس تا تیم اور کشش کی بدولت رسول اللہ کا افرائی تا بعداروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا۔

()بخاری مسلم مسنداحمد

# رسول التُدمَّلُ عَلَيْهُم كَى ہرا دام مجز ہ ہے

besturdubooks.wordpress.com آ نحضور مَلْ تَلْيُهُمْ كَاحْسَنِ اخلاقُ عادات و خصائل او رجمله گفتار وكردار معجزه ميں \_ غرضيكة آپ كى كتاب زندگى كا ہرنقش اعجاز كا حامل ہے۔اس سلسلہ میں چینخ الاسلام امام ابن تیمیه میشدند این معرکه آراکتاب "الجواب الشخیح لمن بدل دین آمیس ۴۰ مسم ۸۰ مس پرایک عمدہ اور قابل قندر بحث رقم فر مائی'وہ ہم یہاں درج کرتے ہیں۔

#### رسول الله منافظية م كى سيرت:

آپ کا اخلاق اور اقوال و افعال بھی آپ کامعجزہ ہیں۔آپ کی شریعت بھی آ پِمَالْفَيْكِمُ كَالْيَكِ مُستَقَلِّ مَعِمْزِهِ ہے اور آپ كى امت كاعلم اوران كى ديندارى اور زندگى بھی آپ ٹاٹین کا ایک معجز ہ ہے اور آپ کی امت کے صالحین کی کرامات بھی آپ ٹاٹین کی کرامات بھی آپ ٹاٹین کی کرامات بھی آپ ٹاٹین کی ا یک معجز ہ ہے۔ آپ مُلافیکم کی ولا دت سے بعثت تک اور بعثت سے وفات تک پوری سیرت کے مطالعہ ہے اور آپ ملائیڈینم کے وطن مالوف اور حسب ونسب میں غور وفکر ہے بالكل واضح ہے كہ آپ ملافيا كمى ذات (معجزہ ہے) اور سارى كائنات سے افضل ہے۔ ے بعد از خدا بزرگ توکی قصہ مختر

آ پ ملائیکے ابوالا نبیاء حصرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں جن کی اولا د کواللہ تعالیٰ نے کتاب وسنت سے نواز ااور ہرنبی آل ابراہیم علیہ السلام میں سے آیا۔ اساعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آت کے دو فرزند ارجمند ہیں جن کا تذکرہ تورات میں موجودہے۔

تورات میں ذریت اساعیل علیہ السلام کے مناقب ومحاس بیان ہوئے ہیں ان کا مصداق ماسوائے محد ٹاٹیا کے کوئی نہیں۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعا ہے کہ ذریت اساعیل علیہ السلام سے رسول مبعوث فرما۔ آل ابراہیم علیہ السلام سے معزز ومحترم قریش ہیں اور قریش میں سے بی ہاشم قبیلہ اور بی ہاشم میں سے رسول

الله طاقی کا انتخاب عمل میں آیا۔ آنحضور طاقی کی امولد وخشا کداورام القریٰ ہے۔ جہال اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں جوج کے دائی ہیں۔ عبدا براہیم علیہ السلام سے آئی تک جی قائم اور جاری ہے اور ساری کتب میں خدکور ہے۔ تمام جہال ہے آ پ کی تربیت و پرورش اعلی اور عمدہ تھی اور نشو ونما بھی نرالی تھی۔ آپ طاقی کے اقوال وافعال اور اخلاق معیوب نہ تھے۔ آپ طاقی کی جوث ظلم و تعدی اور حش کوئی سے مبرااور پاک تھے۔ راست کوئی اور نیکی میں آپ طاقی کی اور مرب المثل تھے۔ عدل و انسان کے پیکر اور اعلیٰ اخلاق سے آراستہ تھے اپنے اور برگانے مسلم اور کا فرآپ کی بلندا خلاقی اور عالیٰ ظرفی کے قائل تھے شکل وصورت میں آپ طاقی کے مطاب سے اعلیٰ تھے میں اس میں آپ طاقی اور ناخواندہ قوم کے ایک فرد سے۔ تو رات انجیل علم اور علمی مجالس سے برخبر تھے۔ جابل او رناخواندہ قوم کے ایک فرد سے۔ تو رات انجیل علم اور علمی مجالس سے برخبر تھے۔

عالیس سالہ بے داغ زندگی کے بعد آپ گائی آج نبوت ورسالت کا اعلان کیا اور بے مثال کلام پیش کیا الی علم وآگی کا آغاز کیا جوسب سے نرالی اور انوکھی تھی۔ ازل سے بیوں کے بیروکار کمزور اور نا تواں انسانوں نے آپ گائی کی کھیدیں کی شریراور رکیس آپ گائی کی کھیدیں کی شریراور رکیس آپ گائی کی دل آزاری کے در پے تھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ کی ہلاکت کے ہر طرح سے کوشاں تھے جیسا کہ گزشتہ نبیوں کے ساتھ ان کے مخالفین کا وطیرہ تھا۔ آپ گائی کی کہ تا بعداراور پیروکار کی تھی نے فوف وخطرے اور خواہش ولا کی سے بے نیاز تھے۔ ان کو آپ سے کسی مال کاظمع تھا نہ منصب کا۔ بلکہ بہ ظاہر شان شوکت اور دولت وحشمت کے قابض کفار تھے۔ جو صحابہ اور آپ سائی نیاز کے در پے آزار تھے۔ گریدرنے اور والت وحشمت کے قابض کفار تھے۔ جو صحابہ اور آپ سائی نیان کی طاوت کو کمدر نہ کر میا۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے ہی لوگ بیت اللہ کا جج کیا کرتے تھے او رموسم جج میں عرب قبائل جمع ہوا کرتے تھے۔ آپ ملاقات کے سامنے تو حید کی دعوت اور رسالت کا پیغام پیش کرتے تھے۔ حسن اتفاق سے آپ ملاقات بیڑب (مدینہ منورہ) کے باشندوں سے ہوئی جو یہود کے ہمسایہ تتے اوران سے ایک نبی کی آ مد کے بارے سنتے رہتے تتے۔ جب آ پ نے ان کو دعوت پیش کی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ بی نبی نما ٹر نبی بین کا چرچا یہود کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آ پ مخاطبہ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور آ پ مخاطبہ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور آ پ مخاطبہ کی تعدرومنزلت کے معترف ہوئے کہ اسٹے قلیل عرصہ میں آپ کی دعوت کا دائرہ اس قد روسیج ہوگیا ہے پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی بیعت کی کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرائم ہجرت کر کے مدینہ میں آ باد ہوں گے۔ چنانچہ آ پ مخاطبہ کے اور انصار سب مقیم آ ب مخاطبہ نے صحابہ سمیت مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں مہاجر اور انصار سب مقیم اور آ باو تنے وہاں مہاجر اور انصار سب مقیم اور آ باو تنے وہاں وہا کے چند انصار کے جن میں سے بعض کو پھرا خلاص نعیب ہوا۔

بعدازاں آپ کو جنگ وجہاد کا اذن ہوا آپ گانی اشاعت اسلام کی فاطر برابر جہاد کرتے رہاوراس کے اصول وقواعد کے پابندر ہے کذب بیانی نداری اور بدوانی کے داغ سے پاک رہاور ہر حال میں اعلیٰ اخلاق ایفائے عہداور عمدہ اصول پر قائم رہے۔ اسلام کی دعوت تمام سرز مین عرب پر چھا گئی جواس سے پیشتر بتوں کی پر تائم رہے۔ اسلام کی دعوت تمام سرز مین عرب پر چھا گئی جواس سے پیشتر بتوں کی پر ستش کا بنوں کی اطلاعات خالق کے انکار اور تلوق کی اطاعت خوزین ی اور قطع رحی سے معمور تھی نہ کی کو آخرت کا علم تھا نہ زندگی ہمرموت کا ہوش بہ جابل و کندہ نا تراش آپ مالی کا بیش سے بردے عالم سب سے بردے عالم اسب سے بردے واضل بن گئے کی اسب سے بردے عالم اسب سے بردے ان صحابہ کرام کو جب شام میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تجی بات یہ ہے کہ سے کے حواری ان کو جب شام میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تجی بات یہ ہے کہ سے کے حواری ان درخشاں بین ان کے مقابلہ میں دوسری قوموں کی یادگاریں اور آٹار دیکھوالی عقل کو دونوں میں ذمین و آسان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔

بایں ہمدسروری وہیشوائی اور صحابہ کی جان ناری اور فدائیت کے آپ اللہ الم

مجزات سيدالكونين كالتيام والكونين كالتيام والكونين كالتيام والكرين كالتيام والكرين كالتيام والكرين كالتيام والكرين كالتيام والكرين كونى تركنيس جيوز الأماسوائي الكرنجير اورسا مالك الماليون حرب کے طرہ میرکہ آ ب کا تلکی زرہ میں وسق جو کے وض ایک بمبودی کے پاس کروی تقی۔ آب منافی کی نے زیر تصرف مجھ رقبہ تھا جس کی بیدوارے اہل خانہ کا خرجہ چاتا تھا۔ اور باقی ماندہ حاجت مندوں میں تعتیم کردیا جاتا تھا۔اس رقبہ کے بارے میں ومیت فرمائی کدوار ان بازگشت اس میس حصددارند موس مے وہ صدقہ شار موکا۔

ہمہ وقت آپ منافیز مجزات وعجائبات کا مظہر تھے۔ماضی اور مستقبل کے واقعات ے آگاہ کرتے تھے۔ نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے منع کرتے یا کیزہ اشیاء کے استعال كوحلال قراردييتے اور ناياك كوحرام كرتے اور حسب ضرورت شرى احكام نافذ فر ماتے حتی کداللہ تعالی نے وین محمدی کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور آب الفیام کی شریعت کمل ترین شریعت ہے' کوئی ایسی معقول اور بھلی بات نہیں جوعقلی طور پر معقول وستحسن ہواور آ پ مُلَّاثِیْنِ نے حکم نہ دیا ہواور کوئی ایس نامناسب اور قبیح بات نہیں جس کوعقل نا مناسب اور فیج محتی مواور آپ ملائل نے اس سے ندرو کا مور آپ نے کی ایسی بات كالحكم نبيل وياجس كمتعلق آج بيكهنكا موقع موكه كاش آب اس كالحكم ندوية اورند كسى اليي چيز كي ممانعت كي كه آج به كها جاسكے كه كاش آپ الله في اس كي ممانعت نه چیز کوحرام نہیں کیا' جبیا کہ بعض شریعتوں میں حرام کیا حمیا تھا اور تمام نایاک اور گندی چیزوں کوحرام کیا' ان میں ہے کسی چیز کوحلال نہیں کیا جیسا کہ بعض شریعتوں میں حلال ہوئیں۔ دنیا کی تمام قوموں کے پاس جنتی خوبیاں اورمحاسن ہیں اس شریعت میں وہ سب جمع ہیں تورات و انجیل وزبور میں اس کے فرشتوں اور یوم آخرت کے متعلق جو اطلاعات ہیں وہ کمل ترین طریقہ برقر آن میں اور آپ کی شریعت میں آھئی ہیں۔ اور کھالی چیزوں کی بھی اطلاع گی گئی ہے جن کا ان کتابوں میں تذکرہ نہیں ان کتابوں میں عدل کی ضرورت مسیح فیصلہ فضائل کی دعوت اور حبیات کی جو کھے ترغیب آئی ہے وہ

رسول الله مظافی خیرال براضافه کیا اگر کوئی عقمندان عبادات کے بارے میں غور صحیح کرے گا تو اسلامی عبادات کی برتری اور فوقیت ظاہر ہوگی' یہی حال تمام حدود واحکام اور شریعت کے مسائل وقوانین کا ہے۔

آپ مالی امت ہرفضیات میں تمام امتوں سے زیادہ ممل ہے اگر تمام دنیا کی قوموں کے علم کاان کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو ان کے علم کی برتری ثابت ہوگی'اگر ان کے دین وعبادات اور طاعت اللی کوان کے دین وعبادت وطاعت اللی کے مقابلیہ میں لایا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ دیندار ہیں'اگرشجاعت وجہاد فی سبیل اللہ' اللہ کے راستہ میں صبر علی المکارہ اور جفاکشی کو دیکھا جائے تو ان کا پلیہ برها ہوامعلوم ہوتا ہے۔اگر سخادت وانفاق اور فراخ دلی اور بلند حوصلگی کو دیکھا جائے تو ان ہی میں زیادہ سخاوت و کرم نظر آتا ہے۔ بیتمام فضائل ومکارم اخلاق ان مسلمانوں کو آپ الليظيم بي سے حاصل ہوئے اور آپ بي كي ذات سے انہوں نے اخذ كئے اور آپ ماللیکلم بی نے ان کوان کا حکم دیا آپ کی بعثت ونبوت سے پہلے وہ کسی کتاب کے پیروند تھے۔جس کی آپ اللی اے محمل فرمائی ہوتی جیسے کہ حضرت سے تورات کی شریعت کی جمیل کیلئے تشریف لائے تو حضرت مسے علیہ السلام کے پیروؤں کے فضائل وعلوم کچھتورات سے ماخوذ تھے کچھز بورے کچھاور تعلیمات انبیاعلیہم السلام سے اور کچھ حضرت مسیح علیہ السلام سے اور کچھ حصہ حوار بول کے بعد بعض دوسری تعلیموں اور فلاسفه وغيره كے كلام سے ماخوذ ليكن امت محمدى مين آ پ سال في المس يہلے ندكى كتاب كا وجودتهااورنكس في كي تعليم تقى بلكهان ميس ساكثرتوموى عليهالسلام عيسى عليهالسلام اور داؤد علیہ السلام اورتورات اور زبور برجمی آب بی کے ذریعہ سے ایمان لائے آ پ منافیق ی نے ان کوتمام انبیاعلیہ السلام پر ایمان لانے اور تمام کتب منزلہ کے اقرا رکا تھم دیا اور انبیاعلیہم السلام کے درمیان تفریق کرنے کی ممانعت کی۔

قُولُوْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَاأَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَغْقُوْبَ

besturdubooks.wordpress.com وَالْأَسْبَاطِ وَمَاأُوتِي مُوسَى وَعِيْسَىٰ وَمَاأُوتِي النّبِيّونَ مِن رَبِّهِمْ دور. و رو رو رود و دور و رود و مود و دور و رود و دور و دور

> "کہددوہم الله برایمان لائے اوراس برجوہم براتارا کیا ہے اورجوابراہیم عليه السلام اساعيل عليه السلام اور آمكن اور بيعقوب اوراس كي اولا و(عليهم السلام) پراتارا کیا۔اور جومویٰ اور عیسیٰ (علیجا السلام) کو دیا کمیا اور جو دوسرے نبیوں کوان کے رب کی طرف سے دیا ممیا ہم کسی ایک میں ان میں ے فرق نہیں کرتے اور ہم ای کے فرماں بردار ہیں۔''

> سب نے اللہ کو اور اس کے فرشنوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مان لیا ہے۔ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ( کدایک مانا اور دوسرے کونیدمانا) (سورۃ بقرہ آیت ۱۸۵)

امت محمد بیکسی جدت کی روادار ہے اور نہ کسی بدعت کی قائل ہے اور نہ نٹی ایجا د کی خوكر بلكه صرف انبياء عليهم السلام كى تعليمات سے عبرت آموز۔ الل كتاب كى تعليمات جومسلمانوں کے موافق ہوں اس کی تقیدیق کرتے ہیں اور جوملککوک ہوں اس ہے خاموش رہتے ہیں اور جو باطل ہوں اس کی تروید کرتے ہیں اور اسلام میں کسی قتم کے اضافے اورایجاد کوایجاداور بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہی وہ دین ہےجس برجلیل القدر صحابة "تابعين عظام رحمة التعليهم اورائمه كرام رحمة التعليهم كامزن تصراور جواس جاده منتقم سے بھتک میاوہ ذلیل وخوار ہوا میں اہلست والجماعت کا مسلک ہے جوتا قیامت حق برقائم رب كاتا قيامت ان كامخالف اوروشن ان كونقصان بيس بهنجا سكيكا"

انبیاعلیہ السلام کی دعوت توحید براتفاق کے باوصف بعض مسلمانوں میں اختلاف وتنازعہ پیدا موتا ہے۔ان میں جوفر قد دعوت انبیاعلیم السلام اور توحید کا خالف مود و طحد اور بعد ین موتا ہے۔ مسلمان عیسائیوں کی طرح بدعات وخرافات کے حامی نہیں جنہوں نے جدت آؤٹ بدعت ایجاد کی اورا کا برنے ان کی حمایت کی شاہان وقت نے ان کی خاطر جنگ وجدال کیا اور عیسائیوں کی اکثریت نے اس کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا یہ موجودہ عیسائیت بدعت و جدت کا ملخوبہ اور پلندہ ہے۔ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کا دین ہے نہ سابقہ انبیاعلیہم السلام کی تعلیم اللہ می تعلیم ہوتا ہے۔ خرافات کا مرتکب وہی ہوتا ہے جوانبیاعلیہم السلام کی تعلیمات میں کوتاہ ہوتا ہے۔ خرافات کا مرتکب وہی ہوتا ہے جوانبیاعلیہم السلام کی تعلیمات میں کوتاہ ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ نے محد کریم ملاقی کے اور ہدایت دے کرمبعوث فرمایا اور امت محدید نے اس ہدایت اور امت محدید نے اس ہدایت اور دین حق کو آپ ملاقی کی اسلامی کا برکمال وعروج اور ارتقا امت مسلمہ کا ورثه اور حق ہوا رہے تھیں ہے کہ متعلم کا ہرکمال وعروج اور ارتقا معلم اور استاد کا مربون منت ہوتا ہے تو واضح ہوا کہ آنحضور ملی کی اور دین ساجی اور اقتصادی ہمہ پہلو کا مل ترین انسان تھے۔

آ نحضور طُلْقَالِم کے فضائل وشائل و شائل سے بیہ بداہت آ شکار اہوتا ہے کہ آپ عالمگیر رسالت کے اعلان:

يَآيُّهَاالنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلْمِكُمْ جَمِيعًا

میں بالکل صادق اور حق کو ہیں مفتری اور کا ذہبہیں ہیں۔ کیونکہ رسول ہونے کا اعلان اور دعویٰ صرف بہترین بشر اور کامل ترین انسان یا بدطینت اور بدترین انسان سے بھی ممکن ہے کہ وہ مکار اور دروغ کو ہے۔ آپ مالٹیڈ کے ستودہ صفات اور حمیدہ خصائل اور مذکورہ بالا کمالات وفضائل سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آ مخضور مثلاً کی کی کھر ارت خباشت اور جہالت سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ تو واضح ہوا کہ آپ مثلاً کی کی اور علم علم وجمال ہے اور عالمگیر رسالت کے اعلان میں سے اور علم والے علم والے اللہ میں سے اور علم والے اللہ میں سے اور عالمگیر رسالت کے اعلان میں سے اور علم والے اللہ واللہ میں سے اور علم والے واللہ واللہ

راست کو تھے۔ کیونکہ جمونا مخف یا تو دانستہ جموث ہولیا ہے یاسموا دانستہ جموث بلنے والا ظالم اور غاوی ہوگا۔ سہوا جموث ہو لئے والا جامل اور کمراہ ہوگا۔ علمی عروج کے باعث سہوا اور دینی کمالات کی بدولت اراد ہ جموث ہولتا محال ہے۔

اس کے اللہ تعالی نے آپ مالی کے آپ میں اللہ است ویعی جہالت کے سبب بہک جانے سے 'اورغوایت ( یعنی عمد اراه راست بھنگ جانے سے 'اورغوایت ( یعنی عمد اراه راست بھنگ جانے سے ) یاک رکھا ہے۔

مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُواى فَ "تهاراساً هِي نه توبها ہے نه بعثا"

وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ ٥٤ اورندو يوانه ب

پھر حضرت جرائیل علیہ السلام سفارت کارفرشتہ کو کریم مطاع اور اجن ایے معزز القاب سے نواز کرفر مایا کہ '' یہ پیغام را تھے ہوئے شیطان کا قول نہیں بلکہ ایک معزز اور کریم رسول ماین کا قول ہے جورب العالمین کا اتارا ہوا ہے اسے امانت دار فرشتہ لے کرآیا ہے'' (۲۲/۱۹۳)

'' قرآن کوشیطان کے کرنہیں اترتے اور ندان کا بیکام ہے اور ندوواے کر سکتے ب-ج

کیا میں تہہیں بتاؤں شیطان کس پراترتے ہیں جموٹے گناہ گار پراترتے ہیں وہ سی سنائی ہاتیں پہنچاتے ہیں اورا کثر ان میں ہے جموٹے ہوتے ہیں ہے

لینی شیطان شریراورمفسدلوگوں کے پاس آتے ہیں شرارت کی اشاعت اور دروغ کفروغ کی خاطر۔ بنابریں دبی مسائل ہیں بھودنسیان شیطان کی جانب سے ہوتا ہے جبیا کہ ایک سوال کے جواب ہی حضرت عبداللہ بن مسعود مظافئے نے کہا تھا۔

السورة النحم آيت نمبر ٢

اسورة الشمس آيت ٢٢

اسورة الشعراء آيت ٢١١

الشعراء آيت ٢٢١-٢٢٣

یہ میری رائے ہے درست اور تق بجانب ہوتو یہ تو فیق اللی سے ہے غلط ہوتو یہ میری اور شیطان کی غلط کاری ہے۔ اللہ تعالی اور اس کا رسول مظافیہ کی علا کاری ہے۔ اللہ تعالی اور اس کا رسول مظافیہ کی علا کاری ہے۔ بخلاف عامی اللہ تعالی کا رسول مظافیہ ہر حال میں شیطان کی دسترس سے بالا ہوتا ہے۔ بخلاف عامی مسلمان اور امتی کے وہ خطا کار ہوتا ہے گواس کی خطا معاف ہوجائے۔ واضح ہوا کہ شیطان کی نی علیہ السلام کے پاس آ مدور فت نہیں۔ ان کے پاس تو فرشتہ پیغام لاتا ہے اور (۲۹/۳۰) میں ہے اور یہ فرشتہ عالی مقام کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ لیکن تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہواور نہ کسی کا جن کا قول ہے مگر تم بہت ہی کم غور کرتے ہووہ ہرور درگار عالم کا بازل کیا ہوا ہے۔''

### حا ند کا دو مکڑے ہونا:

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُكِ

قیامت قریب آگئ اور چاندشق ہوگیا''اہل علم اور انکہ اسلام سب کا اس بات پر
اتفاق ہے کہ چاند کاشق ہونا رسول اللہ مظافی کے عہد مسعود میں رونما ہوا'اس سلسلہ میں
متعدد احادیث کئی ایک اساد سے مروی ہیں جو یقین اور قطعی علم کا موجب ہیں۔
منداحمد اور صحیحین میں حضرت انس والٹی کے مروی ہے کہ اہل مکہ نے آپ سے مجرزے
کا مطالبہ کیا تو آپ مٹا ٹی کے ان کو چاند دو کھڑے کر کے دکھایا اور دو کھڑوں کے درمیان
کوہ حرانظر آیا۔ بی

منداحدین جریراور بیبی میں جبیرین مطعم والفیؤ کی روایت ہے کہ رسول اللہ فالفیؤ کے عہد میں علیہ منداحد بن جریراور بیبی میں جبیر بن مطعم والفیؤ کی روایت ہے کہ رسول اللہ فالفیؤ کے عہد میں چا نددو کلزے ہوا کی کھڑا اس پہاڑی اور دوسر افکڑا دوسرے پر۔ بیہ منظر دیکھے کر کفار نے کہا محمد فالفیؤ کے ہے ہم پر جادوکر دیا ہے تو سب پر جادونہیں کر سکتے۔ یہ

اسورة القمرآيت نمبرا

رواح مسلم في صحيحه و البخاري في صحيحه في مناقب الانصار

ارواه احمد في سنده

ابن جریرابوعبدالر من سلنی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم مدائن سے ایک فریخ کی مسافت پر سے کہ جعد کا وقت ہوگیا۔ چنانچہ میں اپنے والد کے ہمراہ نماز جعد میں است ماضر ہوا۔ حضرت حذیفہ ڈاٹٹوئین میمان نے دوران خطبدار شاوفر مایا اقتر رَبَتِ السّاعة وانشق آلُة مَرُ سنوا قیامت قریب آپکی ہادرشق قرکام مجز ہ فا ہر ہو چکا ہے۔ خور کروا وانشق آلُة مَرُ سنوا تیا مت قریب آپکی ہواں ہواں کو مسابقت کا بیجہ فا ہر ہوگا۔ دنیا ختم ہونا جا ہی ہے آج محوث دوڑی میدان ہاورکل کو مسابقت کا بیجہ فا ہر ہوگا۔ میں نے عرض کیا ابا جی اکیا لوگ دوڑیں کے قوابا جی نے کہا بیٹا او نرا جابل ہے ہے اعمال وکردار کی دوڑ ہے۔ دوسرا جعد آبا تو اس میں بھی حضرت حذیفہ ڈاٹٹوئے نہ واقعہ دہرایا۔ دلائل المدی و میں ابوزر عدرازی مُشافین متعدد طرق سے بیدوایت حضرت حذیفہ ڈاٹٹوئی میں دوگلا ہے ہوا۔ سے بیان کی ہے کہ جا ندرسول الندم اللہ اللہ المراق آلاورات الْفَائِدَةُ النّارُ وَالسَائِقُ مَنْ

مسلم اور بخاری میں حضرت ابن عباس بڑا ہئا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں جا ندشق ہوا' دوسری روایت میں ہے کہ شق قمر کا مجر وقبل از ہجرت نمو دار ہواہ ہے حضرت ابن عباس بڑا ہئا ہے کہ رسول اللہ کا ہی کے مسرت ابن عباس بڑا ہئا ہے اللہ کا گھڑا ہے کہ اج انداز کہ اور جا دوجل کمیا ہے تو اِقْدَ رَبَستِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ وَانْشَقَ اللّٰهِ مَانِ لَا ہُو مَیں بیسند غریب ہے۔ ممکن ہے شق قمر کے قت کر بن مجی لگا ہو۔ اللّٰهَ مَدُ اللّٰهِ مِن واشح ہواشق قمر جے اللّٰهِ من داتوں میں واقع ہوا' واللہ اعلم سے اس می واشح ہواشق قمر جا ندنی راتوں میں واقع ہوا' واللہ اعلم سے

سنن بیمی میں حضرت ابن عملی است مروی ہے کہ رسول الله می جا ندد و کمر سے بوا۔

ایک کلزا بہاڑ کے اس جانب اور دوسرا بہاڑ کے عقب میں اور دسول الله ما ال

سَبَقَ إِلَى الْجَنَّةِ لِ

<sup>(</sup>ارواه ابن حرير طبري في تفسير والبهيقي في دلائل النبوة

الطبراني احمد بن عمرويزارا محمدين يحيي قطيعي محمدين بكرابن جريجا عمروين ديتاراعكرمه

何 البدايه والنهايه عربي ج٦ اص ١١٥

معجزات سيدالكونين الكيني (١٥٥٥) ١٥٥٥ معجزات سيدالكونين الكيني الكونين

فرمايا خدايا! كواهره اللهم اشهدا

منداحم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رالٹین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مخافی ایک اللہ مخافی اللہ مخافی اللہ مخافی اللہ مخافی اللہ مخافی اللہ مخافی اللہ مخاری میں چاند دو مکر ہے ہوا اور لوگوں نے دیکھار سول اللہ مخاری میں ہے نے ایک معلق روایت بیان کی ہے جو ابوداؤ دطیالی نے مند میں (ابوءانہ مغیرہ ابی اضحی مروق) حضرت عبداللہ بن مسعور اللہ کا ہے بیان کی ہے کہ رسول اللہ مخافی ہے کہ رسول اللہ مخافی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ مخافی ہے کہ اور کہ ہے کہ رسول اللہ کا اللہ مخافی ہے کہ ایک کہ ہے کہ رسول اللہ کا جہ مخافی ہے کہ اور کہ ہے کہ رسول اللہ کا جادو ہے ۔ تو باقی لوگوں نے کہا محرمان اللہ کا جادو ہیں کر سکتے دیگر مقامات سے جادو ہے ۔ تو باقی لوگوں نے کہا محرمان ہے ہیں ۔ چنانچ مختلف سمت سے مسافر آ کے تو سب مسافروں کو آ نے دو دیکھووہ کیا کہتے ہیں ۔ چنانچ مختلف سمت سے مسافر آ کے تو سب نے اس بات کی تھید بی کی ہے

سنن بیبق میں حضرت ابن مسعود والفیئ سے مروی ہے کہ مکہ مکر مدمیں چا ند دو کھڑے ہوا تو قریش کا فروں نے کہا بیابن الی کبٹ کا جا دو ہے۔ مسافروں سے پوچھوا گرانہوں نے بھی بیمشاہدہ کیا ہوتو محمطالی کہا ہے اگرانہوں نے دیکھا نہ ہوتو بیز اجادو ہے۔ چنانچہ ہر سمت سے آنے والے مسافروں سے دریافت ہواتو انہوں نے چا ند کے دو نکڑے دیکھنے کا اقرار کیا اور اس وقت سورة قمر ۵۳ کی ابتدائی آیات نازل ہو کیں۔ منداحمہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود والفی کی روایت ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایک عہد میں چا ندشق ہوا میں نے چا ندکے دو کھوں کے درمیان بہاڑ دیکھا۔ سے

ابن جریر نے ابن سیرین سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رائٹیو فر مایا کرتے سے کہ جاند کے شق ہونے کا معجزہ واقع ہو چکا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود رائٹیو کا معجزہ واقع ہو چکا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود رائٹیو کا بیان ہے جو سورت و خان کی تفییر کے ذیل میں مذکور ہے کہ رسول اللہ مائٹیو کی سے یا نجے معجزات واقع ہو چکے ہیں۔

<sup>(</sup>رواه مسلم والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح

<sup>(</sup>رواه ابوداتودالطيالسي في سنده ص٦٦و ذكره البيهقي في الشعب ج٢ رص٦٦٠

<sup>@</sup>رواه الامام احمد في مسنده ج١١ص١٤

معجزات سيدالكونين مثالثينا 🔾 📢 🔞 106

(۱)غلبہ روم(۲)لزام لیعنی کمی زندگی میں خٹک سالی کادور(۳)بطعه جنگ بی برد (دخان لیعن بھوک کی شدت ہے دھوال نظر آتا (۵) جا ندکا پھٹنا لیا

دلائل النبوة میں ابوز رعہ نے ابن بمر سے نقل کیا ہے کہ ثق قمر کام عجز و مکہ میں قبل از ہجرت رونما ہوا تو مشرکین نے کہا جا ند پر مجی ابن ابی کبیشہ کا جاد و چل گیا ہے ہے

شق قمر کا دا قعہ قرآن پاک میں بھراحت ندکور ہے علاوہ ازیں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے دیگر اس کی شہرت اور تواتر کی بنا پر چنداں اساد کی بھی ضرورت نہیں۔

#### موضوع روایت:

بعض واعظ جویہ بیان کرتے ہیں کہ جاند نبی علیہ السلام کے کریبان میں واخل ہوکرآ سنین سے خارج ہوگیا یہ بالکل ہے اصلی اور موضوع قصہ ہے۔ جاند جب دو مکڑے ہوا تو آسان سے نیچے زمین پڑیں آیا بلکہ آسان پر ہی قائم رہا۔ ایک کلڑا کوہ حراکے اس جانب تھا اور دوسرااس کے پیچے اور حراءان کے درمیان سے نظر آیا۔ کفار مکہ نے یہ منظر دیکھ کرکہا ہماری نظر و نگاہ پر جادہ چل کیا ہے۔ باہر سے آنے والے مسافروں سے دریافت کیا 'انہوں نے تھد بن کی تو پھران کو اعتبار آیا۔ س

#### يتنبيه:

بیاعتراض کدروئے زمین کے دیگر ممالک میں بیٹی قمریوں معروف نہیں توعرض کے کہاس کی نفی اورا نکارکون کرتا ہے عرصہ درازگر رکیا اور طویل مدت بیت چکی ہے مکن ہے ان کے علمی آثار و ذخائر ضائع ہو مے ہوں۔ کفار اور منکریں نبوت آیات اللی کے منکر تنے غالب امکان ہے جب ان کوشی قمر کی اطلاع پینی ہوتو انہوں نے اسے چھپالیا اور عدا جملادیا ہو۔ علاوہ ازیں بیشتر سیاحوں کا بیان ہے کہ مندوستان میں ایک عالی شان

<sup>(</sup>روالبحاري في صحيحه في التفسير

<sup>©</sup>دلائل النبوة لابي زرعة ج١ اص٢٦٦

<sup>()</sup>البداية والمهايه عربي ج١١ص١١

معجزات سیدالکونین ٹائٹیٹم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رکھا گیا ہے۔ نیز پیمججزہ بوقت شب بہت رات گئے واقع ہوا بوجوہ اسے دیگرمما لک کی عوام نہ دیکھے سکے کہ آسان ابر آلو دہوا کٹر لوگ محوخواب ہوں مختلف ممالک میں جاند کے طلوع اورغروب میں بھی خاصافرق ہوتا ہے علاوہ ازیں اور تو جیہات بھی ہوسکتی ہیں' والله اعلم ك

### سورج کے بلٹنے کی موضوع روایت:

\* بہاءالدین القاسم بن المظفر بن تاج الامنابن عسا کر (ابوعبداللہ بن محد بن احمد بن عساكرنسابه ابوالمظفر بن قشيري ادر ابوالقاسم المتملي ابوعثان المجر ابومجرعبدالله بن محمہ بن حسن' محمہ بن احمہ بن محبوب' بقول قثیری ابوالعباس الحجو بی ) سعید بن مسعود اور الحافظ ابوالقاسم بن عساكر (حضرت ابوالفتح ما مإني 'شجاع بن علي ' ابوعبد الله بن منده' عثمان بن احدنی) ابوامیہ محمد بن ابراہیم طرسوی سے اور سعید بن مسعود اور ابوامیہ طرسوی دونوں (عبیدالله بن موی فضیل بن مرز وق ٔ ابراہیم بن حسن فاطمہ بنت حسین ) حضرت اساءرضی الله عنها بنت عمیس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہور ہی تقی اورآپ كاسرمبارك حضرت على داللفهُ كى آغوش ميں تھا۔حضرت على داللهُ نما زعصر نہ پڑھ سكے اور سورج غروب ہو گيا۔ رسول الله ما الله ما الله علي الله الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عرض کیا جی نہیں ٔ رسول الٹومنگاٹیڈ کھرنے دعا فر مائی' الہی وہ تیری اور تیرے نبی کی طاعت میں تھا آ فآب واپس لوٹا وے۔حضرت اساءرضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سورج غروب ہوتے دیکھااور پھرغروپ کے بعد طلوع ہوتا دیکھاتے

البداية والنهايه عربي ج١١٨١٦

البداية والنهايه ج١١ص١١

امام ابن جوزی عشید کا تنصره:

besturdubooks.Wordpress. امام ابن جوزی عشیلین اسے ابوعبداللدین مندہ کی سند سے موضوعات میں درج کیا ہے۔ نیز یہ دوسری سند( ابوجعفر عقیلی احدین داؤ د عمارین مطر فضیل بن مرزوق) سے بیان کر کے کہا ہے کہ بیرحدیث موضوع ہے دیگرسند میں شدیداضطراب اورالجھن ہے کہ سعید بن مسعود عبیداللہ بن موی کی معرفت فضیل بن مرزوق سے بیان كرتے ہوئے فضيل كااستاد بجائے ابراہيم كے عبدالرحلٰ بن عبداللد بن دينار مِيليد بتاتے ہیں اورعبدالرحمٰن کا استادعلی الغیری بن حسن اور ان کی استاد فاطمیہ بنت علی ہےاا ھاوروہ اساء ہے بیان کرتی ہیں۔

نيزسابق سندمين احمدبن داؤ دبقول امام داقطني متروك اور كذاب يب اور بقول ابن حبان حديث وضع كرتاب اورعمار بن مطربقول محدث عقيلي ثفة لوكون سے منكر روایات بیان کرتا ہے اور بقول ابن عدی متروک ہے اور فضیل بن مرزوق کو یجیٰ نے ضعیف کہاہے( تاریخ عثمان دارمی عن یجیٰ ص ۱۹۱) اور بقول ابن حیان موضوع روایت بیان کرتا ہے اور ثقدرا و بول سے غلط روایات بیان کرتا ہے۔

ابن عساكر(ابومحمرُ طاوَسُ عاصم بن حسنُ ابوعمرو بن مهدى ُ احد بن محمد ابوالعباس ابن عقدهٔ احمه بن یجیٰ صوفی عبدالرحمٰن بن شریک شریک ابوه) موسیٰ جهنی اور عروه بن عبدالله بن قشر كہتے ہيں كه ميں فاطمه بنت على والفيز كے ياس كيا جو بہت بوڑهي ہو چكى تھیں۔ان کے گلے میں یا توتی ہاراور ہاتھوں میں موٹے موٹے کٹکن تھے۔ میں نے عرض کیااس عالم بزرگ میں یہ کیوں تو فر مایا''عورتوں کیلئے مردوں سے مشابہت ممنوع ہے' پھرانہوں نے مجھے حضرت اساء رضی اللہ عنہا بنت عمیس سے بتایا کہ حضرت علی داللہ؛ حضرت علی والفی یاس رہے اور سورج غروب ہوگیا چھر رسول الله ماللی من وحی سے فراغت کے بعد یو چھاعلی دانٹیؤ !نمازیر ہے لی؟ تو عرض کیا جی نہیں تو آ یہ نے وعافر مائی اورسورج واپس ملیث آیا۔حافظ ابن عسا کر کہتے ہیں بیے حدیث منکر ہے اور اس میں می کی تھی۔ ایک راوی مجہول ہیں ہا

# امام ابن جوزی عند کی رائے:

امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ابن شاہینم ۲۸۵ ہے۔ نے بیصد یف ابوالعباس بن عقدہ م ۱۳۳۳ ہے۔ بیان کی ہے اور اسے باطل کہا ہے اس میں عہم اور مشکوک راوی ابن عقدہ ہے جورافضی ہے اور صحابہ کرام دائلتہ کے معائب اور مثالب بیان کرتار ہتا ہے۔ خطیب بغداوی (تاریخ بغدادی ہماجہ) علی بن محمہ بن تھرکی معرفت حزہ بن بوسف سے بیان کرتے بغداوی (تاریخ بغدادی اور خفرت ابو بکر صدیق دائلتہ ورحضرت بیں کہ ابن عقدہ براٹا کی جامع مسجد میں صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر صدیق دائلتہ ورحضرت عمرفاروق دائلتہ کے معائب بیان کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے ترک کردیا اور بقول امام دارقطنی وہ بدترین انسان تھا۔

امام ابن عدی میشدید ابو بکر بن ابوطالب سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عقدہ حدیث کا احتر ام نہیں کرتا تھا۔ حدیث کے نسخے وضع کر کے لوگوں کو اسے بیان کرنے کو کہتا تھا ادر متعدد شیوخ سے کوفہ میں ہم اس کی دروغ محوئی بیان کریچے ہیں۔

الزرية الطاہر و بين حافظ ابوبشر دولا بي م اس ه (اسحاق بن بونس سويد بن سعيد مطلب بن زياد ابراہيم بن حبان عبدالله بن حسن طاللين و اطلمه بنت حسين طاللين معن مطلب بن زياد ابراہيم بن حبان عبدالله بن حسن طاللین و الله مخالف کا مرمبارک حضرت علی طاللین کو تحق مقت مسين طالله کا مرمبارک حضرت علی طالله کا تحق مقت میں تفااور آب پروی نازل ہور ہی تھی ای اثنا میں حضرت علی طاللہ کی نماز فوت ہوگئی۔ میں تفااور آب پروی نازل ہور ہی تھی ای اثنا میں حضرت علی طاللہ کی نماز فوت ہوگئی۔ محاکمہ نام دارقطنی وغیرہ نے ابراہیم بن حبان کومتروک قرار دیا ہے اور الحافظ محمد بن ناصر بغدادی نے اس حدیث کوموضوع کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی تائید کی ہے۔

ابن مروبی(اپی سندے)حضرت ابو ہریرہ دالٹیئے حسب سابق متن بیان کرتے ہیں بقول امام ابن جوزی شعبہ نے دواؤ د کوضعیف قرار دیا ہے نیز فرماتے ہیں کہ حدیث کھڑنے والے کی کس قدر عجیب غفلت ہے کہ اس نے حضرت علیؓ کی فضیلت کوتو مرتظر اللہ اللہ کھڑنے والے کی کس قدر عجیب غفلت ہے کہ اس نے حضرت علیؓ کی فضیلت کوتو مرتظر اللہ اللہ کھا مگر روشس کے بے فائدہ ہونے برغور نہیں کیا' کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی نماز قضا ہوگئی' سورج کے دوبارہ طلوع ہی ادانہ ہوگی اور شیح صدیث میں ہے کہ سورج کی رفتار صرف بیشع علیہ السلام کیلئے رکی ۔ بچے ہے کہ جھوٹ کے یا وُل نہیں ہوتے۔

حافظ ابن کیر روالیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی سندیمی ضعف اور قدرت ولکارت سے خالی نہیں ایک میں متروک راوی ہے تو دوسری میں مجبول اور شیعہ ہے۔ ایسے مقام پر اس قدرضعف اور کمزور روایت نا قابل قبول ہوتی ہے کہ بیا ایک ایسا عجیب اور انو کھا واقعہ ہے جس کے راوی کیر اور بے شار ہونے چاہئیں۔ روائس اور عجیب اور انو کھا واقعہ ہے جس کے راوی کیر اور بے شار ہونے چاہئیں اور نہ ہی رسول الله صورح کے پلننے کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے چیش نظر انکار نہیں اور نہ ہی رسول اللہ منافید کی وایت میں ہے کہ حضرت بوشع علیہ السلام منافید کی وایت میں ہے کہ حضرت بوشع علیہ السلام نے بیت المقدس کے عاصرہ کے دوران بروز جمعہ پچھلے پہر (وہ ہفتہ کے روز جنگ کو حرام سیجھتے تھے) سورج کو غروب ہوتے و کھے کر دعا کی اساز قباب او بھی اللہ تعالیٰ کا تا ہی شرمان اور ہیں بھی ۔ خدایا! اس کی حرکت کو روک دے چنا نچے حرکت رک گئی اور قبل از غروب اسے فتح کرایا۔

غور سیجے رسول اللہ مظافیۃ اللہ عضرت ہوشع بن نون علیہ السلام سے بلند و برتر اور فاکق جیں بلکہ مطلقا تمام انبیاء علیم السلام سے افضل اور اعلیٰ جیں ۔لیکن ہم وہی حدیث بیان کرتے جیں اور وہی بات رسول اللہ مظافیۃ کی طرف منسوب کرتے جیں جورسول اللہ مظافیۃ کی کے است مسیح ٹابت ہوجائے تو ہم سب سے پہلے اس کی تقد ہی کریں سے اور اس کی صحت کے قائل ہو تکے ۔ا

سوال اور جواب:

اثبات امامته ابي بمرالصديق والفيؤين حافظ ابو بمرمحر بن حاتم بن زنجويه بخاري بيان

Jesturdubooks.Nordpress.com کرتے ہیں اگر کوئی رافضی اعتر اض کرے کہ روایت ردشمس حضرت علی دالٹیئؤ کی خلا فت وامامت پرایک عظیم دلیل ہے تو عرض ہے کہ بیرحدیث سیجے ثابت ہوتو ہم یہود ونصاری کے سامنے اتمام جھکے کی خاطر'امت محمد رید کی فضیلت وکرامت کے طور پر بیرحدیث پیش کریں کیکن صدافسوں! کہ بیرحدیث موضوع اور بالکل بے بنیا دے اور روافض کی خانہ ساز ہے۔آ فتابغروب کے بعد ظاہر ہوتا تو سب مسلم اور کا فراہے دیکھتے اور پہنفصیل بیان کرتے۔ دیگر حضرت علی ڈاٹٹیؤ کی نمازعصر کی خاطر تو سورج پلٹا دیا گیا مگرغز وہ خندق ميں رسول الله مؤافلة فيم اورتما م صحابة كى جن ميں حضرت على دالله؛ بھى موجود تھے نما ز ظہر ُ عصر اورمغرب قضا ہوگئی اورسوج نہیں لوٹا یا گیا۔

نیزغزوہ خیبر سے واپسی کے دوران ایک بارضبح کی نماز قضاہوگئی۔رسول الله مالطیالم اور صحابة " كوسورج چڑھے جاگ آئى تو رات نہيں لوٹائى گئى اگر دن اور رات كولوٹانا فضيلت كاموجب ہوتا تولامحالہ رسول الله مگاٹلیکم اس فضیلت کے سب سے لائق اور مستحق تھے۔

ابراہیم بن یقوب جوز جانی ۲۵۹ھ نے محمد بن طنافسی ۲۰۳سے دریافت کیا کہ نماز عصر کی خاطر حضرت علی بٹائٹۂ کیلئے سورج کے لوٹانے اور دوبارہ طلوع کے قائل کے بارے آپ کی کیارائے ہے؟ توطنافسی نے کہا یہ کاذب اور جھوٹاہے اور یعلی طنافسی ۲۰۹ ھے دریا فت کیا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جوحضرت علی دالٹیؤ کو رسول الله مناللين كاوسى اور جانشين تصور كرتے ہيں اور ان كى خاطر سورج كے يلننے كے قائل ہیں تو انہوں نے فر مایا پیسب داستان دروغ بے لے

لتحيج ردانشتس وترغيم النواصب انشتس

ن مصنفه ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله حسکا مانی حضرت اساع بنت عمیس سے بیان كرتے ہيں كەرسول الله طافي الله على بعد ميں طهر كى نماز پڑھائى بعد ميں حضرت علی دانند کوکسی ضرورت کیلئے روانہ کر دیا۔ وہ واپس آئے تو رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور سور جے تھے۔ آپ کا اللہ کا اور سور جے خروب تک وہیں لیٹے رہے گھر نے حصرت علی داللہ کا اللہ کا اللہ کا اور سور جے خروب تک وہیں لیٹے رہے گھر ہیداری کے بعد رسول اللہ کا اور دادی کے بہاڑر وشن ہو گئے۔ حضرت علی داللہ کا اللہ کا اور دادی کے بہاڑر وشن ہو گئے۔ حضرت علی داللہ کا اور دادی کے بہاڑر وشن ہو گئے۔ حضرت علی داللہ کا اللہ کا اور دادی کے بہاڑر وشن ہو گئے۔ حضرت علی داللہ کا اللہ کا اور دادی کے بہاڑر وشن ہو گئے۔ حضرت علی داللہ کا اللہ کا اور دادی کے بہاڑر وشن ہو گئے۔ حضرت علی داللہ کا اللہ کا اور دادی کے بہاڑر وشن ہو گئے۔ حضرت علی داللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کی کہ کا کہ ک

#### رواة:

عون اوراس کی والدہ ام جعفر کے حافظہ ویا دداشت اور عدالت کے بارے ہیں سے معلوم نہیں جس کے باعث ان کی ایس اہم روایت قبول کی جائے جو نہ صحابہ کرام معلوم نہیں جس کے باعث ان کی ایس اہم روایت قبول کی جائے جو نہ صحابہ کرام مسیم روی ہے نہیں اور مسانید میں فہ کور ہے دیگر ریب معلوم نہیں کہ ام جعفر کا اسام بند عمیس سے سام بھی ہے یانہیں ہے مسیم سے سام بھی ہے یانہیں ہے اسلام کی شخصی ہے انہیں ہے اسلام کی شخصی ان اور سند کی شخصی ہے انہیں ہے اسلام کا دور سند کی شخصی ہے انہیں ہے اسلام کا دور سند کی شخصی ہے انہیں ہے اسلام کا دور سند کی شخصی ہے انہیں ہے اسلام کی سند کی شخصی ہے انہیں ہے انہیں

(حسین بن حسن اشقر عبیدالله بن موی عبی شیعه م ۱۲ و نفیل بن مرزوق عن ابراجیم بن حسین بن حسن فاطمه بنت حسین اسالی بنت عمیس) اس روایت میل حسین اشقر غالی شیعه ہے اور متروک ہے (تغیر ابن کیرج سوس ۵۰) امام بخاری نے (تاریخ مغیری ۱۲۰۰) میں صد درجہ ضعیف قر اردیا ہے وقال عندہ منا کیز کامل ابن عدی (ج س ۱۹۰) میں میرو درجہ صعیف قر اردیا ہے وقال عندہ منا کیز کامل ابن عدی (ج س ۱۹۰) میں کابرادر محد کہتا ہے اور اس کے مدید تحریر نہ کیا کروسیا

البداية والنهاية عربي حلد٦ اص١٢٣

البداية والتهاية عربي ج٦ اص١٢٣

البداية والنهاية عربي ج١ اص ١٢٤

besturdubooks.Wordpress. فضيل بن مرزوق:

الاغررقاشي بإردائ ابوعبدالرحمان بنوعنزه كاغلام سفيان ثوري مسينة ادرابن عبيد اسے ثقہ کہتے ہیں۔امام احمہ عِین کہتے ہیں میرے علم میں وہ اچھا ہے بیکی بن معین نے ایک دفعہ اے تقہ کہا' پھر صالح اور اچھا کہا اور پھر لا ہاس بہ یعنی کوئی برانہیں کہا ہے۔ ابوحاتم کہتے ہیں راست کو ہے اس کی روایت انچھی ہے بہت وہمی ہے اس کی حدیث قابل تحرير بيكن قابل جحت نبيس يا

عثان بن سعید داری اورامام نسائی نے ضعیف کہا ہے۔ امام ابن عدی کہتے ہیں کہ وہ کوئی برانہ ہوگا۔ امام ابن حبان کہتے ہیں اس کی حدیث نہایت منکر ہے تقدراویوں ے غلط روایت بیان کرتا ہے اور تحطید سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔

ا مام سلم اورامحاب سنن اربعه نے اس سے روایت نقل کی ہے مگرا مام سلم عمینا ہیر اس کی حدث بیان کرنے کے سبب نکت چینی ہوئی ہے۔ ع

ایسے راوی کے بارے میں دانستہ کذب بیان کا توشبہبیں محر بھی وہ تساہل سے کام لیتا ہے۔ بالخصوص الیمی روایت جواس کے عقیدہ کے موافق ہو چنانچہ وہ کسی غیر معروف راوی سے بیان کرتاہے یاحس ظن کی بنا بر محروح راوی سے روایت کرتا ہے اور تدلیس كركے اس كا نام مذف كرديتا ہے اور اس كے فيخ كا نام ذكر كرديتا ہے۔اس لئے اس نے روشش والی روایت (جس میں شدیدا حتیاط کی ضرورت لاحق تھی اور کذب بیانی کے الزام سے بیخے کی اشد ضرورت تھی) کو بسیغہ تدلیس (عن) بیان کیا ہے اور لفظ (تحدیث) بیان نہیں کیا احتمال ہے کہان کے درمیان کوئی مجبول اور مجروح راوی کا

ابراجيم: باقى ربااس كاشخ إبراجيم تواس كاحال معروف نبيس اورنه ي معتد كتابول

البداية والنهاية ج١١ص ١٢٤

<sup>﴿</sup> تَهْلَيْكِ الْتَهْلَيْكِ جِلَّاصُ ٢٩٩

جزات سیدا ہو یان ماریہ ہے۔ میں اس کی روایت موجود ہے۔فضیل اور یخیٰ بن متوکل کے علاوہ کوئی اس کے سور میں اس کی روایت موجود ہے ۔فضیل اور یخیٰ بن متوکل کے علاوہ کوئی اس کا جو کا اس کا جو کا اس کا جو کا اس کا جو کا روایت نہیں کرتا۔ نیز امام ابوحاتم رازی اور ابوز رعدرازی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔جرح وتعدیل کےسلسلہ میں کوئی بیان ہیں دیا ال

## فاطمية بنت حسين رضي اللدعنه:

آ یا ن العابدین میشد کی ہمشیرہ ہیں معنرت حسین دالٹیو کی شہادت کے بعد دمشق میں دیگر افراد کے ہمراہ تشریف لائیں تھیں۔ ثقتہ ہیں ٔ سنن اربعہ میں ان کی روایت موجود ہیں کیکن ان کا حضرت اسام سے ساع معلوم نہیں واللہ اعلم نیز حاشیہ الفوائدا مجموعه ازشوكانى ص٢٥٣ من ٢٠ وكَادَيْتَحَقَّقُ لَهَاسِمَاءٌ مِنْ أَسْمَاءً فِيمَا أَعْلَمُ عُ حضرت اساءرضي الله عنها بنت عميس:

آ بْ آغازاسلام میں مسلمان ہو کیں اینے شو ہرجعفر بن ابی طالب ؓ کے ہمراہ حبشہ كى طرف جرت كى فتح نيبراء و كے موقعہ برجشہ سے واپس آئيں غزوہ موتد ميں ان کے شوہر شہید ہوئے۔ محمد عبداللہ اور عون ان کے تین لڑکے ہیں۔ جھ ماہ بعد حضرت ابو بمر طافقة ہے شادی کی اور ایک لڑ کامحہ بن انی بمریدا ہوا۔ حصرت ابو بمر طافقة کی وفات کے بعد حضرت علی دلافیز کے عقد میں آئیں اور ایک لڑ کا بچیٰ پیدا ہوا اور ۴۴ ھیں حضرت علی دانشن کی شہادت کے بعد فوت ہوئیں۔

ن ابوحفص کنانی (محمد بن عمر قاضی جعانی قاسم بن جعفر عسکری احمد بن محمد بن برید بن سليم خلف بن سالم عبدالرزاق سفيان ثوري اهعيف بن ابي الشعشاء ام اهعيف فاطميه بنت حسین ) حضرت اسام بنت عمیس سے بیان کرتے ہیں کہرسول الدمال الله ما الله ما کی اورسورج مليث آيايس

البداية والنهايه ج١٢ص١٢

<sup>﴿</sup> البداية والنهايه ج 1 اص ١ ٢ م

البداية والنهايه ج٦ بص ١٢ ٢

besturdubooks.Wordbress

تمره:

عبدالرزاق اورسفیان توری کے سب روایت محدثین کے ہاں نہایت معروف اور محفوظ ہیں' کوئی اہم روایت ان سے اوجھل نہیں یعظیم معجزہ کی حامل روایت خلف بن سالم کے سواکوئی بھی ان سے بیان نہیں کرتا' دراصل بیروایت نہ سفیان توری نے بیان کی نہ عبدالرزاق نے نفل کی' نہ خلف نے روایت کی بفرض محال ان سے بیحد بیث مروی بھی ہوتو اس کی سند میں ام اضعت ایک گمنام اور جہول راوی ہیں' واللہ اعلم ال

جمر بن مرزوق حسین افتق علی بن ہاشم بن یزید عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار علی بن حسین فاطمہ بنت علی حضرت اساء "بنت عمیس سے مذکور بالا حدیث ردعمش نقل کرتے ہیں ہے

## تبعره:

حسین اشقر کا حال بیان ہو چکا ہے بقول ابن حبان علی بن ہاشم م ۱۹ اھ غالی شیعہ ہے۔ ثقہ راویوں سے منکر اوراپی غرض کے موافق روایات نقل کرتا ہے اور عبدالرحمٰن ضعیف ہے ۔ لیس بذاک (کلام یجی بن معین فی الرجال ص ۱۰۷)علی بن حسین سے عبدالرحمٰن کا لقاء تا بت نہیں الفوائد المجموع للشو کا نی ص ۱۹۵۳ ، بس بیسند صحیح حسین سے عبدالرحمٰن کالقاء تا بت نہیں ۔

ے عبدالرحمٰن بن شریک ابوہ کے اھے وہ بن عبداللہ بن قیشر' فاطمہ بنت علی ' اساء بنت عمیس سے بیان ہے کہ سورج پلٹا اوراس کی دھوپ نصف مسجد تک پہنچے گئی۔ تنجیرہ:

عبدالرحمٰن ٢٢٧ه عائمه نے حدیث فقل کی ہے۔ امام بخاری بھی الدینے اوب المفرد

البداية والنهايه ج١٢٥ ١٢٤

البداية والنهايه ج١١ص١٦

میں اس سے روا بت بیان کی ہے (اور یہ یا در سے کہ امام بخاری میں ہوئی ہے بخاری ہے علاوہ ویکر کتب میں ضعیف راوی سے بھی روا بت نقل کرتے ہیں۔ ندوی) امام ابوحاتم رازی اس کی حدیث وابی اور کمزور ہے۔ امام ابن حبان نے اسے نقات میں بیان کرنے کے بعد فرما یا۔ (ربما اضاء) بساآ وقات وہ خطا کرتا ہے دیگر بیروا بت ان بیان کرنے کے بعد فرما یا۔ (ربما اضاء) بساآ وقات وہ خطا کرتا ہے دیگر بیروا بت ان سے ابن عقدہ بیان کرتا ہے جس کے بارے میں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا متن سابقہ روا بت (کہ بیدوا قعہ خیبر میں چیش آیا) کے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا متن سابقہ روا بت کے ضعیف اوروا ہی ہونے کا باعث موتا ہے۔ یا

تنصره:

محمہ بن عمر جعا فی رقبی الدین ہے دیہ واٹ الصّف عَفَاوَالْمَتْرُوْ کِیْنَ لِلَّانَ هَبِیِ عَبادہ بن یعقوب رواجنی م ۲۵ ھالی شیعہ ہے سلف کوسب وشتم کرتا ہے۔ ابن حبان کہتے بیں رافض ہے۔ اپنے ند جب کا واعی ہے اور مشاہیر سے محرروایت بیان کرتا ہے لہٰذا محد ثین کے نزدیک تا قابل اعتبار اور متروک ہے۔ سے

علی بن ہاشم کے بارے آپ پڑھ سے ہیں۔مباح یہاں ولدیت کے بغیر بیان ہے

البداية والنهايه ج٦ بص ٢٤

<sup>(</sup>البداية والنهايه ج١٦ص١٢

<sup>﴿</sup> تَهَذِّيبَ التَهَذِّيبَ جِهُ صَ ١٠٩

معجزات سيدالكونين الليلم ١١٦٥ ١١٦٥

للثوكاني ص٢٥٥الصُّعفاوالمتروكين للذهبي رقم ١٩٣٧ پرامام بخاري مُشِيِّلة في است فیہ نظراور قابل اعتراض کہا اور حافظ ابن تیمیہ نے منہاج (جمہص۱۹۲) پر صباح کے بارے میں سیرحاصل بحث کی ہے۔ ویگر حضرت حسین دالفیز اس واقعہ کے بارے فاطمہ خواہ وہ ان کی ہمشیر ہویا بیٹی سے زیادہ باخبر ہوتے اور بیہ واقعہ اگر سچے ہوتا تو حضرت علی طالعین وغیرہ صحابہ کرام اوراسا اسے براہ راست بیان کرتے۔

حضرت علی دالٹیئؤ مال غنیمت کی تقشیم میں مصروف رہے اور نماز فوت ہوگئی کوئی بھی تقتیم غنیمت کی خاطرنماز کے قضا کرنے کا قائل نہیں گوکھول' اوز اعی اورانس بن ما لک وغیرہ صحابہ کرام کا مسلک امام بخاری عیشہ نے جنگ و جہاد کے سلسلہ میں نماز کوموخر كرنے كا بيان كيا ہے اور غزوہ خندق كے قصہ سے استشہاد پیش كيا ہے۔ اور بني قريظ کے محاصرہ کے وقت آ پ کا فر مان نقل کیا ہے کہ وہیں جا کرعصر پڑھیں۔اوربعض اہل علم كامسلك ہے كەنمازكوتا خيرے پڑھتانمازخوف سےمنسوخ ہو چكا ہے۔

غرضیکہ کوئی صاحب علم بھی مال غنیمت کی تقشیم کے عذر کی خاطر نماز کوموخر کرنے كے جواز كا قائل نہيں طره يدكه بيتا خير حصرت على والغين كى طرف منسوب ب- جو وَالصَّلَوةِ الْـوُسْطٰـي (٢/٢٦٨) ہے نمازعصر کے قائل ہیں۔ان راویوں کےمطابق اگرنمازعصر کا دانسته مؤخركرنا اوررسول الله ملَّا للهُ يَأْمُ كَا كُونَى تنبيه نه كرنا ثابت هوجائة توبيه واقعه تاخير نماز کے جواز پر بہترین دلیل ہوگا اورامام بخاری عینیہ کی دلیل ہے بھی قوی کی کیونکہ بیغزوہ خيبر عه كا واقعه ہے اور نمازخوف قبل ازیں مشروع ہے اور اگر حضرت علی ڈالٹیڈ نسیان كا شكار ہو گئے اور نماز قضا ہوگئ تو آپ معذور ہیں۔

۔ 💂 رَدِّمْس کی کوئی ضرورت نہتی بلکہ نماز کا جائز وفت غروب کے بعد ہی تھا کہ نماز کا وہی وقت ہے(جب یادآئے) پیسب توجیہات حدیث مش کے ضعف پرقوی دلائل ہیں۔اگر اے کی اور واقعہ برمحمول کیا جائے تو سورج کے بار بارلوٹنے کا کوئی بھی قائل نہیں۔

## معجزات بيدالكونين فأثين من المنظم المحالي المالك

اس کےعلاوہ بیرد کمٹس کا واقعہ کسی مشہوراور معتبر کتاب میں منقول نہیں صرف کی ہیں راوی بیاقصہ بیان کرتے ہیں جن میں بعض مجہول اور کمنام ہیں اور بعض متر وک اور مجم ہیں ۔!۔

نے علامہ حسکمانی ابن عقدہ ( یحیٰ بن زکریا' بعقوب بن سعید )عمرو بن ثابت سے نقل كرتے ہيں كہ ميں نے عبدالله بن حسن بن حسين بن على يو الجناسے روشس والى حديث کی بابت دریافت کیا تو کہا وہ صحیح ہے میں نے کہا قربان جاؤں بالکل آپ نے سچ کہاہے کیکن میں آپ سے اس روایت کا ساع جا ہتا ہوں تو آپ نے اینے والدجسن کی معرفت حضرت اساء رضی الله عنها بنت عمیس سے بیان کیا کہ حضرت علی دانا فی اسول الله كَالْفَيْلِمَ كَهِ بِمراه نماز بإجماعت يرْصني خاطراً ئے اورا تفاق ہے رسول الله ماکا فیکا نماز سے فارغ ہو چکے ہتے اور آپ ملائل کے ارکی نازل ہور ہی تھی۔ حضرت علی ملائل کے برا ھے کر آپ ملائلکا کوسینے سے لگالیاوی سے فراغت کے بعد آپ ملائل کے دریافت فرمایاتم نے عصری نماز برصی؟ آب نے کہا جی نہیں! آپ اللیکم کو فیک لگائے بیٹا رہا اور سورج غروب ہوگیا۔ آب گافی اسے دعا کی البی اعلی طافظ تیری طاعت میں معروف تعاسورج کواس کی خاطرلوٹا دے۔ بقول حضرت اساٹیسورج لوٹ آیا اورعصر کی نماز کے وقت کے موافق ہو گیا اورلوٹنے کی گڑ گڑا ہٹ چکی کی آ وازجیسی تھی۔ جب آ پ نماز سے فار غ ہو گئے تو تاریکی جھائی اورآ سان پرستارے نمودار ہو میں۔ بدروایت سند اورمتن دونوں لحاظ سے غلط اور مشرب اور و میکر مضامین صدیث کے خلاف اور متضاو ہے۔ ع

## عمروبن ثابت والغيُّهُا:

بن ہرمزکوفی مولی بحر بن وائل عمرو بن انی المقدام حداد کے نام ہے بھی معروف ہے۔ بیمتعدد تابعین سے روایت کرتا ہے اور اس سے ابوداؤ د طیالسی اور ابوالولید طیالسی

البداية والنهايه ج١١ص١٦٦

<sup>﴿</sup> البداية والنهايه ج٦ اص٢٦ ا

روایت کرتے ہیں اور یہی عمروہی اس روایت کے وضع یا سرقد کا مرتکب ہے۔عبداللہ بھی ہمارک عملیہ نے اس کو متروک ہوں م مبارک عملیہ نے اس کو متروک کہا ہے اور فر مایا کہ اس سے کوئی روایت نقل نہ کروکہ وہ اسلاف کرام کوسب وشتم کرتا تھا نیز آپ نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی ۔عبداللہ بن مہدی نے بھی اس کو متروک کہا ہے۔

ابو معین اورا مام نسائی کافر مان ہے کہ وہ غیر ثقد اور نا قابل اعتبار ہے اوراس کی روایت تحریر کے قابل نہیں اورا مام نسائی ابو حاتم اورا بوزرعہ نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ بقول ابو حاتم غالی شیعہ اور بدطینت تھا۔ اس سے روایت نہ کی جائے۔ امام بخاری عمر اللہ علی شیعہ اور بدطینت تھا۔ اس سے روایت نہ کی جائے۔ امام بخاری عمر اللہ علی اور بدترین انسان تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو میں نے اس کی بین یہ بیشریز خبیث رافضی اور بدترین انسان تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو میں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی کیونکہ اس کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ ما الل

امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ وہ مشاہیر حفاظ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے اوراس کی حدیث پروضع کے آثار نمایاں ہیں۔اس لئے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ وکھ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور ان کے والدگرامی حسن اس موضوع روایت کے بیان سے کوسوں دور ہیں۔اس کی وفات ۱۲۷ھ میں ہوئی گر تہذیب ج مص ۹ پرہے کہ اس کی وفات ۱۲۷ھ میں ہوئی گر تہذیب ج مص ۹ پرہے کہ اس کی وفات ۱۲۷ھ میں ہوئی گر تہذیب ج مص ۹ پرہے کہ اس کی

علامہ حسکمانی نے (عقیل بن حس سکری ابومحمصالے بن فتح نسائی احمد بن عمر بن حوصا ابراہیم بن سعید جو ہری کی بن پر بد بن عبدالما لک نوفلی پر بدنوفلی داؤ د بن فراہیج وعمارہ حوصا ابراہیم بن سعید جو ہری کی بن پر بد بن عبدالما لک نوفلی پر بدنوفلی داؤ د بن فراہیج وعمارہ بن برد) حضرت ابو ہر پرہ دائی ہو تا ہے روسمس والی روایت نقل کی ہے۔ امام ابن جوزی میں اللہ مردویہ کی سند سے بیان کی ہے۔ یہ سندر قیق و تاریک ہے۔ بیسندر قیق و تاریک ہے۔ یہ سندر قیق و تاریک ہے۔ یہ سندر قیق و تاریک ہے۔ یہ سندر قیق میں ابن مردویہ کی سند سے بیان کی ہے۔ یہ سندر قیق و تاریک ہے۔ یہ سندر قیق و تاریک ہے۔ یہ سندر قیق و تاریک ہے۔ یہ سندر قیق اور داؤ د بن فراہیج سب کے سب

ضعیف ہیں۔امام نسائی میشانی اور شعبہ میشانی نے بھی داؤ دکوضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت کا خود ساختہ اور موضوع ہوتا بالکل واضح ہے یاممکن ہے کسی راوی سے تا دانستہ غلطی ہوگئی ہو واللہ اعلم ہے!

عن جمر بن اساعیل جرجانی عمر بن علی بن حسن بن علی والفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری والفی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول الله طالفی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کا برمبارک علی والفی کی آغوش میں تھا اور سورج غروب ہو چکا حاضر ہوا تو آپ کا برمبارک علی والفی کی آغوش میں تھا اور سورج غروب ہو چکا تھا۔ رسول الله طالفی ہیدار ہوئے تو آپ طالفی کے نے منظر سرمبارک کو انہوں نے عرض کیا جی نہیں یارسول الله طالفی آپ کی نکلیف کے مدنظر سرمبارک کو سرکانا گوارہ نہ کیا تو رسول الله طالفی آپ نے فرمایا علی! دعا کروکہ سورج واپس کرویا جائے تو علی والفی انہوں ۔ چنانچہ اب طالفی نے اس کرانا گوارہ نہ کیا تو رسول الله طالفی کے خرمایا علی! دعا کروکہ سورج واپس کرویا جائے تو دعا فرمائی یارب! (اِنَّ عَلِیَّافِی طَاعَتِکُ وَطَاعَةِ نَبِیْکُ فَارُدُدُ عُکَیْدِهِ الشَّهُ سُ) حضرت دعا فرمائی یارب! (اِنَّ عَلِیَّافِی طَاعَتِکُ وَطَاعَةِ نَبِیْکُ فَارُدُدُ عُکَیْدِهِ الشَّهُ سُ) حضرت اور صاف شفاف تھا۔ یہ سند اور مضمون روایت دونوں نا قابل اعتبار اور مشر ہیں اور سابقہ مضمون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضمون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضمون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضمون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضمون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضمون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضمون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضمون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ مضون حدیث کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ میں کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ میں کو سابقہ کے متضا داور برعکس ہے کے سابقہ کے کا میکن کے متفیا دور بیکھ کے متفیا کے متفیا داور ہوگی کے متفیا کے متفیا کے متفیا کے متفیا کے متفیا کے متفیا کو اس کے متفیا کیا کو اس کی کی دور کے متفیا کے متفیا کے متفیا کو کی میں کیا کے متفیا کے متفیا کے متفیا کیا کی کیا کی کی کی کی کے متفیا کے متفیا کی کی کی کی کی کی

ان وجوہ سے واضح ہوتا ہی کہ بیہ حدیث خانہ ساز'موضوع اور خود ساختہ ہے اور روافض کی کارستانی ہے اگر بیہ واقعی حصرت ابوسعید خدری دلائٹنؤ کی روایت ہوتی تو حدیث خوارج اور قصہ محذج کی طرح صحابہ کرام آپ سے ضرور بیان کرتے۔

ابوالعباس فرغانی (ابوالفضل شیبانی کرجاء بن یجی سامانی بارون بن سعد ان سامرامین در ۲۲۴ه عبدالله بن عمرو بن اشعث داؤد بن کمیت یاعن عمه مستهل بن زید بن سامرامین در ۲۲۴ه عبدالله بن عمرو بن اشعث داؤد بن کمیت یاعن عمه مستهل بن زید بن سلب زید بن سلب )جویریه بنت شهر نے کہامیں ایک سفر میں حضرت علی داللی کے جمراہ تھی۔

البداية والنهايه ج١٢٧ص١٦

البداية والنهايه ج١٦ص١٦

میری آغوش میں تھا حسب سابق مضمون حدیث بیان کیا۔ اس سند کے راویوں کی حالت بھی تا گفتہ ہہے۔ اکثر ان میں سے غیرمعروف اور مجہول ہیں۔ بظاہر بیروایت سن رافضی کی شرارت ہے۔جعلی اور موضوع ہے۔ اللہ ان کا براکرے اور رسول الله طَالِيَكِيْمِ إِفتر اكرنے والے يرلعنت كرے اور اس سزا اور يا داش سے جمكنار كرے جس کی اس نے وعید سنائی ہے کہ جو محض دانستہ مجھ پرافتر اءکرےاس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات ہرصاحب علم و دانش کے لیے نا قابل یقین ہے کہ حدیث حضرت علی ڈاٹلیو سے مروی ہو۔اس میں آپ داللیٰ کی فضیلت ومنقبت مذکور ہوا ور آ نحضور ملاہیا کم کاعظیم معجزہ بیان ہواورالی نا گفتہ بہسنداور مجہول راویوں سے مروی ہوجن کا دنیا میں موجود بھی مشکوک ہو۔ پھرطرفہ یہ کہ وہ ایک مجہول اور غیرمعروف خاتون سے مروی ہو۔ فرمائے! حضرت علی دالٹنو کے پختہ مزاج اور ثقة تلمیذان گرای عبیدہ سلیمانی میشانی و اللہ و قاضی شریح عب الداور عامر شعمی مینید ایسے صاحب علم وفضل کہاں غائب تھے؟ اس کے علاوہ امام ما لک وغیره اورائمه صحاح ستهٔ اصحاب مسانید دسنن اورموفیین صحاح وحسان کا اس حدیث کونظرا نداز کرنا اور اپنی تالیفات میں نہ بیان کرنا ہی اس حدیث کےموضوع اورجعلی ہونے کی اہم دلیل ہے۔

غور فرماييخ امام ابوعبدالرحمٰن نسائي محيث اورامام حاتم محيث صاحب متندرك شیعیت کی طرف مائل سمجھتے جاتے ہیں اور امام نسائی عمینیہ کی تو خصائص علی کے نام سے ایک مستقل تصنیف موجو دہے بایں ہمدانہوں نے بیرحدیث بیان نہیں کی اور جس نے بیان کی ہے۔اس نے صرف برسبیل تعجب وجیرت بیان کی ہے۔ سنے ایک واقعہ روز روشن میں نمودار ہوتا ہے اور ہرایک کاچشم دید ہوتا ہے پھراس کاضعیف اور کمزور سندے بیان ہونااورمجہول راویوں نے قتل ہونااس کے جعلی اورمصنوعی ہونے کا بین ثبوت ہے۔ ان سب ضعیف اورموضوع روایات میں سے پہلی روایت کی سندنسبتاً عمدہ ہے

#### معجزات سيدالكونين تأثيث ١٥٤ ١٥٥

جوہم بیان کر چکے ہیں اس وجہ ہے احمد بن صالح مصری م ۲۴۸ھ دھو کے میں آ سکتے اور اس کی صحت وثبوت کی طرف ماکل ہو سکتے ۔مشکل الا ٹاراز علامہ طحاوی میں ہوائیا۔

میں احمد بن صالح مصری کا مقولہ علی بن عبدالرحمٰن کی معرفت منقول ہے کہ حدیث روشمس ہرطالب علم اورعلم پرورکوحفظ یا وجونی چا ہے کہ بیدرسول الند کا فیڈ آئی آئی نبوت کا معجز ہ اورعلامت ہے۔ امام طحاوی ترکی آئی گئی اس کی صحت کی طرف میلان اور رجحان منقول ہے۔ ابوالقاسم حسکمانی صاحب رسالہ نے ابوعبداللہ بھری معتز کی سے بیمقولہ نقش کیا ہے کہ غروب ہونے کے بعد سورج پلٹنے کا بیان پختہ اور نقینی ہے۔ کواس میں حضرت علی دی النظم کی فضیلت ومنقبت ہے مگر دراصل مینبوت کا اعجاز اود علامت بھی ہے۔

خلاصه کلام بیہ ہے کہ اس حدیث کو سلسل اور متوا تر نقل کرنا چاہئے۔ بیرحدیث سے متول نہیں تو واضح اسناد سے متول نہیں تو واضح موا کہ دراصل بیرحدیث درست نہیں والنداعلم ۔ ہر دور میں انکہ اسلام نے اس روایت کی صحت کو چیننے کیا ہے اور اس کا اعلانیہ انکار کیا ہے (جیسے کہ ہم گزشتہ اور اق میں بہنفسیل محت کو چیننے کیا ہے اور اس کا اعلانیہ انکار کیا ہے (جیسے کہ ہم گزشتہ اور اق میں بہنفسیل بیان کر چکے ہیں) مثلاً شیخ محمہ بن عبید طنافسی اور علی بن عبید طنافسی ابراہیم بن یعقوب جوز جانی خطیب دمشق ابو بمرحمہ بن حاتم عرف ابن زنجوسیہ بخاری خافظ ابن عساکرا ہام ابن جوز کی ٹیکھنٹے وغیرہ۔

حافظ ابوالحجاج مزی اور شیخ الاسلام امام ابن تیمید مینایی اس روایت کوشدو مد سیست موند و کیا این این القصام امام این تیمید میناند بن عبدالله بن حسین سیست موند و کها ہے امام حاکم قاضی القصام ابوالحسن محمد بن صالح باشی عبدالله بن حسین بن موی سیدالله بن علی بن مدنی سید نال کرتے ہیں کہ پانچ حدیثیں بانکس بے بنیاد اور باطل ہیں اور رسول الله مانانیکا سے قطعاً منقول نہیں ۔وہ یہ ہیں۔

ش اکرسائل سیا ہوتو اے محروم لوٹانے ولا فلاح نہیں یا تا۔

المن المستصرف آ کھے دردہی تکلیف دہ ہوتا ہے قرضے کا فکروغم ہی مہلک ہوتا ہے۔

## معجزات سيدالكونين مُنْاشِيَا لِم نهم الله مِن الله مِن الله عليه الله المعالم 123

ج .... سورج حضرت على والغيز كي خاطر بلنا۔

besturdubooks.wordpress ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِجِمِعِهِ وسوسال سے زیادہ زیرِز مین مدفون نہیں رکھے گا۔

ن اسسینکی لگانے والا اور لکوانے والا دونوں کا روزہ فاسد ہو کیا کہ وہ غیبت

کرد ہے تھے <u>ہ</u>ے

امام الوحنيفيه عمينية كاموقف:

ابوجع خرطحاوي ومنطايكا ميلان كوحديث ردشس كي طرف واضح يبيمروه امام ابوحنيفه ومنطابية ے حدیث روشس کا نکاراوراس کے رادیوں کانتسخراڑ اٹانقل کرتے ہیں۔

ابوالعیاس بن عقده (جعفر بن محد بن عمر سلیمان بن عباد ) بشار بن دراع سے بیان كرتاب كدامام ابوصنيفه مينطيك فيحربن نعمان سے يو جها صديث روعش تم كن راويوں ے نقل کرتے ہوتو اسے جواب دیا جن سے تم'' ساریۃ الجبل''نقل نہیں کرتے۔

سنئے امام ابوصنیفہ میشانی کوفہ کے باشندے ہیں جلیل القدر امام ہیں۔حضرت على الثين سے ان كى محبت وعقيدت شك وشبه سے بالاتر ہے۔ وہ بايں ہمداس روايت کے راوی کومنکر اور ناپسند سیجھتے ہیں۔ ہاتی رہامحہ بن نعمان کا جواب تو پیرکوئی معقول جواب نہیں بلکہ بیمن بے کارمعارضہ اور کٹ جتنی ہے۔ کیابیسنداورمتن جو دونوں موضوع اورجعلى بين اوركبا حصرت فاروق اعظم والثنيئ كالمكاهفه اوررسول الله فأليكيم كاان كومحدث كبتا-(البداية والنهايه ج١٦ص ١٢٩)

ے چہ نبست خاک رابا عالم یاک یاد رہے کہ یوشع علیہ السلام کیلئے سورج واپس نہیں لوٹاتھا بلکہ اس کی طبعی رفآرذ رادميى موگئ تھی۔ Oesturdubooks.Wordpress

نوٹ:

ابوبشر دولانی کالذربیة الطاہرة میں جوروایت حضرت حسین بن علی بیا است مروی ہے وہ دراصل حضرت ابوسعید ضدری دافشہ سے بی مروی ہے واللہ اعلم

منہائ الکرامہ فی اثبات الامامہ ص۱۱۵ پر بحس کا ردیثے الاسلام امام ابن تیمیہ بھتھا۔
نے منہائ السنہ کے نام سے لکھا ہے ابن مطبر طی م ۲ کے حدثم طراز ہے کہ معزت علی دائشہ کے سنجان السند کے نام سے لکھا ہے ابن مطبر طی م ۲ کے حدر اوا کی اور اکثر لوگ نماز کے لیے دو مرتبہ سورج واپس لوٹا (ایک رفقا کے ہمراہ نماز عصر اوا کی اور اکثر لوگ نماز میں شامل نہ ہو سکے تو انہوں نے نماز باجماعت کا مطالبہ کیا پھر آپ دائشہ نے وعافر مائی اور سورج پلے نہ اور ان کونماز پڑھائی اس واقعہ کو جمیری نے نظم کیا ہے۔

رُدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَمَّا فَاتَهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَقَدْدَنَتْ لِلْمَغْرَبْ حَتَى تَبَلَّجَ نُورُهَا فِي وَقْتِهَا لِلْعَصْرِ ثُمَّ هَوَّتْ هَوِى الْكُوكِ وَعَلَيْهِ فَدُرُدَّتْ بِبَ لَ مَرَةً الْخُرِان وَمَارُدَّتْ لِبَ لَ مَفَرَّبُ

(جب نمازعمر کا دفت نوت ہو گیا اور سورج کے قریب ہو گیا تو وہ آپ کیلئے واپس لوٹا دیا گیا۔ دفت عصر کے موافق اس کی چیک دمک ہوگئ بعدازاں پھرغروب ہو گیا۔ اور دوسری ہار بابل میں واپس لوٹایا گیا اور کسی بھی مقرب انسان کیلئے نہیں لوٹایا گیا)

شخ الاسلام امام ابن تیمید میشد فرمات بین معزت علی دانشو کی ولایت وفضیلت اور علوقت و الاست و استان کی میشد اور علوقت در و منزات بهترین اسناد سے مروی ہے جو یقین اور او عان کا باعث ہے اس تسم کی موضوع اور غیر مصدقہ روایات سے ان کی فضیلت ٹابت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ا

ام ابرجعفر طحاوی اور قاضی عیاض وغیرہ نے ردشمس والی روایت کاذکر کیا ہے اور اس کورسول اکرم کافیڈ کم مجزات میں شار کیا ہے۔ منہاج السندج سم ۱۸۵ پڑھا فظ ابن جمید و کی گفتہ کے مجزات میں شار کیا ہے۔ منہاج السندج سم ۱۸۵ پڑھا فظ ابن جمید و کی گفتہ کے تمام طرق بیان کر کے ان کی خوب تر دید کی ہے اور ابوالقاسم حسکمانی کی ہر بات کا جواب باصواب دیا ہے بحمداللہ ہم نے یہاں البدایہ میں یہ مسلمانی کی ہر بات کا جواب باصواب دیا ہے بحمداللہ ہم نے یہاں البدایہ میں یہ مسلمانی کی ہر بات کا جواب باصواب دیا ہے بحمداللہ ہم نے یہاں البدایہ میں یہ مسلم کے اور مر یہ بھی۔

شخ الاسلام مینظیم فراتے ہیں کہ احمد بن صالح مصری نے حدیث روشمس کواس وجہ سے حتیج قرار دیا ہے کہ ان کوسند میں دھو کہ ہو گیا ہے اور جام اور جکتے میں آگئے۔ اور امام ایج عفرطحاوی مینظیم کوائل تحقیق حفاظ حدیث کی طرح سند میں مہارت تامہ نہیں ہے۔ قطعی اور بینی بات مرف بہی ہے کہ یہ کذب وافتراء کا پلندہ ہے۔

حافظ ابن کثیر رکھاتھ فرماتے ہیں کہ ابن مطہر نے جوحد بٹ جابر پیش کی ہے وہ غریب ہواداس کی سند بھی بیان نہیں گی۔ نیز اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ رحمس کی دعا خود حضرت علی دائلتے نے کی جود گرا حادیث کے منافی ہے۔ رہا قصہ بابل بیسی بسند ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیسی زند بق شیعہ کا وضع کر دہ ہے۔ کیونکہ غزوہ خندق میں ایک روزسورج غروب ہوگیا 'رسول الله مالئے کا اصحابہ لاجن میں حضرت علی دائلتے ہی شامل سختے ) نماز عصر نہ پڑھ سکے چنا نچے سب نے وادی بطحان میں وضوکیا اورسورج غروب ہونے کے بعد نماز اداکی۔ اس طرح بیشتر صحابہ کرام ایک مہم میں بنی قریظہ کی طرف محتے۔ ان کی نماز عصر فوت ہوگئی اور ان کی خاطر نجی سورج واپس نہیں کیا گیا۔

غزوہ خیبر سے واپسی کے دوران رسول اللہ فاللیکا اور صحابہ کرام کوطلوع سمس کے بعد جاگ آئی ۔ سب نے دن چڑھے نماز پڑھی اور رات نہیں لوٹائی گئی پس جونسیلت اور منقبت رسول اللہ فاللیکا اور صحابہ کرام کو عطانبیں فرمائی گئی وہ حضرت علی ڈائٹن کو بھی عطانبی ہوئی۔ البتہ حضرت علی ڈائٹن کے متعلق بیمشہور ہے جوسنن ابی داؤ دہیں مذکور ہے کہ البتہ حضرت علی ڈائٹن کے متعلق بیمشہور ہے جوسنن ابی داؤ دہیں مذکور ہے کہ ایک دفعہ آپ بابل کے علاقہ میں مجلے عصر کا وقت ہوگیا تو اسے عبور کرنے کے کہ ایک دفعہ آپ بابل کے علاقہ میں مجلے عصر کا وقت ہوگیا تو اسے عبور کرنے کے

بعد نماز پڑھی اور فر مایا کہ رسول اللہ کا ایکھ کے ایس بابل میں نماز پڑھنے سے متع کیا۔ تھا کہ وہ ملعون ہے۔ باتی رہے حمیری کے اشعار تو وہ بالکل تا قابل جمت ہیں بلکہ ابن مطہر طی کی نثر کی طرح ہٰدیان اور تامعقول ہیں بلکہ حقیقت سے بعید ہیں۔

> الُ كُسنُستُ اَدُرِى فَعَسلَسىٌ بَسدَنَةٌ مِسنُ كَتُسرَدةِ الشَّخُولِيُطِ إِنَّى مَن ٱلَّهُ

الملل وانمل میں حافظ ابن حزم نے ردش کے دعوے کی قلعی کھولتے ہوئے لکھا ہے کہ آسان پر چڑھنا' ملا نکہ سے بات کرنا' ارنڈ سے انگور اور مجورتو ڑناوغیرہ امور کے کہ آسان پر چڑھنا' ملا نکہ سے بات کرنا' ارنڈ سے انگور اور مجورتو ڑناوغیرہ امور کسی بزرگ کی طرف نبیت کرنے اور روافض کے حضرت علی دفائق کیلئے دود فعد رشس کے دعویٰ میں ذرا برا برفرق نبیس ۔ جسے بقول ان کے حبیب بن اوس نے قلم کیا ہے اور قلم بردقت اور بڑمردگی کے آٹار نمایاں ہیں ۔

فَرُدَّتْ عَلَيْنَ الشَّمْسُ وَ اللَّيْلُ رَاغِمُ بِشَمْسِ لَهُمْ مِنْ جَانِبِ الْجِدْرِ تَطْلَعُ نَضَاضُوْءُ هَا صِبْغَ الدَّجْنَةِ وَانْطُوٰى لَضَاضُوْءُ هَا صِبْغَ الدَّجْنَةِ وَانْطُوٰى لِبَهْ جَتِهَانُوْدَ السَّمَاءِ الْمُرَجَّعُ فَوَاللّهِ مَا اَدْرِى عَلِى بَدَ النَّافُرُدَّتُ لَوَ اللّهِ مَا اَدْرِى عَلِى بَدَ النَّافُرُدَّتُ لَهُ أَمْ كَانَ فِي الْقَوْمِ يُوشَعَ

(رات کے برعکس ہم پرسورج لوٹایا گیا جوان کی خاطر آیک پردہ سے ظلوع ہور ہا ہے۔ اس کی روشنی نے رات کی تاریکی کوبدل دیا اور اس کی تروتازگی کے باعث آسان کی روشنی دوبالا ہے۔ خدا کی تئم امعلوم نہیں کہ حضرت علی المافظ ظہور پذیر ہیں جن کی فاطر سورج لوٹایا گیا ہے یا تو م ہیں پوشع علیہ السلام موجود ہیں)

كذافي الملل والنحل لاحزم ج١١ص١١

'بارش سے متعلق معجزات

besturdubooks.wordpress نبی علیہ السلام کا قول اور امت کے لئے بارش کی دعا کرنا اور فور اُقبول ہونا کہ منبر ے اتر نے بھی نہ یائے تھے کہ ریش مبارک سے یانی کے قطرے گرر ہے تھے اور ای طرح بارش کے تقم جانے کی دعاوغیرہ کا بیان:

> امام بخاری میشد؛ عبداللہ بن وینار میشاہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر والغيئ سے ابوطالب عم رسول الله مالفیقیم کا پیشعر سنا فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِيْ عَلِيٌّ بَدَالَّنَافَرُدَّتْ لَـةُ أَمْ كَانَ فِي الْقَوْمِ يُوشَعْ

> (سپید چہرہ جس کی بدولت ابر باراں طلب کیا جا تاہے' نتیموں کا جائے پناہ اور بيواۇل كابىچاۋادرسهارا)

> حضرت ابن عمر والفؤمًا كہتے ہيں جب رسول الله مالله عليهم إستقاء كى دعا كرتے تو مجھے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کرشاعر کا پیشعریاد آجا تااور آپ کے منبرے اتر نے ہے قبل بارش شروع ہوجاتی اور پرنا لے زورشورے بہنے لگتے۔

> > وَ أَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِمِ ثَمَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةٌ للْاَرَامِل

امام بخاری عین کی اس معلق روایت کوامام ابن ملجہ نے سنن میں یوری سند سے بيان كيا ب ملا حظه موباب مَاجَآءُ نِي فِي الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

بخاری شریف میں حضرت انس دالٹنؤ بن مالک کا بیان ہے کہ ایک مخص جعہ کے روزمنبر رسول منافیز کے سامنے والے دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوا اور رسول الله مَا الله مَا الله عَلَى الله مَا الله مِن الله عَلَيْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله من الله م مویش ہلاک ہو چکے ہیں ، قبط کی وجہ سے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بارات رحمت کی دعافر مائے۔ آپ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور تین بارکہاال لھے است نا رحمت کی دعافر مائے۔ آپ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور تین بارکہاال لھے است نا رائی ابارش برسا) حضرت انس رٹائٹ کو ہے ہیں آسان بالکل صاف تھا کوئی باول ندتھا اس وقت ہمارے اور سلع پہاڑ کے درمیان کوئی آبادی نتھی۔ آپ مائٹ کے جھے سے چھوٹا سابادل نمودار ہوا پھر آسان کے وسط میں آکر پھیل گیا اور خوب برسا۔ ہم نے مسلسل چھروز دھوپ نہیں دیکھی پھر آئدہ جھروہی خفس یا کوئی اور اس درواز سے سے داخل ہوا کہ رسول اللہ مائٹ کھڑے خطبہ فر مار ہے تھے اور اس نے کھڑے ہو کرعرض کیا یارسول اللہ مائٹ کی وجہ سے مولیثی مرکئے (مکانات کر گئے) راستے بند ہو گئے یارسول اللہ مائٹ کی ایش مولی کے ایک ایک ایک اور ایک اور ایک دعافر مائی دعافر مائی ارش روک لئے آپ مائٹ کی کے انتہاکہ وعافر مائی الٹھ کو کہ کا کہ اللہ کو کہ کا آپ کی انگھ کیا گئے کہا کہ کا کہتا کہ کا کہتا کو کہائیت الشکیر

المهم محوانی و و صلیف معلی او مامر و البیا و معابب السبو البی اجمارے گردونواح برسا' ہم پر نہ برسا' البی ائیلوں پر پہاڑوں پر نیا تات کے اسمنے کے مقامات پڑ

بادل فوراً حیث مین سورج چیک افعا اور ہم دھوپ میں چلنے پھرنے کیے ہے! حضرت انس دلالٹی سے شریک نے دریافت کیا کہ پہلے سائل نے ہی دوسرے جمعہ میں سوال کیا تو آپ دلالٹی نے فرمایا یہ جھے معلوم ہیں ۔امام مسلم عین ایسی طرح بیان کیا ہے۔

یمی واقعہ حضرت انس دالٹھ بن مالک سے شریک بن عبداللہ بن الی عمر کے علاوہ قمادہ بن دعامہ عبداللہ بن الی عمر کے علاوہ قمادہ بن دعامہ عبداللہ بن الی طلح کی بیان کرتے بیں۔ الفاظ میں کچھ تغاوت ہے۔ اور مسندا حمد میں بیان کرتے بیں۔ الفاظ میں کچھ تغاوت ہے۔ اور مسندا حمد میں بید ابن الی عبدی حمد انس بن مالک دلائھ سے تلافی سندسے بیان ہے جو مسلم اور بخاری کی شرط کی حافل ہے۔ امام بہلی مسلم ملائی کے واسط سے حضرت انس دلائے بن مالک سے شرط کی حافل ہے۔ امام بہلی مسلم ملائی کے واسط سے حضرت انس دلائے بن مالک سے

<sup>(</sup>رواه البخاري في صحيحه في الاستقاء

besturdubooks.wordpress.com بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے قط سالی کا شکوہ کیا ہے اور بیا شعار پڑھے:

أتَيُنَاكَ وَالْعَذُرَاءُ يَدُمِي لُبَانُهَا وَقَدُشُغِلَتُ أُمُّ الْصَّبِيِّ عَنِ الطِّفَلِ وَٱلْقِي بِكُفِّينِهِ الْفَتْي لِاسْتِكَانَةِ مِنَ الْحُوعِ ضُعُفًا قَائِمٌ وَهُوَلاَيُحُلِيُ وَلَاشَى عِ مِمَّايَاكُلُ النَّاسُ عِنُدَنَا سِوَى الْحَنْظَلِ الْعَامِيِّ وَالْعِلْهِرُالْفَسُل وَلَيُكِ مِن لَنَاالَّالِيَكَ فِرَارُنَا وَأَيَسَ فِسرَارَ النَّساسِ إِلَّاإِلَى الرُّسُل

(ہم آپ کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے ہیں کہ کنواری لڑ کی کا دل بھی گھائل ہےاور بچے والی بھی اپنے بچے کو دودھ پلانے سے بیزار ہے۔اور نواجوان نے بھوک کی وجہ ہے ہتھیلیاں ڈال دی ہیں اور وہ اس میں تنہانہیں۔ ہمارے کھانے کو پچھ نہیں ماسوائے قحط سالی کے اندرائن کے اور خراب خون کے۔ آپ کی خدمت میں ہی ہاراحاضر ہونا ہے بتا ہے لوگ رسولوں کے علاوہ کس کے پاس جائیں کا

یہ س کررسول الله منگافتہ کے این عیا در کھیٹتے ہوئے منبر پرجلوہ افروز ہو گئے ۔حمدوثنا کے بعد ہاتھ اٹھا کردعافر مائی "الہی ضرورت کے موافق فورآبارش برسا خوشگوار اورخوب ا گانے والی موسلا دھار دور دراز تک جلدی ہو دیرینہ ہوٴ مفید ہونقصان دہ نہ ہوجس سے حیوانوں کے تھن بھر جا ئیں کھیتی خوب ہومر دہ زبین زندہ ہو''

ہوگئی اورلوگ چلاتے آئے پارسول اللہ منگاٹی فی الغرق الغرق سیلاب آ گیا' طوفان آ گیا' آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعافر مائی: معجزات سيراسوين ويواس به معدود و المستعدد و حبيث مجيث من المراح مدينه منوره كالمطلع صاف موكيا اوررسول الدما الأيكاكم كالكريف اور فرمایا ابوطالب زنده ہوتے تو ان کوخوب راحت ہوتی اور آئکھوں کی شنڈک ہوتی ہے میں سے کون ان کا کلام پیش کرتا ہے۔ چنانچے حضرت علی دالٹنے نے کھڑے ہو کرعرض کیا:

> وَالْيَكُ يُسْتَسُقَى الْغَمَامُ بوَجُهِ تِسمَسالُ الْيَشَسامٰی عِسْمَةٌ لِلْآرَامِيل يَسُلُوذُ بِهِ إِلْهُ لَاكُ مِنْ آلِ حَساشِعِ فَهُدُمُ عِنْدَهُ فِسِي نِعُمَةٍ وَفَوَاضِلُ كَذَبُتُمْ وَبَيْتُ اللَّهِ يُبُرَى مُحَمَّدٌ وَلَـمُـانُـقَـاتِلُ دُونَـهُ وَنُنَاضِلُ وَنُسُلِمُ الْمُحَتِّى نُصَرُّعَ حَوْلَةً وَنَسَدُهَالُ عَسنُ أَبُنَا لِنَسَاوَالُحَلَامِلَ

(سپیدچره جس کی بدولت ابربارال طلب کیا جاتا ہے تیموں کی جائے پناہ اور بیواؤل کا بچاؤ اورسہاراہے۔ کمزوروناتواں ہائمی اس کی پناہ لیتے ہیں وہ ان کے یاس خوب انعام واکرام ہے بہرہ مند ہیں۔ بیت اللہ کی شم تم جھوٹے ہو کیا محرماً اللہ کا تمہاری گرفت میں آ جائیں ہے؟ اور ابھی ہم نے حفاظت کی خاطر نہ بر چھے چلائے نہ تیر چلائے۔اپنے اوراپنے اہل وعمال کے تل وغارت سے بل ہم ان کو بے بارو مدد گارنہیں چھوڑیں گے) پھرایک بی کنانہ کے شاعر نے پیکلام پیش کیا

> لَكَ الْحَمُدُو الْحَمُدُ مِثْنُ شَكْرَ شقيننا بوئحيه النبى المعطر دَعَساالسُّلُهُ خَالِقَهُ دَعُوَـةً إليب وأشخص منه البصر

# besturdubooks.wordpress.com معجزات سيدالكونين مَالَيْكُمْ ۞ ﴿ ١٥٦ ﴿ ١٥٦ ﴿ ١٥٨

فَلَمُ يَكُ إِلَّا كَلَفِّ السَّوْدَاءِ وَأَسُرًا عَ حَتَّى رَأَيُنَا الدُّرَرَ رقَاقَ الْعَوَالِيُ عَمَّ الْبِقَاعَ أغَاثَ بِهِ اللُّهُ عَيَّنَامُضَرَ

(تیری حمدو ثنااور بیحر ہے ایک شکر گزار کی'نبی اکرم کے رخ انور کی بدولت باراں رحت ہوا۔اس نے اپنے خالق کو یکارااوراس کی طرف نگاہ لگ گئی۔ جا در کے تہہ کرنے کے مانند بلکہ اس سے بھی جلد بارش شروع ہوگئی اور ہم نے بارش دیکھی۔اوتاڑ کی نرم ز مین بریائی جوسب علاقہ برمحیط تھی اللہ تعالی نے مصرقوم کی مد دفر مائی )

> وَكَانَ كَمَاقَالَةً عَمُّةً أبُوط السب أبيض ذُوغُ سرَر بِ اللُّهُ يَسُقِىُ بِصَوُبِ الْغَمَامِ وَهَـذَالُـعَيُـانُ كَذَاكَ الْحَيُـرُ فَمَنُ يُشُكُراللُّهَ يَلُقَى الْمَزيُدُ وَمَنُ يَكُفُراللُّهَ يَلُقَى الْغِيَرَ

(اوربیای طرح ہواجیسے ان کے چھاابوطالب نے کہاتھا کہ سپیدروش چرہ ہے۔جس كى بدولت الله تعالى نے بارش برسائى بيچشم ديد ہاوراس طرح شنيد ہے۔ جو مخص الله تعالى کاشکر گزار ہووہ مزیدانعام کامستحق ہوتا ہے اور جوناشکری کرے وہ آفتوں میں بڑے گا) رسول الله من الله على المراسكي تعريف فرمائي اور كلم يخسين كهايل

اس روایت میں غرابت اور عجوبہ بن ہے اور حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی روایات کے مشابہ بین بالفرض اگریہ قصہ مجے ہوتو میداور واقعہ ہوگا۔امام بیہ فی میلیے ابور جزہ یزید بن عبیدسلمی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے جب آنخضرت القیاد اپس ہوئے تو آ پ القیام

کی خدمت میں بنی فزارہ کا ایک مسلمان وفد حاضر ہوا۔ جس میں خارجہ بن حصین اور عیمینہ کی بن حصن کا برادر زادہ حربن قیس تھا وہ رملہ بن حارث انصاریہ کے اہماطے میں فروکش ہوئے ان کی سواریاں نہایت لاغرادر کمزور تھیں اوروہ قحط سالی سے دوجارتھے۔

رسول الله کافیلے نے ان کے علاقہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا ہمارا علاقہ ختک سالی کا شکار ہے۔ اہل وعیال بدحال ہے مال مولیق جاہ ہے وعافر ماہیے ہماری رب کے پاس سفارش کیجے اور اللہ تعالی آپ سے سفارش کرے رسول اللہ کافیلے میں سنے فر مایا سجان اللہ انہاں میں نے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کی محر اللہ تعالیٰ کس سے سفارش کرے اس کے بغیرتو کوئی کارساز نہیں اس کی کری سلطنت تو ارض وساسے بھی وسیع سفارش کرے اس کی عظمت و ہیبت سے نئے بلان کی طرح جر چراری ہے۔

رسول الله طُافِيَةِ إِنْ فَر ما يا الله تعالى تمهارى پريشانى و تقد و تق اور عنقريب فرياورى پريشانى و تف و تقاور عنقريب فرياورى پرمسكرا تا ہے ؟ تو آپ تافية فلم مسكرا تا ہے ؟ تو آپ تافية فلم سنرا تا ہے ؟ تو آپ تافية فلم سنے فرما يا بالكل تو پھرا عرائی نے عرض كيا يارسول اللہ ! ہم بنس كھ فعدا كى خيرو بركت سے محروم ندر ہیں ہے۔

اللهُمَّ اسْقِ بَلَكَ وَبِهَانِمَكَ وَانْشُرُرَ حُمَتَكَ وَآخِي بَلَكَ الْمَيْتَ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُمُمُمُ الله

## معجزات سيدالكونين تأثيث المحاصة ١٦٦٥

نے سہ باریہ جملہ کہا اور آپ ملائی آئے ہی اس طرح دعا کی۔ آخرکار آپ کے فرمایا خدایا! اس قدربارش برسا کہ ابوالبابہ ڈاٹٹو قیص اتار کرخود اپنے کھلیان کا سوراخ اپنی ازارے بند کرے واللہ! آسان بالکل صاف تھا' ابرکا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا اس زمانہ میں مجد نبوی اور سلع پہاڑے درمیان کوئی آبادی نہیں۔

سلع پہاڑے درے ہے معمولی سابادل نمودار ہوا۔ آسان کے وسط میں آ کرچیل گیا اورخوب برسا۔ مسلسل چھروز بارش ہوتی رہی اورسورج نظر نہ آیا۔اور ابولبابہ نے قیص اتار کرایے کھلیان کا سوراخ بند کیا کہ سوراخ سے کھجور باہر نہ بہہ جائے۔ پھرایک آ دی نے عرض کیا یارسول اللہ مالی اللہ مالی ہوگئے ہیں سب راستے سیلاب نے بند ہوگئے ہیں تو رسول اللہ مالی اللہ مالی ہوئے ہیں سب راستے سیلاب سے بند ہوگئے ہیں تو رسول اللہ مالی اللہ مالی ہوئے اور اس قدر ہاتھ بلند کئے کہ بغلوں کی سپیدی نظر آئی اور دعاکی اللی ہمارے گردونواح بارش کہ بغلوں کی سپیدی نظر آئی اور دعاکی اللی ہمارے گردونواح بارش کے برسا اللی اٹیلوں بہاڑوں اور وادیوں میں باران رحمت نازل فرما۔ تو فورا کیڑے کی شرک کے لے

میمضمون حدیث مسلم ملائی کی سابقه روایت سے مشابہ ہے اور پچھ حصہ سنن ابوداؤد اور ابورزین عقیلی کی روایت کے موافق ہے۔

دلائل میں امام بیعی نے آٹھ واسطوں سے ابولبا بدانصاری والٹھ کے بیان کیا ہے کہ بروز جعدرسول اللہ ملائے کے باران رحمت کی دعافر مائی ۔ اللی بارش برسااللہ کہ آسفینا اور مطلع بالکل صاف تھا' تو ابولبا بہ نے عرض کیا یارسول اللہ ملی اللہ کھی تو مجور کھلیان میں پڑی ہے۔ رسول اللہ ملی لی کھی دعافر مائی تو ابولبا بہ نے پھر وہ ی عرض کیا کہ مجور کانصل باہر کھلیان میں پڑا ہے۔ آپ نے پھر دعافر مائی الہی اس قدر بارش برسا کہ ابولبا بدا ہے تہ بندے کھلیان کے سوراخ بند کرے۔ چتا نچہ خوب بارش ہوئی اور آپ ملی لی جب تک کہ نمازے فارغ ہوئے تو لوگ ابولبا بہ کے پاس آئے واللہ بارش ہوئی اور آپ ملی لیکے جب تک کہ

تو جیبا کہرسول اللہ کافیا کا فرمان ہے میص اتار کرائیے کھلیان کا سوراخ بندنہ کرے گائی۔ چنانچہ ابولہا بہنے کھلیان کا سوراخ بند کیا اور بارش تھم گئی۔ بیسند حسن ہے۔ بیجی کے علاوہ اسے نداما م احمہ نے بیان کیا ہے اور نددیگر کتب کے موقعین نے واللہ اعلم ۔!

غزوہ تبوک کے دوران سفر بھی ایبا بی واقعہ پیش آیا تھا جوحضرت ابن عبار عافیہ حضرت عمر دلافیز سے نقل کرتے ہیں کہ جنگ تبوک میں موسم شدید گرم تھا۔ ایک منزل میں حال بیقا کہ پیاس کے مارے دم نکلا جار ہاتھا اوراس قدر پیاس کی شدت تھی کہ اپنے پلان نظر نہیں آتے تھے اور اونٹ کو ذرج کر کر مے اس کے او جھ کا گندہ یانی یہنے بر مجبور تے۔ بیر طالت و کھ كر حضرت ابو بكر والليؤ في عرض كيا يارسول الله والله الله تعالى آ ب من الله في على وعا قبول فرما تا ب وعافر ما ير السير السي نے سب برتن یانی سے بھر لیے چرہم نے ادھرادھر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ صرف اسلامی فکریر بی بارش بری ہے (رواہ ابرار) (بیسند بھی خوب قوی ہے) مرکتب محاح میں اس کی تخ تبج نہیں۔ بقول مورخ واقدی اس جنگ میں 🗝 ہزار فوج تھی ٔ ہارہ ہزار محوزے اور بارہ ہزارشتر نتلے موسم سخت گرم تھا اس قدر بارش ہوئی کہ تمام تالاب اور نشیب وفراز یانی سے بھر گئے۔ ی یا در ہے کہ رسول الله فائلینم کی حیات طبیبہ میں ایسے کئی واقعات پیش آئے جو سیح احادیث میں بیان ہیں۔ گذشتہ اوراق میں بیان ہو چکاہے کہ جب قریش سخت مخالفت پراتر آئے تو آپ نے بددعافر ائی کہاللہ تعالی ان برایا قحط ڈالے جیساحضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پڑاتھا ، چنانچہ ان پرایسا قط پڑا کہوہ بوسیدہ ہڑیوں کتوں اور ان کے خون کے کھانے برمجبور ہو سکتے پھر آپ نے ابوسفیان کی خواہش پر دعا فر مائی اور بارش ہوئی۔

٠٤٤ ١ ١٤٣١ النبوة للبيهقي ١٤٤ ١ ١٤٤ ١

<sup>(</sup>۲۱۲/۲ معد ۱۹۲/۲

معرات سیراسوین میداید بست میلی میداد می از می از میداد میداد می از میداد میداد می از می ا سالی سے دوجار ہوتے تو حضرت عباس دالٹیؤ کے ذریعہ بارش کی دعا کرتے۔الہی!ہم ا ہے نبی کے ذریعہ سے جھوے بارش کی دعاما نگا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسادیتا تھا اور اب ہم تیرے نبی کے چھاعباس داللین کی معرفت بارش کی دعا ما تکتے ہیں تو ہمیں برسات سے سیراب فرماچنانچہ اس دعاسے بارش برس جاتی ا

## انگلیوں سے یائی کا فوارہ:

ا مام بخاری میشد ، حضرت انس بن ما لک دانشنوسے بیان کرتے ہیں کے عصر کی نماز کا وقت آ گیا مگر وضو کیلئے یانی ندار و چنانچہ رسول الله مان فیام کی خدمت میں وضو کے یانی کا برتن پیش کیا گیا آپ فاللی اس میں اپنا دست مبارک رکھا اور صحابہ کرام ا وضوكرنے كوكہا۔حضرت انس والفنة كہتے ہيں ميں نے آ تحضور مالفية كم كا انگشت مائے مبارک سے یانی کا فوارہ لکاتا ویکھا' چنانچہ سب صحابہ کرام ؓ نے وضو کیا۔ مسلم نسائی اورسنن ترندی میں بیروایت موجود ہاورامام ترندی عیشانیانے اسے حسن سیجے کہا ہے۔ ع ایک روز کسی مہم میں مدینہ ہے باہرتشریف لے گئے دوران سفرنماز کا وقت آ گیا وروضو کے لیے یانی نہ تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول الله مظافی این الله میں ہے۔ بنابریں آپ منافید کم نے ان کے چبروں سے نا گواری محسوس کی پھر ایک صحابی والغیز نے ایک پیالہ میں معمولی سایانی پیش کیااور آپ نے اس سے وضوکرلیا اور بعد میں پیالہ پرائی انگلیاں پھیلادیں اور فرمایا آؤوضو کرؤ چنانچہ سب حاضرین نے وضو کرلیا۔ حضرت انس ڈالٹنؤ سے دریا فت ہوا وہ کتنے لوگ تھے فر مایاستریاای تھے۔ سے

<sup>()</sup>تفردبه البخاري رواة البخاري في صحيحه في الاستسقاء

<sup>﴿</sup> رواة مسلم في الفضائل وفي الطهارة والنسائي في سننه في الطهارة ج١ ١ص ٣٠ والترمذي في الحامع في المناقب

<sup>@</sup>رواة الامام احمد في مسنداحمدج٣١ص٢١٦

معجزات سيدالكونين فالفيام ١٦٥٥ ١٥٥٠

امام بخاری و این کی بیان کرتے ہیں مجد میں اذان ہوئی تو بین کے گھر قریب ہے وہ گھر سے وضو کر آئے اور دور در از کے لوگ مجد میں باقی رہ گئے تو رسول الله منافظ کی بیالہ لا بیالہ لا بیا جس میں آپ منافظ کی کی انگلیاں بھی نہ ساسمیں آپ رسول الله منافظ کی انگلیاں بھی نہ ساسمیں آپ منافظ کی انگلیاں بھی نہ ساسمیں آپ منافظ کی انگلیاں بند کر کے اس میں منافی ڈال دی اور باقی ماندہ سب صحابہ نے وضو کر لیا حضرت انس دی اقد بائی میں آپ کھرزا کہ ہو تکھی ہے۔

انس دی انگلیاں بند کر کے اس میں منفی ڈال دی اور باقی ماندہ سب صحابہ نے وضو کر لیا ۔ حضرت انس دی تعداد دریافت ہوئی تو فر مایا ای با کھرزا کہ ہو تکھی ہے۔

ہم .....امام بخاری نے انس ڈالٹیؤ سے یہی واقعہ نقل کیا ہے اس میں صرف اسمی افراد بتاتے ہیں۔ سے

۵ .....امام احمد مین این حضرت انس دانشین ما لک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافظین 'زوراء' مقام پر قیام پذیر یحے (اور وہاں پانی موجود نہ تھا) چنانچہ آپ منافین کی منافظین 'زوراء' مقام پر قیام پذیر یحے (اور وہاں پانی موجود نہ تھا) چنانچہ آپ منافین کی خدمت میں جھوٹا سابرتن پیش کیا گیا جس میں انگلیاں بھی سانہ سمی تھیں ۔ آپ اللی کی اس میں دست مبارک رکھا اور فر مایا وضو کرواور پانی انگلیوں اور اس کے اطراف سے بھوٹے لگا۔ چنانچہ سب صحابہ کرام نے وضو کرلیا تو قنادہ میں انگلیوں ہیں میں نے حضرت انس دلائی نے سے بی میں نے حضرت انس دلائی نے سے بین میں نے حضرت انس دلائی نے سے بی میں نے حضرت انس دلائی نے سے بی میں اور اس کے افراد منے فر مایا تقریباً تین سوتھے ہیں' میں نے حضرت انس دلائی نے سے کرام نے نے افراد منے فر مایا تقریباً تین سوتھے ہیں۔

صحیحین میں بھی بداختلاف سندیدروایت موجود ہے اس میں تین سویا قریباً تین سو کے الفاظ ہیں۔

۲ .....امام بخاری میلید، حضرت براء بن عازب دالفی سے نقل کرتے ہیں کہ ہم حد بیبید کے کنوئیں پرچارسول اللہ می اللہ تھے اور اس کا پانی ختم ہو گیا تو رسول اللہ می اللہ تھے اور اس کا پانی ختم ہو گیا تو رسول اللہ می اللہ تھے اور اس کی منڈ بر پر بیٹے کر اس میں کلی ڈالی معمولی وقفہ کے بعد ہم اور ہماری سوار یوں نے اس کی منڈ بر پر بیٹے کر اس میں کلی ڈالی معمولی وقفہ کے بعد ہم اور ہماری سوار یوں نے

اس سے خوب سیر ہوکر پیا۔ ہے

<sup>🕥</sup> رواه البخاري في المناقب

<sup>﴿</sup>رواه احمد في سنده ج١٠٦/٣

<sup>﴿</sup> وَاهِ البِحَارِي فِي صِحِيحِهِ فِي المِناقِبِ

<sup>﴿</sup> رُواةَ الإمام احمد في مسنده ج٣ اص ١٧٠

<sup>﴿</sup> وَاهَ البِحَارِي فِي صَحِيحِهِ فِي المِناقِبِ وَفِي المِغارَي

ک۔۔۔۔۔امام احمد مُنظِید حضرت برابن عازب رہا تھا کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کی ہم رسول اللہ مظافی کے ہمراہ تھے۔ چنا نچہ دوران سفرایک معمولی پانی والے کنوئیں پر قیام ہوا ہم چھافراداس میں نازل ہوئے اور رسول اللہ مظافی کا کوئیں کی منڈیر پرتشریف فرما تھے ہم خیرا اور کنوئیں کی منڈیر پرتشریف فرما تھے ہم نے کنوئیں سے پانی کا ڈول نصف یا اس ہے کم بھرا اور کنوئیں میں حلق ترکرنے کا بھی پانی باتی ندر ہا ڈول آپ مظافی کم طرف اٹھایا گیا اور آپ مظافی کے ڈول میں ہاتھ ڈبویا اور پچھ پڑھا اور ڈول واپس کنوئیں میں لوٹا دیا گیا مجرا چا تک اتنا پانی جمع ہوگیا کہ ڈو ہے کے خطرہ پڑھا اور ڈور ایک کنورا کپڑے باہر نکال لئے اور ایک نہر بن گیا (ایک الگ واقعہ ہے کا

۸.... منداحمہ جابر بن عبداللہ انصاری والنفؤ سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اسلامی اللہ منافی کے سیاسے میں کہ صحابہ کرام اسلامی اللہ منافی کی خدمت میں پیالے میں معمولی سا پانی پیش کیا آپ منافی کے اس میں وست مبارک ڈالا اور فرمایا پوچنا نچے سب صحابہ کرام اللہ بین پیش کیا آپ منافی کہتے ہیں میں آپ منافی کے سوتے پی لیا جابر والفی کہتے ہیں میں آپ منافی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے سوتے پھوٹتے و کمچور ہاتھا ہے۔

# درخت ٔ عذاب قبرٔ پانی اور مجھلی کامعجز ہ:

9 .....امام مسلم مون الله علی الله و الله و

۲۹۷س۲۹ الامام احمد في مسئده ج١٤ اص٢٩٧

<sup>(</sup> تفردبه الامام احمد

الله كے هم سے تم دونوں مجھ پر چھاجاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں باہم بالكل مل گئے۔
حضرت جابر داللہ ہوئے ہیں چر میں وہاں سے دور ہٹ کر بیٹھ گیا کہ مبادار سول
الله مان ہو چھے محسوس کر کے دور نہ چلے جا کیں چر میں نے اچا تک دیکھا تو رسول الله کا الله کی الله کا کہ پر بہتی گئے۔ چھر آپ کا الله کا الله کا الله کے آپ اور فرمایا جابر دالله کا کہ ایک جانے قیام کود یکھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! چھر آپ کا الله کے الله کا کہ کا نہ کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کے الله کا کہ کا نہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ

حضرت جابر ڈاٹٹئؤ کہتے ہیں میں نے پھر کی نوک کو تیز کیا اور ہر درخت ہے ایک ایک شاخ کا ک کررسول الله فاللی جائے قیام کے دائیں بائیں ڈال دیا پھر میں نے اطلاعاً عرض کیایارسول الله! میں وہ کام سرانجام دے چکاموں۔ میں نے اس کام کی حكمت اوروجه دريافت كى تو فرمايا و بال دوقبرول مين عذاب مور با ہے۔ ميل نے جا باكم جب تک بیشاخیس تروتاز ور بین میری سفارش کی بدولت ان سے عذاب رفع ہوجائے۔ ہم للتكرميں واپس علے آئے تو رسول الله ظُلْائِيم نے فرمایا جابر! دضو كا اعلان كردو میں نے وضو کا اعلان کر کے عرض کیا یارسول الله طافیا کم قافلہ میں یانی بالکل نہیں۔ ایک انساری آپ کیلئے محدثدے پانی کا اجتمام کیا کرتاتھا۔آپ الفیلم نے فرمایاتم اس انصاری صحافیؓ کے پاس جاؤ اور یانی لے آؤ۔ میں اس کے باس آیا تو اس کے ہاں معمولٰ سایانی بایا۔اگر میں وہ کسی دوسرے برتن میں ڈالٹا تو وہ برتن کے خشک حصہ میں بی جذب ہو کررہ جاتا۔آپ ملی فی انتہائے فرمایا جاؤا۔ سے لے آؤ میں نے وہ ذرا سایانی لا کررسول الله فاللینم کی خدمت میں پیش کردیا، آب فاللیم نے اس میں کچھ بر ها اور مجھے پکڑا کرکہا جا بر بڑاٹیز! کوئی بڑا طشت منگواؤ۔ چنانچہ وہ طشت آ پ ملائیز کم کے سامنے ر کھ دیا گیا آپ نے طشت میں دست مبارک کی انگلیاں پھیلا کرر کھ دیں اور فر مایا جابڑ

سم الله پڑھ کرید ذراسایانی فمیرے ہاتھ پرڈالو چنانچہ میں نے بسم الله پڑھ کر دست مارک پریانی ڈالاتو الکیوں کے درمیان سے پانی کافوارہ پھوٹ پڑااور طشت بھر کمیا پھر آ پ سکالیئی کے فرای ہوٹ ہرااور طشت بھر کمیا پھر آ پ سکالیئی کے ضرورت ہو وہ آ جائے 'چنانچہ سب طرورت استعال کرلیا پھررسول اللہ مانی کے خشت سے ہاتھ اٹھالیا اور وہ طشت یانی سے باتھ اٹھالیا اور وہ طشت یانی سے باتھ اٹھالیا اور

پھر صحابہ نے آپ مل فی کا سے بھوک کا شکوہ کیا تو آپ مل فیکی کے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کھلائے گا۔ پھر ہم سمندر کے ساحل پر پنچے تو اس میں لہر آئی اور ایک بہت بڑی مجھلی باہر آپڑی ہم نے اس کے ایک پہلو پر آگ جلائی اور بھون کرخوب کھایا ہم پانچ فخف اس کے ایک پہلو پر آگ جلائی اور بھون کرخوب کھایا ہم پانچ فخف اس کے ایک پہلو پر آگ جلائی ایک پہلی کو کمان بنا کر کھڑا کردیا۔ اس کے ایک چیم اس کی ایک پہلی کو کمان بنا کر کھڑا کردیا۔ اس کے بغیر گزر مجھائے

ارواه مسلم في صحيحه في الزهد والرقاق

<sup>﴿</sup> رُواه البخاري في صحيحه في المناقب

وہ پانی پیالے میں انڈیل لیا اور اس سے وضو کر لیا اور پیالہ وہیں چھوڑ ویا تھے اپر کا ایک جم غفیراس پرٹوٹ پڑااوراسے بالکل صاف کردیا یہ حالت دیکھ کررسول اللہ طاقی کے فر مایا تضہر واجمہر واجھر رسول اللہ طاقی کے لیے میں اللہ پڑھ کراپی تفیل برتن میں رکھی اور فر مایا وضو کرو۔ حضرت جابر داللہ کا تھے ہیں خدا کی تم میں نے اس دن رسول اللہ طاقی کی فر مایا وضو کر دو حضرت جابر داللہ کا تھے ہیں خدا کو تتم میں نے اس دن رسول اللہ طاقی کے اور سب نے وضو کر لیا تو آ مخصور طاقی کے اور سب نے وضو کر لیا تو آ مخصور طاقی کے اور سب باتی وسیات سے واضح ہے کہ بیا کی جدا مجرو ہے۔

۱۱ سیمسلم شریف میں حضرت سلمہ بن اکوع دافیۃ سے منقول ہے کہ ہم رسول اللّٰہ کا فیڈ کے ہمراہ حدیبہ میں چودہ سویا اس سے مزید افراد موجود تھے اور کنو کیں کا پانی ناکافی تھا جو پچاس افراد کو بھی سیراب نہیں کرسکتا تھا۔ رسول اللّٰہ کا فیڈ آئے کنو کیں کی منڈ ریر بیٹھ کردعا فر مائی یا اس میں لعاب دہن ڈالا اس میں اس قدر پانی جوش مار نے لگا کہ ہم سب سیراب ہو سے اور جانوروں کو بھی بلایا۔

سااس بخاری شریف کی صلح حدید یکی طویل حدیث میں جومسوراور مروان بن تکم سے مروی ہے یہ ذکور ہے کہ رسول اللہ کا ایکی کوشہ میں فروش ہوئے کو کیں میں پانی کم تفالہ لوگ چلو چلو ہے رہے تتے پھر وہ بالکل ختم ہو گیا تو رسول اللہ کا ایکی کی سے ایک تیر کھینچا اور فر مایا کہ اللہ کا اللہ کا شکوہ کیا چنا نچہ آپ کا ایکی خوب جوش سے ایک تیر کھینچا اور فر مایا کہ اللہ کو کی میں گاڑ دو۔ پھر کو کیس کا پانی خوب جوش سے لکا رہا یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے ہے کو کئی میں تیر گاڑنے والا بقول این اسحاقی نا جید بن جندب واللہ تو اور یکی دائے ہوگاؤ منقول ہے۔ اور بعض سے براء بن عازب واللہ مقول ہے۔

۱۳ سامام احمد مواطقہ حضرت ابن عباس میں ہے دوایت کرتے ہیں کہ ایک ایم میں : -

روزلشکر پیس یانی ندتھا۔ () رواه العسلم فی صحبحه وفی الحواد

<sup>🤁</sup> رواه البخاري في صحيحه

ایک سحائی نے عرض کیا یارسول اللہ فالگی الشکر میں پانی بالکل نہیں۔ آپ مالا فی آئے انکے ان مرایا تھے باتی ہے۔ فرمایا وہ لے آؤ۔ فرمایا تہ ہاں! آپ مالا فی آئے نے فرمایا وہ لے آؤ۔ چنا نچہ وہ برتن میں معمولی سا پانچ ہے آیا آپ مالا فی ایک برتن میں الکلیاں ڈال کر مجلادی اور الکلیوں سے پانی کے چشمے بھوٹ پڑے اور حضرت بال دالا فی کے کہا اعلان کر دولوگ وضوکر لیں طہرانی میں بھی ذکور ہے۔

۱۵۰۰۰۰۰۱۵ م بخاری برین افلی حضرت عبداللد بن مسود والفین بیان فر ماتے بیل که بهم مجزات کوخیرو برکت اورخوش حالی بیجستے متھے اورتم لوگ ان کوخوفناک سیجستے ہو۔ ہم رسول اللہ کالفینی کے ہمراہ ایک سفر میں سخے پانی کی شد بدقلت تھی آپ مالفینی نے فر مایا کچھ پانی تلاش کرو۔ چنا نچہ وہ ایک برتن میں معمولی ساپانی لے آئے آپ مالفینی نے ویکھا اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور فر مایا با برکت پانی کی طرف چلے آؤ میں نے ویکھا کہ پانی رسول الله مالفینی کی الکیوں سے پانی اہل رہا تھا مزید برآس ہم دسترخوان پر طعام کی تبیجات سناکرتے تھے۔ اور تر ندی میں ایک و سنی کہا ہے)

۱۱ اسد المام بخاری موالیہ حضرت عمران بن حسین دی تفیق سیان کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ کا تی ہمراہ تھے۔ رات بھر چلتے رہے میں مساوق سے پچھ در پہلے آ رام کیلئے لیٹ گئے ایسے سوئے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد آ کھی اور سب سے قبل حضرت ابو بکر ڈاٹھنڈ بیدا رہوئے بھر حضرت عمر ڈاٹھنڈ ۔اور حضرت ابو بکر ڈاٹھنڈ کی عادت تھی کہ وہ احتر آ ما رسول اللہ کا ٹھنڈ رسول اللہ کا ٹھنڈ کے دہ ی مسئول ہو گئے اور رسول اللہ کا ٹھنڈ کی بیدار ہو گئے اور فر برکی نماز سے ذکرواذ کار میں مشغول ہو گئے اور رسول اللہ کا ٹھنڈ کی بیدار ہو گئے اور فرکی نماز پڑھائی۔ آ پ کا ٹھنڈ کی ساتھ نماز نہ پڑھائی۔ آ ب کا ٹھنڈ کی ساتھ نماز نہ ہوگیا اس نے آ پ کا ٹھنڈ کی میں تھی نماز نہ کی میاز نہ کی خود ریافت کی توجہ در یافت کی

<sup>(</sup>أرواة البخاري في صحيحه في الإنبياء

اس نے جنابت کا عذر پیش کیا۔ آپ نے اسے تیم کرکے نماز پڑھنے کا تھم فر مایا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔

حضرت عمران والفنز كہتے ہیں كہ میں لشكر كے ہراول دیتے میں تھا اور ہم شدید پیاس سے دو حاریتھ۔ چلتے جلتے راستہ میں ایک عورت ملی جواونٹ پر دومشکیزوں میں یانی لاد کر چلی آ رہی تھی ہم نے اس سے چشمہ کا پتہ یو چھااس نے کہا یہاں یانی نہیں ہے۔ پھر یو جھاتمہارے اور چشمہ کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے۔ اس نے ایک رات اوردن کی مسافت بتائی۔ہم نے کہا ہارے ساتھ رسول الله والله کے یاس چلواس نے كها (مَنْ رَسُولُ اللَّهِ) رسول الله كون بي ؟ يحربم است رسول الله كالليكم كي خدمت بيس لے آ ہے اور اس نے آ پ مانٹیکا کو بھی وہی کچھ بتایا جو ہمیں بتار ہی تھی۔ پھر آ پ مانٹیکٹر نے اس کے مشکیزے اتار نے کا تھم دیا اور بسم اللہ پڑھ کران کو کھولا اور پانی کواہے دست مبارک سے چھوا۔ ہم جالیس افراد نے خوب سیر ہوکر پیااور اینے مشکیزے اور برتن سب بھر کیے اور یہ پہلے ہے بھی زیادہ بھری معلوم ہوتی تھی۔ پھر آ پ مالٹی کے ا سب سے مجوراور رونی کے نکڑے جمع کر کے اس عورت کودے دیئے اوراے کہاریا ہے اہل وعمال کیلئے لے جاؤ اورسنو! ہم نے تمہارا یانی کم نہیں کیا بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے یانی کا اجتمام کیا ہے۔ وہ جرت واستعاب کے ملے جلے جذبات سے متاثر این قبیلہ میں چلی آئی اوراس نے کہا'' میں ایک عظیم ساحرے یاس سے آئی ہوں۔ یا بقول ان کے رفقاء كوه ايك پيغبرين 'اس مجزه كى بركت سے وہ اوراس كا قبيله مسلمان ہو كيا ل

کا .....امام احمد رُوَاللَّهُ الوقاده واللَّهُ ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر ہیں ہم رسول اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰهُ اللللّٰهُ ا

<sup>()</sup>رواة البخاري في صحيحه في المناقب

پھرسر جھکایا' میں نے پھرسہارادیا اور آپ مُلْائیکم سنجل سے ۔ پھراس قدر جھکے قریب تھا كة ب الني المين من المنافظة الماري من من من المارا وياتوة ب الني الميدار موسي يوجها کون؟ عرض کیا ابوقادہ ۔وریافت کیا تو کب سے میرے ساتھ ہے؟ عرض کیا آغاز شب ہے۔ مجھے دعا دی اللہ تعالیٰ تختے محفوظ رکھے جیسے تو نے اس کے رسول کی حفاظت و تكبداشت كى - پر آپ مَلْقِيْلِم نے فرمايا اگرہم آرام كرليتے (تو ببترتها) چنانچه آپ مُنْ الله ایک درخت کے قریب آرام فرما ہوئے اور بوجھاد کھو! کوئی ہمارے قریب ہے؟ عرض کیا چھ سات افراد ہارے قریب ہیں تو آ پ مُنْ اُلِیّا ہے فرمایا نماز کے وفت کاخیال رکھو۔ چنانچہ ہم سب سو سکتے بس سورج کی تیش نے ہی ہمیں بیدار کیا۔ پھروہاں سے تھوڑی دورچل کر پڑاؤ کیا تو آپ الفی کم نے پوچھا کیا یانی ہے؟ عرض کیا جی ہال تھوڑا سایانی ہے۔ فرمایالا و میں نے خدمت میں پیش کیا تو فرمایا اس سے وضو کرو۔سب نے وضو کرلیا تو ایک جرعداور معمولی سایانی نج رہا۔ آپ ٹاٹلیٹی نے فرمایا ابوقیادہ اس کواحتیاط ے رکھ لؤاس سے ایک عجیب بات ظاہر ہوگی۔ پھر حصرت بلال النفظ نے اذان کھی دور کعت سنت کے بعد فرض برم ھے۔

پھردہاں سے کوچ کیا تو لوگ آپس میں چدمیگوئیاں کرنے گئے آپ کا اللہ اللہ ہے ہوتے کہ اسکا ہے ہوتے ہو جھ سے پوچھا کیا سرگوشیاں کررہے ہوسنو! اگردنیاوی بات ہے تو تم جانو دینی مسلہ ہے تو جھ سے پوچھا کیا سرگوشیاں کررہے ہوسنو اللہ کا دخل نہیں نے فر مایا کوتا ہی اور خفلت بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ نیند میں خفلت کا دخل نہیں ہوتا 'جب ایسا موقعہ پیش آ جائے تو بیداری کے وقت ہی نماز ادا کرواور آ کندہ اس کے ہوتا 'جب ایسا موقعہ پیش آ جائے تو بیداری کے وقت ہی نماز ادا کرواور آ کندہ اس کے اپنے دفت پر بی پڑھو۔ پھر بوچھا باتی ماندہ لوگ کہاں ہیں؟ عرض کیا آپ نے کل فر مایا تھا گر آج بانی نہ ملاتو کل کو بیا ہے رہو گے چنانچ لوگ بانی کی تلاش ہیں ہیں۔ مسیح ہوئی تو رسول اللہ کا اور کر دھرت عمر دائی تھنے نے فرمایا لوگو! رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کیا گوئی کی جھے پر قیام پذیر ہیں۔ دھرت ابو کر دیا تھا کو درحضرت عمر دائی تھنے نے فرمایا لوگو! رسول اللہ کا کو بیا۔ دھرت ابو کر دیا تھا کو درحضرت عمر دائی تھنے نے فرمایا لوگو! رسول

كرين تو رشدوبدايت برجون ك\_ كهدوريك بعدرسول الدُمْ اللهُ يَعْمِي تشريف فرما ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول الله مالفینم پیاس سے جان نکل رہی ہے حلق سو کے جارہے ہیں۔آپ سائٹی این کے اسلی دی فکرند کرو۔آپ نے ابوق او گا و گائی کا برتن لانے كاارشا وفر مايا اور كہا پياله بھى لے آؤ۔ چنانچہوہ پيالے ميں يانی ڈالتے جاتے تھے اور لوگ کی رہے ہتھ( یانی کی قلت محسوس کرتے ہوئے) لوگوں نے ہجوم کیا تو فرمایانهٔ همرونهٔ هم وسب سیراب هو تنگے ۔

ابوتنا دہ والفئ کہتے ہیں میرے اور سول الله مالفیکی کے بغیر سب نے بی لیا تو رسول الله فَاللَّيْنِ مِنْ مَصِفِر ما يا بيو! من في عرض كيايار سول الله مَا لِللَّهِ يَهِم يَهِم بِينَ تو فرمايا وستور ہے کہ پلانے والا بعد میں ہے۔ چنانچہ میں نے پیااوررسول الله والله علی بعد میں پیاا در برتن میں یانی اس طرح تھا جیسے پہلے تھاا در ہماری تعداد تین صدیقی یا

ابوقماً دہ حرث بن ربعی انصاری کے شاگر دعبداللہ بن رباح انصاریؓ کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں بیصدیث بیان کررہا تھا تو حضرت عمران بن حصین الفیز نے کہاتم کون ہو؟ میں نے عرض کیا' عبداللہ بن رباح انصاری ہو انہوں نے کہا لوگوں کو اپنی بات خوب یا د ہوتی ہے۔ دھیان ہے بیان کرؤ میں اس رات ساتواں مخص تھا۔ جب میں بیان کر چکا تو حضرت عمران دلائٹیؤ نے کہا میں سمجھتا تھا کہمیر سے علاوہ پیرحدیث سی کو یا دنہ ہوگی۔ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ کا اللہ علی جب رات کو کہیں قیام کرتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بنالیتے اور مبح کے قریب آ رام کرتے تو باز و کھڑا کر کے دائیں ہتھیلی ہر سرر کھ لینتے کہ زیادہ غفلت کی نیندنہ آئے ہے

١٨ ....امام بيهي حضرت انس والفئ بن مالك سے بيان كرتے ہيں كه رسول اللَّهُ كَالْمُكَالِمُ لِمُ مُسْرِكِين كَى طرف ايك لشكرروانه كيا (جس ميں حضرت ابو بكر واللُّفيُّة بمي تقے )

<sup>(</sup>رواه الامام احمد في سنده ج٥ بص٢٩٨ (رواه الامام احمد في سنده ج٥ بص٢٩٨

آپ کالیکے ان کوفر مایا ذرا تیزرفآراورسیک کام چلؤ وہاں ایک چشمہ ہے اگر مشرکین م نے وہاں قبضہ کرلیا تو سخت مشقت انھانی پڑے گی۔انسانوں اور جانوروں کوشدید پیاس ستائے گی۔

حصرت انس بناتشنؤ کہتے ہیں رسول اللہ کا تیکٹی کی رفاقت میں ہم نوافراد باقی رہ گئے اورآب النيكيم في فرمايا كيا مم تعورى وريهال آرام كرليس كيرقا فله ي جامليس كيو رفقائے سفرنے "بال" میں جواب دیا تو وہاں آرام کیلئے الرسے (اتفا قاس قدر سوئے ) کہسورج کی تیش ہے ہی بیدار ہوئے تو آپ کا تاہے فرمایا آ سے چلوا ورحوائج ضرور یہ سے فارغ ہوآ ؤ۔ پھرآ پ ملائے آئے نوجھا کیا کس کے باس یانی ہے تو ایک صحابی نے کہایارسول اللہ کی ایک میرے یاس برتن میں کھھ یانی ہے۔ آپ اللّٰ ایک فرمایا کے آؤ وہ لے آیا تو رسول اللہ کا کھنے کے اسے دونوں ہاتھوں سے جھوکر وعافر مائی اور صحابة سے كہا وضوكر و\_وه وضوكرتے رہے اور رسول الله كُلْفَيْنِي إلى والته رہے ۔ اذان اور ا قامت کے بعد آپ ملائی من مازیر حاتی اور یانی والے صحابی کو تا کید کی کہ اسے حفاظت سے رکھنا اس سے عجب بات ظاہر ہوگی۔ پھرآ پ ملائلیم رفقاء سمیت چل بڑے۔راست میں ان سے کہا کیا خیال ہے جمارا قافلہ چشمہ برقابض ہوگیا ہوگا؟ وہ کہنے کے اللہ اور اس کا رسول من شینم بہتر جاتا ہے۔آپ من شینم نے فرمایا قافلہ میں ابو بمر دان نیز اورعمر الشيئة ميں لوگ رشد و مدايت ميں ہو تگے۔

آئے تواللد تعالی نے تیز ہوا چلائی مشرکوں کو ہزیمت او رفتکست سے دوحیار کیا آؤن مسلمانوں کوفتے سے ہمکنار کیا۔ بہتوں کوموت کے کھاٹ اتارااور بیشتر کوقید کرلیااور وافر مال غنيمت قبصنه مين كياا ورقا فليتحج سلامت والبس لوث آيابه!

 ۱۹ ....مسلم شریف میں ہے کہرسول اللہ مائی ایٹر کے پیش کوئی فرمائی کہ انشاء اللہ کل بوقت چاشت تم تبوک کے چشمہ پر پہنچ جاؤ سے سنو!میرے آنے تک کوئی یانی کو نہ كتمه برابرتها جس سے ذراذ را ياني رس رہاتھا آپ اللي ان سے بوچھا كياتم نے یانی کوجھوا ہے۔انہوں نے بیتلیم کیاتو آ پ ملاقی نے ان کو برا بھلا کہا پھر چشمہ میں تھوڑ ا یانی جمع ہوگیا تو رسول الله فاللی کے اس یانی سے ہاتھ منہ دھو کرمستعمل یانی کواس میں فر مایا۔اےمعاذ دلاتھنے اگر تیری عمر دراز ہوئی توعنقریب بیصحراباغ اور گلزار بن جائے گا۔ ٢٠....زياد حارث صدائي نے عرض كيا يارسول الله كالليكم سرماميں ہمارے كنوئيس كاياني وافر ہوتا ہے اور ہم وہيں رہائش ركھتے ہيں موسم كر ماميں اس كاياني كم ہوجا تا ہے اور ہم مختلف چشموں برر مائش کیلئے مجبور ہوجاتے ہیں اب ہم مسلمان ہو کیکے ہیں ہارے گردونواح کافر ہیں۔ وعا فرمایئے اللہ تعالی ہارے کنوئیں کا یانی وافر كردے اور جم سب الحقے اس برر ہائش پذیر ہوں۔ چنانچہ آب النظام نے سات تحنكريال منگوائيں اوران كو ہاتھ ميں مسلا اوران پر دم كر كے فر مايا بيہ لے جاؤ بسم اللہ یر هکرایک ایک کنگری کنوئیں میں ڈال دو۔

صدائی «لافٹۂ کہتے ہیں ہم نے حسب فرمان عمل کیا بعدازیں اس کنو کمیں کا قطراور تہہ نظر نہیں آئی۔ بیحدیث منداحم' سنن ابی داؤ دُنر ندی اور ابن ماجہ میں مختصر ہے اور بیمی تی کی ولائل النبو **5 میں طول طویل ہے<u>ہ</u> آدلائل النبو 6 اللبیھن**ی ج7 اص ۱۳۶<sup>۵۹</sup>۲۴

<sup>﴿</sup> رواه أَحمدُ في سنده جَعُ اص ١٦٩ ـ والترمذي في العامع رقم ١٩٩ وابوداتود في السنن وابن ماجه والبيهقي و دلائل النبوة ج١٥ص ٣٥٥

besturdubooks.wordpress.cor

# قيا كأكنوال:

الا ..... بیمی میں ہے کہ بی بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس والفیزین مالک قبامین تشریف لائے اور کنو نمیں کی بابت ہو جھا تو میں نے ان کو وہ کنوال بتایا تو حصرت انس والفیزی نے میں کا پانی ختم ہوجا تا تھا رسول الله طافیزی نے ایک ڈول پانی سمینی کا تکام دیا۔ آپ میں کو کی اس سے وضو کیا یا اس میں لعاب ڈالا اور پھر وہ کی مستعمل یانی اس میں ڈال دیا کیا بعدازیں اس کا یانی ختم نہیں ہوا۔ ا

۳۲ .....ابو بکر برزار حضرت انس و الفرنج سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللّه ملّا فَلِمُ ہمارے محمر تشریف لائے ہم نے ا محمر تشریف لائے ہم نے اپنے نزور' نامی کنو کیں سے آپ کو پانی بلایا اور آپ نے اس میں لعاب دہن ڈالا مجراس کنو کیں کا پانی کمجی ختم نہیں ہوائے

# دوده میں برکت کامعجزہ:

امام احمر جاہدے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ دلائیڈ فرمایا کرتے ہے کہ واللہ! میں اپنا پید بھوک کے مارے زمین پر لگا دینا (کہ ذراتسلی ہوجائے) اور بھی بھوک کے مارے زمین پر لگا دینا (کہ ذراتسلی ہوجائے) اور بھی بھوک کے مارے پیٹ پر بھر باندھ لینا تھا۔ میں ایک روز راستہ پر بیٹے گیا حضرت ابو بکر دلائٹٹ گزرے میں نے ان ہے ایک آ یہ کی تغییر پوچی اور میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کھانے کیلئے لے چلیں گروہ ساتھ نہ لے گئے۔

پھرائ غرض سے حضرت عمر دلی تائی ہے۔ ایک آیت کا مطلب بو چھا وہ بھی ساتھ نہ کے پھررسول اللہ کا تی تشریف لائے اور آپ کا تی ہمراچہرہ دیکھ کرجان گئے اور میں سے کے پھررسول اللہ کا تشریف لائے اور آپ کا تی ہمرے دل کی بات جان گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ ڈاٹٹی میں نے لبیک اور جی ہاں کہا پھر فرمایا آو کی ساجازت کے بعد اندر چلا آیا وہاں ایک بیالہ دودھ کا پایا آپ کا تی تی ہے۔ کہاں سے آیا ہے جواب ملاکہ بیفلاں صاحب تخددے گئے ہیں۔

البناية والنهايه ج١٦ص١٥١

رب یہ سرر الفیظ العربی الفیظ العربی الفیظ العربی الفیظ العد الفیط الفیلی المی الفیط اصحاب صُفه كوبلالا وُر

اصحابِ صُف اسلامی مہمان ہے ان کا کوئی محربار نہ تھا'جب رسول اللہ کا کا کہ کے یاس بدیداور تخفه آتا تو اس سے خود کھاتے اور اصحاب صفہ کو بھی جسیج دیتے اور جب صدقہ آتاتوساراان کے پاس ارسال کردیتے۔ بین کرمیں ذراول کیر ہوامیری خواہش تقی که میں تنہا ہوتا تو شب وروز کا گزارہ ہوجاتا' بیلوگ آ مکئے تو میں ہی ان کو بیددود ھاپیش كروں گاان كے بعدميرے لئے كيا بيج گا؟ اور رسول الله مُلَاثِيْنِم كى اطاعت بھى ايك نا گزیرامرتھا۔ میں بادل نخواستہ چلا گیاوہ آ گئے اوراجازت لے کر گھر میں بیٹھ گئے پھر فرمایا ابو ہریرہ ملاتنزیہ پیالہ اٹھا اور ان کو بلائیں کے بعدد بگر ےسب کو بلاتار ہا۔ وہ سب سر ہو سے پھر میں نے پیالہ رسول الله الله فالله فائد محمت میں پیش کیا۔ آپ ماللہ فائد اے مجتملی پررکھ کرمیری طرف نگاہ اٹھائی اورمسکرا کر مجھے فرمایا ابو ہر رہے والٹینڈ میں نے کہا جی ہاں! فرمایا اب میں اورتم دونوں پینے والے باتی رہ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا درست اور بی اور بی بلاخر میں نے عرض کیااب پیٹ میں منجائش نہیں۔

پھرآ پ ٹاٹٹیکمنے فر مایا اب مجھے دے دو چنانجیرآ پ ٹاٹٹیکم نے باتی ماندہ دو د**ھ نوش** فرمالیا۔اس کوامام بخاری میشند اورامام ترفدی میشند نے بھی روایت کیا ہے اورامام رندى موالد ناسكوي كما إلى

٣.....امام احد حضرت ابن مسعود والتنزيب بيان كرتے ہيں كەم عقبه بن الي معيط کی بحربوں کا چرواہا تھا۔رسول الله مالینی اور حصرت ابو بکر دان نفظ میرے یاس آئے اور فر مایا کیا تمہارے یاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا دودھ تو ہے مگر میں اس کا امین ہوں۔ پھررسول الله كَاللَيْكِم نے فرمايا كوئى الى بكرى ہے جس سے فرنے جفتى ندى ہواور (رواه في مستنده ج٢١٥ ٥ ورواه البخاري في صحيحه في الرقاق واحرحه الترمذي في المحامع في الرقاق واحرحه

گابھن نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ میں نے پٹھ بمری آپ کاٹیڈیم کی خدمت میں پیش کی آپ کاٹیڈیم نے اس کے تقنوں پر ہاتھ بھیرااور دو دھاتر آیا۔ایک برتن میں دوھا'خود پیااور حضرت ابو بمرصد بق دلائیڈ کو بلایا۔ پھرتھنوں ہے کہاسمٹ جاؤچنانچہ وہسٹ گئے۔

بھر میں آ ب ٹافیز نم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا مجھے بھی وہ وظیفہ بناد ہیجئے' آپ گالیا نے میرے سر پر ہاتھ بھیرا اور فر مایا ہے! تھھ پر خدا کی رحمت ہو' تو تعلیم یافتہ ہے۔اور بیمی میں ہے کہ میں نے تنہا آپ سے ستر سورتیں یا دکیں کوئی میرا ہم سبق نہ تھا۔ سى بيہى ميں ہے كەسفر جرت ميں جب رسول الله مالليكام معبد كے خيمه ك یاس پہنچے تو آ یے ملاقیم کے اس ہے گوشت اور دودھ خریدنے کا ارادہ کیالیکن اس کے یاس میہ نہ تھااس کے خیمہ میں ایک بکری دیکھی اور آپ ساٹھیٹے نے پوچھا بہ بکری کیسی ہے؟اس نے کہایہ اتن کمزورہے کہ ریوڑ کے ساتھ جرا گاہ تک بھی نہیں جاسکتی آپ مالٹیکم نے فرمایا ہے کچھ دودھ بھی ویتی ہے اس نے کہا بیاس قابل ہی نہیں۔ پھررسول اللَّه مَا اللَّهُ عَلَيْكِم نے فرمایا اس کا دودھ دو ہے کی اجازت ہے؟ تو اس نے کہا اگر اس کا دودھ ہوتو نکال لیجئے۔ چنانچہ رسول الله ملا فیکا ہے بری کو پاس منگوایا اس پر ہاتھ بھیرا اور دعا کی پھر بسم الله پڑھکراس کے تعنوں پر ہاتھ پھیرااور بڑابرتن منگوایا جوآٹے ٹھ نوافراد کے سیراب کرنے کو کافی تھا بمری نے اپنے پاؤل دوہنے کیلئے پھیلادیے اور جگالی شروع کر دی آ یے ملک تیز کے دود ہونکال کر برتن بھر دیا۔سب سے پہلے ام معبد کو پلایا' پھرایئے رفقا کو آخر میں خود پیا۔اس کے بعدوہ برتن دوبارہ دودھ نکال کر بھردیا اورام معبد کودے دیا اور خودسفر برروانه بومحظي

سم المام احمد میشید مقداد بن اسود میشید بیان کرتے بین کہ میں اپنے دور فیقوں کے مساتھ مدینہ مقارہ میں آیا تمام صحابہ کی خدمت میں اپنے آپ کو بیش کیالیکن کے نے بھی ۔

<sup>(</sup>رواه احمد في سنده ج١/ص ٢٧٩

<sup>﴿</sup> رُواه البيهقي في دلائل النبوة

ہماری کفالت اور مہمانی کا بار برداشت نہ کیا۔ بالآخر رسول الله مان الله کا الله کا فدمت میں حاضری ہوئے ہوئے ہوئے اور سارا ماجراسنایا۔ آپ ہمیں اپنے گھرلے کئے وہاں چار بحریاں بندمی ہوئی تصیں۔ آپ نے فرمایا مقداد! ان کا دودھ دوھ کرائ کے چار جھے کرواور ہرایک کوائ کا حصد دیا کرو۔ چنانچہ ہم دودھ کا اپنا حصد کی لیتے اور رسول الله کا الله کا تحدد کھ دیے۔

ید عائن کریس بستر سے اٹھا اور ہاتھ ہیں چھری لی کہ ان بھریوں میں سے جوزیادہ فربہ ہوا سے ذریح کروں مگر میراہاتھ ایک بھری کے تقنوں پر پڑاتو معلوم ہوا کہ ان میں دودھ بھرا ہوا ہے ان چیسب کو ٹولا تو معلوم ہوا کہ سب کے تقنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے دودھ بھرا ہوا ہے ہیں ہے دودھ کر آپ کا ٹیکھ کی خدمت میں چیش کیا تو آپ کا ٹیکھ کے نے پوچھا مقداد کیا قصہ ہے؟ میں نے عرض کیا پہلے دودھ نوش فرما ہے بعد میں قصہ بتاؤں گا آپ کا ٹیکھ کو سر ہو گئے تو ہاتی ماندہ میں نے پی لیا پھر آپ کا ٹیکھ کو سارا ماجرا سنایا تو رسول اللہ کا ٹیکھ کے نور میں نے پھروضا حت سے بتایا تو آپ نے فرمایا یہ رسول اللہ کا ٹیکھ کے نور میں نے پھروضا حت سے بتایا تو آپ نے فرمایا یہ برکت آسان سے نازل ہوئی ہے۔ ا

۵....ابوداؤ دطیالی بنت حباب رضی الله تعالی عنها سے بیان کرتے ہیں کہ اس منے آخوالی عنها سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے آخوالی عنها سے دو ہنے گئے تو فر مایا کوئی بڑا برتن لاؤ ۔ ہیں نے آٹا کوند صنے کالگن چیش کیا آپ ملائی ہی آئے اس میں نکال کر لبالب کردیا اور فر مایا خود ہیوا ورا ہے ہمسا یہ کو بلاؤ ۔ ا

<sup>(</sup>دلائل النبوة البيهقي جـ ٦ اص ١٣٨

<sup>﴿</sup> دلائل النبوة البيهقي ج٦ اص١٣٨

# معزات سيدالكونين فأليّا في من الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين

# گھی کے متعلق معجزات

﴿ ﴾ ..... حافظ الإ يعلیٰ حضرت ام سليم رضی الله عنها سے بيان کرتے ہيں که انہوں نے بحری کے جو کرر بيب ہے ہا تھ رسول الله طافی کا ڈب بحر کرر بيب ہے ہا تھ رسول الله طافی کم خدمت میں بيہ کہ کر پہنچاد يا کہ بيبجی ام سليم رضی الله عنها نے آپ طافی کم کے ارسال کيا ہے۔ آپ طافی کم میں نہیں فرمایا اسے ڈب خالی کردو چنا نچہ وہ خالی ڈب کمر لے آئی اس وقت ام سليم کمر میں نہیں اور ربید نے وہ ڈبدا یک کھونی سے لئکا دیا۔

ام سلیم گھرآ کیں تو انہوں نے وہ ڈبگی سے لبالب پاکر رہیہ گھرآ کی ایش کو انٹا کہ میں نے بھے رسول اللہ کا فیز کی خدمت میں تھی وے کر ہیں بھیجا تھا۔ رہیہ ڈنے کہا میں رسول اللہ کا فیز کو دے آئی تھی۔ اگر یقین نہ آئے تو جا کران سے دریا فت کرلو۔ چنا نچہ ام سلیم سلیم سلیم شکی کو جمراہ لئے رسول اللہ کا فیز کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا یارسول اللہ کا فیز کی میں نے اس کے ہاتھ آپ کا فیز کی خدمت میں کمی کا ڈبدارسال کیا تھا آپ مالین کی خدمت میں کمی کا ڈبدارسال کیا تھا آپ مالین کی خدمت میں کھی کا ڈبدارسال کیا تھا آپ مالین کی خدمت میں کھی کا ڈبدارسال کیا تھا آپ مالین کی خدمت میں کھی کا ڈبدارسال کیا تھا آپ مالین کے کہا واللہ اوہ تو اب لبالب بحرا ہوا مالین کی کیا بات ہے؟ تم نے اللہ کے کہرسول اللہ کا فی تو اس کے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تم نے اللہ کے کہرسول اللہ گا گئے کے خوب کھا و وہ کہتی جیں میں نے گھر آ کر اس سے تھی استعمال کیلئے نکالا اور ہم اس ڈبر ہے مسلسل آیک ماہ یا دوماہ کھا تے رہے یا

﴿ ٢﴾ ١٠٠٠ امام بيه في رئيسة آخمه واسطول سے ام اول به نم بیت بیان کرتے بین کہ میں کہ میں نے تھی صاف کر کے ڈبہ میں ڈالا اور رسول الله ما الله کا الله علی خدمت میں چیش کیا آپ ما الله کا ایک اسے قبول فر مالیا اور معمولی ساڈبہ میں باتی رہے دیا۔ اور اس میں آپ ما الله کی نے دم کیا اور خیر ویرکت کی دعا کی اور جھے والی لوٹا یا تو وہ تھی ہے لبرین تھا

میں بھی کہ رسول اللہ طاقی کے میراہدیہ قبول نہیں فرمایا میں واویلا اور چیخی چلاتی ہوئی آئی اور عرض کیا یارسول اللہ طاقی کے میں تو آپ طاقی کے کھانے کیئے لائی تھی۔ رسول اللہ طاقی کے کھانے کیئے لائی تھی۔ رسول اللہ طاقی کے میں تو آپ طاق کے کھانے کیئے لائی تھی۔ رسول اللہ طاق کے دعا قبول ہو چی ہے اور اسے فرمایا جاؤ کھا واور برکت کی دعا کروچنا نچہ وہ رسول اللہ طاق کی زندگی کے بعد حضرت علی دلی تھے ورامیر معاویہ دلی تھے کے دور تک اس سے کھاتی رہیں ہے۔

﴿ ٣ ﴾ ....امام بيہتى مسلم حضرت ابو ہر رہ والنفيئے ہيان كرتے ہيں كه دوس فتبيله كي خاتون ام شريك رضي الله عنها رمضان السارك مين مسلمان موئيي اورسفر ججرت کے دوران ایک یہودی سے یانی مانگا اس نے کہا یہودیت اختیار کر لوتو یانی ملے گا۔ چنانچەاس نےخواب میں یانی پیاوہ بیدار ہوئیں تو بالکل سیرتھیں جب رسول الله مالانیم کم بارگاہ میں آئیں اور پیقصہ سنایا تو آ پ ملائلا کے اسے خطبہ کی دعوت دی مگراس نے خود کو كمترسمح كرعرض كيا آپ مالينيم جس سے جا ہيں نكاح كرديں ۔ چنانچہ آپ مالينيم نے اس كا نكاح زيد الطيئة ہے كرديا اورائے تميں صاع جو كاغلہ ديا اور كہااہے كھا وَاور مايونبيں۔ اس نے رسول الله فالليكم كى خدمت ميں جاريد كے باتھ تھى كا وبدارسال كيا آ ب من المينانية في في ارسال كرك فرمايا كهاس كوبند كئة بغير لا كاد ام شريك في و یکھا تو وہ تھی سےلبریز ہے اس نے جاریہ ہے کہا میں نے تخصے یہ تھی رسول اللہ کی کھی کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کھی اللہ کی اللہ خدمت میں پہنچانے کیلئے کہا تھا اس نے کہا میں تو ابھی دے کر ہ کی ہوں یہ تذکرہ رسول اللّٰه ظُلُّتُهُ لِلّٰہِ كِيالِ ہُوا' آپ نے فرمایا اسے بندنہ کروجب ام شریک ؓ نے اس کا منہ بند کیا تو وہ ختم ہوگیا' اس طرح انہوں نے جو مایے تو وہ بھی پورے تیں صاع ہوئے ذرا بھی کم

﴿ ٢﴾ ﴾ ....امام احمد بمشافعة امام ما لك بمشافعة بهنم بيريي سے بيان كرتے ہيں كه

ارواه البيهقي في دلائل النبوة ج١١ص١١

<sup>﴿</sup> وواه البيهقي في دلائل النبوة ج١٦ص١٣٣ ـ ١٣٤

﴿ ۵﴾ .....اما م احمد مُرَّاظَةُ مُ عَفِرت جابر النَّفَةُ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ
ایک فخص نے آپ سے غلہ ما نگا آپ مُلْقِیْ اِن اس کوآ دھا وس جود ہے۔ اس میں سے
وہ روزانہ اپنے ' اپنی ہوی اور مہمان کیلئے نکالتار ہا۔ پھر اس نے ایک دن ما پاتو وہ جلد ہی
ختم ہو گئے۔ اس نے رسول الله مُلَّقِیْ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فر ما یا اگرتم اس کونہ تو لئے
تو ہمیشہ ختم نہ ہوتا اور برابر موجودر ہتا۔ (رواہ احمد فی المند جسر س سے سے وونوں روایا ت امام
مسلم نے عَنْ اِبِی الزَّبِیْرُ عَنْ جَابِرِ بیان کی ہیں۔
ابوطلحہ رفی عَنْ اِبِی الزَّبِیْرُ عَنْ جَابِرِ بیان کی ہیں۔
ابوطلحہ رفی عن اُسلم نے عَنْ اِبِی الزَّبِیْرُ عَنْ جَابِرِ بیان کی ہیں۔

<sup>(</sup>واه احمد في مسند ج٣/ص ٤٠٠ ع.

معجزات سیدالکونین ٹائٹیٹم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اِللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اس كارسول منافقیتم بهتر جانتے ہیں۔ابوطلحہ دالغینئے نے رسول الله منافقیلم كااستقبال كيااور آ نحضور ملافیتم ابوطلحہ ولافیز کے ہمراہ گھر میں آئے اورام سلیم سے کہا جو پچھ تمہارے پاس ے ان کو چورا کیا اور اس میں تھی کا برتن اغذیل دیااور وہ مالیدہ بن گیا پھر رسول الله مناهی این کے ان پر کچھ پڑھااور فرمایا دس آ دمیوں کو بلاؤ' وہ شکم سیر ہوکر چلے گئے اور پھر دس آ دمیوں کو بلایا۔وہ بھی کھا کر چلے گئے ای طرح ستریاای آ دمیوں نے کھایا۔

﴿٢﴾ ....ابو يعلى حضرت انس زالتنيز سے تقل كرتے ہيں كه ابوطلحه طالتين 'رسول الله منافقية كم كى بھوك د مكيرام سليم كے پاس آئے اور كہارسول الله منافقية كم بھوكے ہيں تيرے پاس کچھکھانے کو ہے۔اس نے کہا ہمارے پاس تقریباً ایک مدجو کا آٹا ہے تو ابوطلحہ نے کہا کھانا تیار کرو' ہم رسول الله منگافیکی کا وعوت کرتے ہیں۔کھانا تیار کرے حضرت انس طالفیٰ كوكهارسول الله طَالِمُ يَعْلِيكُم كو بلالا ع حضرت انس إلله الشيئر كہتے ہيں ميں رسول الله مظالم يُعلم ك ياس آیا درآپ ایک جماعت میں تھے جوغالبًا ای (۸۰) ہے زائد اشخاص برمشمل تھی' میں نے عرض کیا ابوطلحہ آپ کی وعوت کررہے ہیں۔ آپ نے سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا آ وَ مِين هَبِراكر واپس بلثا اور بتايا كه رسول الله مان الله الله منى الله مهمسميت تشريف لارہے ہیں تو ابوطلحہ ولی تنظیم کے کہارسول اللہ ماٹھ کے کو ہمارے گھر کا ہم سے زیادہ علم ہے۔

ابوطلحہ دلائفئےنے آپ مناشکے کا استقبال کیا اور کہا ہمارے یاس تو یہی چندروٹیاں ہیں جو ام سلیم نے آپ ماٹی کیا ہے ابھی تیار کی ہیں' آپ ٹاٹی ہے وہ پرات میں رکھ دیں اور کھی دریافت کیا تو ابوطلحہ نے کہا'' کچھ ہےتو'' چنانچہ انہوں نے ڈبہ نچوڑ ااور رسول اللَّه مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ نے انگشت سے روٹیاں چڑیں اور وہ ختہ ہوگئیں اور پھول گئیں آ پ مالٹی اُم نے بسم اللہ پڑھی اور وہ اس قدر پھولیں کہ پرات بھرگئی تو آ پ مٹاٹیز کے فر مایا دس افراد کو بلاؤ وہ آئے

تو آ پ ملگانی کم اللہ پڑھ کر کھاؤا ہیں دست مبارک رکھاا در فر مایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤا ہی تھی۔ طرح دس دس کی ٹولی کھاتی رہی حتی کہ ای (۸۰) سے زائد اشخاص نے کھانا کھایا اور کھانا ای طرح تھاجس طرح شروع میں تھا۔!

﴿ ٣﴾ ﴾ .... إما مسلم مِنظةٍ حضرت انس والليؤ

﴿ ۵ ﴾.....ابويعلى موصلى الى طلحه والطيئة

﴿٢﴾.....امام احمد مُعَنظَةُ حضرت السِ ﴿الطَّيْوَ ہے حسب سابق بیان کرتے ہیں مگر اس میں دومہ جو کا تذکرہ ہے۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الاطعمد من امام مسلم مُعطَّلَة نع بعى ابن الى ليلى مُعطَّلَة سع بى روايت بيان كى به اوراس من به كما بوطلحة في امسليم رضى الله عنها كوكها كرسول الله والمائة في كمانا تياركر ،

﴿ ٨﴾ ﴾ .... ابو يعلى مُولِيَّة عفرت انس الطفيَّة بن ما لك سے بيان كرتے بيں كه ابوطلحه وَ اللهُوَّةُ مِن ما لك سے بيان كرتے بيں كه ابوطلحه وَ اللهُوَّةُ مِن ما لك سے بيان كرتے بيل كه ابوالح من اللهُ عن ما تو آپ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ من اللهُ عن من اللهُ عن من اللهُ عن من اللهُ عن اللهُ من اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ من اللهُ عن اللهُ

گر آکرام سلیم رضی اللہ عنہا کو یہ کیفیت بتائی تو اس نے روٹی پکائی اور مجھے ابوطلحہ دلاتی نے کہا جاؤرسول اللہ علی ہے لا اور مجھے ابوطلحہ دلاتی ہے کہا جاؤرسول اللہ علی ہے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ ہیں۔ ہوئے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ علی ہی ابوطلحہ دلاتی آپ مالی ہی ہوئے ہیں۔ آپ مالی ہی ہی ہی ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہی ساتھ لیا اور میں دوڑتا ہوا ابوطلحہ دلاتی ہی ہی ساتھ لیا اور میں دوڑتا ہوا ابوطلحہ دلاتی ہی ساتھ لیا اور میں دوڑتا ہوا ابوطلحہ دلاتی ہی ساتھ لیا اور میں دوڑتا ہوا ابوطلحہ دلاتی ہی ساتھ لیا ہی ہیں ہیں۔ ابوطلحہ دلاتی ہی ساتھ لیا اللہ تعالی اس میں استقبال کرے عرض کیا وہ تو صرف ایک روٹی ہوتی میں روٹی پیش کی گئی فرمایا تھی ہے برکت کرے گا۔ آپ مالی گیا آپ نے انگلی سے روٹی کو ترکر کے فرمایا کھاؤ چنا نچہ دس دس کر کے سب نے کھالیا بھررسول اللہ کا لیا ہو الوطلحہ دلاتی ہی اسلیم رضی اللہ عنہا اور میں نے بھی تاول کیا اور باقی ماندہ کا تخذ ہمسا ہی کو دیا ہے۔

باب الاطعمه میں مسلم میں بھی ہے عمرو بن عبداللہ دلی تنظیم سے مروی ہے۔

او اخرجه في مسندالكبير

<sup>﴿</sup> رواه في سندج٣ اص١٤٧

معزات سیدالکونین ٹائیڈ کی اس میدالکونین ٹائیڈ کی است میدالکونین ٹائیڈ کی است میدالکونین ٹائیڈ کی ہے۔ 158 میں المام بخاری مرد کی خضرت انس ڈائیڈ کے مشام بن المام بخاری موڈ کا کھنے تھے حضرت انس ڈائیڈ کے مشام بن المام بھی محر' جعدانی عثان ابور سعہ کے حوالہ سے میقل کیا ہے۔

﴿ ال ﴾ ....ابولیعلی موسلی حضرت انس داللن است بیان کرتے ہیں کہ ابوطلح ومعلوم ہوا کہرسول الله من الله الله علی ال کھا تانہیں ہاس نے مردوری سے ایک صاع جو حاصل كئة اور امسليم رضى الله عنهان اس كانطيفه اورحلوه بنايا اوراس نے بيطويل حديث بیان کی ہے۔

﴿١٢﴾ ....امام احمد مسللة حضرت انس والفيز سے ميان كرتے بيل كه مجھے امسليم رضی الله عنبان رسول الله فالله الله فالله على خدمت من بعیجا كداكرة ب التفید الهارے بال كھانا تناول فرما تمیں تو زے قسمت۔ میں نے پیغام دیا تو آب می ایک کہا ہم اور جو لوگ ہارے پاس ہیں میں نے کہاجی ہاں! آپ مالی کی ماضرین مجلس سے کہا اٹھو! چلو! میں پریشان ساام سلیم کے پاس آیا تو ام سلیم نے پوچھاانس دانشنز کیا پیغام لائے ہو۔میرے جواب سے قبل رسول الله كافية المرافية المرافية الله الله عنها سے يو جها تھى ہے؟اس نے عرض کیا ڈبہ میں پچھ ہے آپ کا فیلم نے فرمایا وہ لے آؤاس کا منہ کھول کر آب الني المنافية من (بسم الله اللهم أغظم فيهاالبركتة) يرها اورفر ما إس كوظط ملط كردو اس کے بعدرسول الله مالله الله کا نام کے کروہ نجوز ااوراس سے اس سے زائد اشخاص سير ہوئے اور جون کے مياام سليم رضي الله تعالیٰ عنهائے حوالے کر ديا كه خود كھاؤ اور جسابيكو كملاؤ \_إسلم نے باب الاطعمميں بدروايت يوس بن محمووب سے بيان كى ہے۔

﴿ ١٣١﴾ ..... ابوالقاسم بغوى حضرت انس بن ما لك والشؤيس بيان كرتے ميں كميرى والده امسليم رضى الله عنها في حليم تياركيا اور الوطلحه والطنط في المينا! جاوَرسول الله والمنظيم وبلاوً میں آیا تو آپ مُنافیکم صحابہ کرام رضی الله عنهم کی ایک جماعت میں تشریف فرما ہے۔ میں نے عرض کیااباتی آپ کودعوت میں بلارے ہیں۔آپ اُٹھی کے سب حاضرین ہے کہا چلو۔

جب میں نے آپمٹل طینے کے ہمراہ سب کوآتے دیکھا تو فوراً دوڑ کرعرض کیاا ہاجی! لاکھن رسول الڈمٹل ٹیٹے مسب حاضرین سمیت تشریف لا رہے ہیں۔

ابوطلحہ نے اٹھ کر دروازے پر آنخصور طافی کیا کہ استقبال کرے عرض کیا معمولی سا کھانا تھا۔ آپ نے فرمایا لاؤ اللہ تعالی اس میں خیرو ہرکت کرے گا۔ رسول اللہ طافی کے اس میں ایناوست مبارک ڈ الا اور دعا فرما کر کہا دس دس اشخاص آتے جا نمیں چنانچہ ای طرح اسی (۸۰) اشخاص نے کھانا تناول فرمایا۔ بیروایت باب الاطعمہ میں امام مسلم دراور دی سے قعنبی عمید کی معروفت بیان کرتے ہیں ۔ ا

﴿ ١٣﴾ الهام مسلم باب الاطعمة ميں حضرت انس والٹنؤ سے سابق روايت کے موافق بيان کرتے ہيں۔

فائده:

یہ مجمزہ حضرت انس طالعیٰ ہے مختلف طرق اور اسانید سے مروی ہے جو حد تو اتر کو پہنچتے ہیں۔

حضرت انس والليئؤ سے ان کے بیٹے نضر کے علاوہ ان کے اخیافی بھائی عبداللہ بن ابوطلحہ انصاری کے بیائج بیٹے آئخن عمرو کیعقوب عبداللہ اور بکر بیان کرتے ہیں۔علاوہ ازیں ثابت بنانی 'جعدا بوعثان مشام بن محمد سنان بن ربعہ بیجیٰ بن عمارہ بن ابی حسن انساری بھی بیان کرتے ہیں۔ بی

#### غزوه خندق ميں معجزانه دعوت

بخاری شریف میں حضرت جابر دالتھ کا بن عبداللہ سے بیان ہے کہ جب خندق کی کھدائی ہور ہی تھی میں نے ویکھا کہ رسول اللہ مٹالٹی کے تعدی ہورے ہیں۔ میں نے آ کر بیوی سے پوچھاتمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے ایک صاع جو زکا لے اور گھر

البداية والنهاية عربي ج١٦ص١٦١

البداية والنهايه عربي ج٦ص١٩٢

میں ایک بمری تھی جس کو میں نے ذریح کیا۔اس نے آٹا چیس کر تیار کیاا ور کوشت ہا تڈی میں ڈال دیااور میں آنحضور ٹاٹیٹے کو لینے کیلئے چلا آیا بیوی نے کہا آپ کے ساتھ اور لوگوں کولا کررسوانہ کرنا۔ چنانچہ حضرت جابر دالٹنظ کہتے ہیں میں نے چیکے ہے آ یہ مالٹیکی م كے كان ميں كہاميں نے كھانے كا انظام كيا ہے آپ كُلُفِيْ كِيندا صحاب كے ساتھ تشريف لے چلئے۔آپ ٹاٹھی کے بیان کرتمام اہل خندق کوکہا' آؤجا بر دلائفنو نے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ پھر فرمایا میرے آنے تک ہانڈی نہ اتاری جائے اور رونی نہ کیے۔رسول کہا۔ میں نے کہامیں نے تہاری بات کی تعمیل کی ہے چنانچہ آ پ منافی ہے تو بیوی نے آ ٹا آ ب مُنْ اللہ کے سامنے پیش کیا اور برکت کی دعا کی اس طرح ہانڈی میں بھی نعاب میارک ملادیا اور خیرو برکت کی دعا کی۔ بعدازیں آ یہ مُلَاثِیْکِم نے فر مایا کسی روٹی یکا نے والی کو بلاؤ جوتمہار ہے ساتھ مل کر روٹی یکائے اور ہانڈی کو بنیجے اتارے بغیر سالن ڈالؤ قریباً ایک ہزار آ دمی تھے(سب کھا کرفارغ ہو گئے ) لیکن ہا نڈی اور آئے میں کوئی کمی نتھی ل

# العجائب الغريبه:

رواه البخاري في صحيحه في المغازي

مجزات بدالکونین ٹاٹیا کہ کھڑی ہوئی تو آپ نے حضرت جابر ڈاٹٹی سے کہاا پی محلال کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو آپ نے حضرت جابر ڈاٹٹی سے کہاا پی محلال کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو آپ نے حضرت جابر ڈاٹٹی سے کہاا پی بمری لے جاؤ' اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرے۔ جابر ڈالٹیڈا کہتے ہیں میں اسے پکڑ کرگھر لے آیا اور وہ راستہ میں مجھ سے کان چھڑار ہی تھی مجھے بیوی نے کہا جابر دالٹین ! بیا کیا ہے؟ میں نے کہا واللہ! یہ جاری بری ہے جو ہم نے رسول الله مل الله الله علي وزع كي تقى آپ نے اللہ تعالیٰ ہے دعاکی اور اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا بیان کراس کی بیوی نے تین باركها" ميں شهادت ديتي موں كدوه واقعي الله تعالىٰ كرسول ہيں \_ا

## دعوت وليمه ميں اعجاز:

ابو یعلی میند اور باغندی ثابت بتانی کہتے ہیں میں نے حضرت انس طالفؤ سے عرض کیا کوئی عجیب واقعہ سنا ہے تو آپ داللفؤنے نے فرمایا میں نے رسول الله ماللفی کی دس سال خدمت کی ہے آپ ماللی الم نے مجھے کسی غلط کام پر برا بھلانہیں کہا۔ جب رسول ا كرم فَالْفِينِم نے نبیب بنت جحش رضی الله عنها سے شادی كی تو مجھے ميري والدہ نے كہا بیٹارسول اللہ فاٹھ کے شادی کی ہے معلوم نہیں آپ کے ہاں کھانا ہے یانہیں تھی کا ڈبہ لا ؤ۔ میں نے تھی اور تھجور والدہ کے سامنے پیش کی تو اس نے دونوں کو ملا کر مالیدہ بنا دیا اور مجھے کہا رسول الله منافیظیم اور ان کی بیوی کے پاس لے جا۔ جب میں پیکھا تا لے کر رسول الله من الله الله الله الماس ما ضربوا تو فرما يا بيكها نا ايك كوشے ميں ركاد واور ابو بكر عمر على اور عثان رضی الله عنهم اور دیگر صحابه کرام گو بلالا ؤ جولوگ مسجد میں ہیں' ان کوبھی بلالا وُ اور جو مخص رائے میں طے اے بھی لیتے آ نا۔حضرت انس دالٹیؤ کہتے ہیں میں جیران تھا کہ کھا نا معمولی اورتھوڑ اسا ہے اور دعوت بے شارلوگوں کی ہے۔ چنانچے گھر کاصحن اور کمرہ سب بھر سے تو آپ اللی اے فرمایا وہ برتن لاؤ میں نے وہ برتن آپ اللی کے سامنے رکھ دیا۔ آپ ملائی اس میں تین انگلیاں ڈالیس تو کھانے میں اضافہ ہونے لگا وہ سب کھا کر واليس جلے كئے توبرتن ميں اس قدر كھا ناموجود تھاجس قدر ميں لا ياتھا كھر آ پ مانالليا لم

البداية والنهاية عربي ج١٦ص١٦٢ ـ ١٦٣

فر مایا زینب کے پاس لے جاؤ چنانچہ وہاں رکھ کر دروازہ بند کر کے چلا آیا۔ ٹابٹ والٹین کہتے ہیں میں نے ابوتمزہ انس والٹین سے دریافت کیا کہ کتنے افراد کھا گئے؟ تو انہوں نے کہا اے بالا کا اعتاص تھے۔ ل

# ایک مدجومیں حیرت انگیزاضافه:

جعفر بن محد فریا بی بورا الله محلی الله مریره الفائل سے بیان کرتے ہیں کہ جھے رسول الله مالله فی اسب کو تلاش کر کے رسول الله مالله فی ان سب کو تلاش کر کے رسول الله مالله فی ان سب کو تلاش کر کے رسول الله مالله فی از سرحمت فرمادی پھر امارے سامنے ایک برتن میں کھانا رکھا جو قریباً ایک مد جو سے تیار ہوا ہوگا۔ رسول الله مالله فی اس میں دست مبارک رکھ کر فرمایا بسم الله کر کے کھاؤ ہم نے فوب سیر ہوکر کھایا اور رسول الله فی الله کی کھانا ہمارے کو رکھ وقت بیفرمایا بس ہمارے کھر میں صرف بھی کھانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دالله فی جن ایک خوا جب آپ کھانے سے صرف بھی کھانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دالله فی جننا پہلے تھا البتہ اس پر الکیوں کے فارغ ہوئے تو کتنا فی کر ہاتھ اس پر الکیوں کے فارغ ہوئے تو کتنا فی کر ہاتھ فرمایا اس قدر باقی جننا پہلے تھا البتہ اس پر الکیوں کے فارغ ہوئے تو کتنا فی کر ہاتھ فرمایا اس قدر باقی جننا پہلے تھا البتہ اس پر الکیوں کے فارغ ہوئے تا

# حصرت ابوابوب طالنين كرمين دعوت:

امسندایی یعلی ج۱ اص۱۹۷ مسندای

٧ دلائل النبوة للفريابي طبقة دار طيبة ص٦٩

جس قدرتمیں افتخاص بلانے میں تھا۔وہ بھی آئے اور شکم سیر ہوکر کھا مینے اور جانے سے مسلسل اللہ ہے۔ م بہلے وہ بھی آپ کانگیا کی رسالت ہر ایمان لائے اور بیعت کر کے گئے۔ چرآپ مَنْ اللَّهُ يَمْ نَهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمِعَى كَمَا يَكِ اور جان سيتبل آب من النيام كى رسالت كے اقرارى ہوئے اور بيعت كى الغرض اس معمونى طعام سے ايك سو ای انصاری شکم سیر ہوئے۔ابیر حدیث سنداور متن دونوں لحاظ سے نہایت غریب ہے اور امام بہتی نے بھی اس کوعبدلاعلی سے بیان کیا ہے بذر بعد محد بن ابی برمقدی سے حضرت فاطمه رضی الله عنها کے گھر کھانے میں معجزانہ اضافہ:

حافظ ابو یعلی میشد معفرت جابر المنافظ سے نقل کرتے ہیں کے رسول الله ماللي فير نے کی روزے کھانائیں کھایا تھا اور بیرحالت آب کھی جنانجہ آپ کی چنانجہ آپ کھی جانجہ آ از واج مطہرات سے طعام معلوم کیا اور کس کے پاس بھی مجھونہ پایا تو حضرت فاطمہ سے کہا! بیٹی تمہارے یاس کوئی چیز ہے جھے بعوک تکی ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ مالٹیکٹر ہر قربان والله ميرے ياس كيمنيس - جب رسول الله مالليكم واپس فيلے آئے تو كسى مسابيہ عورت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا كو دورونى ادر كي كوشت تخد بجيجاتو آب نے اسے برتن میں رکھااور و حانب کر کہا میں یہ رسول الله فالله کی خدمت میں پیش کروں ك\_(حالاتكة تمام الل فاند بموك تق)

چنانچ حضرت حسن ولفنو يا حضرت حسين والفنو كورسول الدمالفيا كى خدمت ميس بهيجا اورآب اللين في المنظم الله المرابي المحتمد الله المرابي المنظم الله المرابي المنظم المرابي ال کیلئے چمپارکھا ہے۔فرمایالاؤ چنانچہ برتن سے کپڑا سرکایا تو وہ گوشت اور روٹیول سے لبريز ہے جب حضرت فاطممرضی الله عنهائے ديكھا تو جان تنس كه بير بركت من جانب الله بأللد تعالى ك حدوثنا كي اوررسول الله والمالية المنظم ورود بميجا اوررسول الله الملينيم كي خدمت

كدلائل النبوة للفريابي ص٢٨

البداية والنهاية عربي ج١٦٤/٦ ١٥٥٠)

میں چین کیا تو آپ نے حمد و تنا کے بعد دریا دنت کیا یہ جمرت انگیز اضافہ کہاں ہے ہے تھا۔

فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ابا جی! یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اللہ تعالیٰ جے

چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آپ کھی جمہ و تنا کے بعد کہا اس خدا کی تعریف و ستائش

ہے جس نے تہمیں مریخ کی شبیہ بنایا وہ بھی جب اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ما تا تو

ہی کہتی تھیں کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ حضرت علی دی تھے اور حضرت حسن و حضرت حسین رضی

اللہ کی تھی کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ حضرت ملم اللہ عنہا اور حضرت حسن و حضرت حسین رضی

اللہ عنہ اسب نے کھا یا اور سب از واج مطہرات نے بھی کھا یا اور پیالہ ای طرح لبرین تھا

جیسے شروع میں تھا اور باتی ما ندہ جسا یہ مسامہ عن تقسیم کیا ہے یہ عدہ درست دوں و جو میں جہ دیں۔ ہے۔

#### آغازاسلام مے دعوت:

# ر بدکے بیالہ میں برکت:

ام احمد مین الدمانی الدمان الدمان الدمان مردی ہے۔ والد ما الدمان مردی ہے۔

البداية والنهاية ج١٦ص١٦٥ ١٦٦١

<sup>﴿</sup> وَاهُ احْمَدُ فِي مُسْتَدُهُ جِ ٥ اصْ ٢ ١

besturdubooks.Wordbress حضرت ابو بكر والغير كم بالمعجز انه طعام:

امام بخاری مین الله معرت عبد الرحمٰن بن الي بكر والفندے بيان كرتے ہيں كه اصحاب صفه حاجت مندلوگ تنصے رسول الله گانگانی نے ایک دفعہ قرمایا ہر آ دمی اینے ہمراہ ان میں ے كى كو لے جائے چنانچەرسول الله مالى الله مالى الله التخاص كوساتھ لے محے اور حضرت ابوبكر والطبيتين آ دميول كوجمراه لے محتے۔

حضرت ابو بمر واللفظ نے رات كا كھانانى عليد السلام كے ياس كھاليا اور رسول الله کاٹینے کے کھانا کھانے تک وہیں تغمیرے رہے۔ پھر پچھ رات گز رجانے کے بعد کھر تشریف لائے تو بیوی سے کہاتم نے مہمانوں کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟اس نے کہا جناب!انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ ابو بحر دالٹی آ جا کیں تو کھا کیں گے اور میں ڈر کے مارے حصیت ممیا تو آپ ملائیز کمنے مجھے ارے احمق کہااور جلی کی سنا نمیں اور مهمانوں ہے کہا کھاؤواللہ میں نہیں کھاؤں گا۔

حضرت عبدالرحمٰن والليئؤ كہتے ہيں كہ كھانے ہے ہم ايك لقمه اٹھاتے تو كھانے ميں ای قدراوراضافہ ہوجاتا۔ ہم سب شکم سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے زیادہ تھا۔حضرت ابو بمر داللن نے بیمنظرد مکھ کرائی ہوی سے کہا یہ کیا ہے؟ تواس نے کہا یہ تو پہلے سے تین گناہ ہے۔ پھرحصرت ابو بکر ڈاکٹئیئےنے کھایا اور فر مایافتم ہے ایک شیطانی حرکت تھی۔ پھر آپ ڈاٹٹنٹنے یہ کھانا رسول اللہ ٹاٹٹیا کی خدمت میں بھیج دیا۔مسلمانوں کا ایک قوم کے ساتھ معاہدہ تھا جس کی میعادختم ہو چکی تھی ان کے بارہ نمائندے آئے۔ ہرایک کے ہمراہ متعدداشخاص تھے ٰاللّٰہ جانے وہ کتنے تھے؟ آپ نے وہ کھاناان کیلئے بھیج دیا چنانچہ ان سب نے سیر ہوکر کھاتا کھا مالا ورسلم شریف میں بھی ہدا ہو عثان عبد الرحمٰن بن مل نہدی ے ندکورے۔

()رواه البخاري في صحيحه في المناقب

کلجی میں حیرت انگیز اضافہ:

zesturdulooks.wordpress امام احمد منظم عبدالرحل بن الى بكر والفئ سے بيان كرتے ہيں كه بم رسول الله كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِينَ السَّالِينَ اللَّهُ الل کھانے کا سامان ہے؟ چنانچہ ایک مخص ایک صاح آٹالایا اور وہ کوندھا گیا' اپنے میں ا يك يريثان حال والالسباترُ نكا كافر بكريال منكا تا موا آيا أسب المُنْفِيِّم نے فرمايا فروخت كروكے باتحفہ پیش كروكے اس نے كہا ہيجوں كا چنانچية ب تُلْفِيْكِم نے اس سے ایک بكری خریدی اور ذرج کے بعد کلجی بھونے کا تھم دیا اور بر مخص کو تقسیم کی پھر کوشت دو برے پیالوں میں بھرا گیاسب نے شکم سیر ہوکر کھایا اور جو ہاقی نج رہا اپنے ساتھ اٹھالیا ایخاری شریف اورمسلم شریف میں بھی معتمر سے مروی ہے۔

کھانے میں غیرمعمولی برکت:

امام احمد عميلية حضرت ابو ہريره والفيئے دوايت كرتے ہيں كه رسول الله فالفينم ايك جنگ میں تشریف لے مجے۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم کوخوراک کی اس قدر تکلیف اور تنگی ہوئی کہلوگوں نے سواریوں کو ذرج کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ ڈاٹیٹے ہنے اجازت دے دی حضرت عمر دالفنز؛ کومعلوم ہواعرض کیا یارسول الله می فیل اس و ریاں و رج کردیں مے تو جنگ کیے کریں ہے؟ آپ ٹاٹیا بھا تھا تو صبطلب فرمائیں اور برکت کی دعافر مائیں ، آب الطليط في بيابوا توشه سفر منكوايا توسب لوك وبال لے آئے آب الطيكم في اس ير برکت کی دعا کی اور فر مایا اینے اپنے برتن بحرلیں پھر بھی بکثرت کھانا نی رہا یہ منظر دیکھے کر رسول الله من الله الله الله الله عن شامد بهول كه الله وحده لاشريك ہے اور ميں اس كا بنده اوررسول ہوں جس مخص کا تو حیداورمیری رسالت پریفین ہوگاہ ہ جنت میں داخل ہوگا۔ بر ا مام مسلم مینینا امام نسانی مینید اور فریا بی مینید نے اس طرح بیان کیا ہے کیکن حافظ ابو یعلی میزادیا

<sup>(</sup>ارواه احمد في مسده ج١١ص١٩٧\_١٩٨٨

<sup>🗨</sup> رواه احمد في مسنده ج١٢ص ٢ ٢٩ ٢ ٢

نے سند کو اعمش سے شک کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بیدروایت ابوصالے' ابوسعید سے مروی ہے یا ابو ہر برہ سے اور اس میں غزوہ تبوک کی صراحت ہے اور امام سلم بیدروایت ای طرح شک کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں' واللہ اعلم حضرت عمر طالعین کے مشورہ برعمل :

امام احمد ابوعمرہ انصاری دلائیڈ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم رسول اللہ کالیڈ کے ہمراہ تھے۔ لوگوں کواس قدرخوراک کی تکلیف ہوئی کہ سواریاں ذرج کرنے کی اجازت طلب کی۔ یہ بات حضرت عمرفاروق دلائیڈ کومعلوم ہوئی کہ رسول اللہ کالیڈ کا اجازت مرحمت فرمانے کا ارادہ کرلیا ہے تو عرض کیا دہمن سے ہم پیادہ اور بھو کے کیے جنگ کریں گے؟ آپ ماٹیڈ کا خیال ہو تو لوگوں کا باقی ماندہ تو شہطلب فرماکر دعا فرما کیں اللہ تعالیٰ آپ ماٹیڈ کی دعا سے ہرکت کرے گا۔ چنا نچہ رسول اللہ کالیڈ کا عالمان کردیا ایک آدمی جوسب سے زیادہ کھانا لے کر باقی ماندہ تو شہر کے جمع کرنے کا اعلان کردیا ایک آدمی جوسب سے زیادہ کھانا لے کر آیا گھورکا ایک صاع تھا۔ آپ ماٹیڈ کی اعلان کردیا ایک آدمی جوسب سے زیادہ کھانا لے کر تھورکا ایک صاع تھا۔ آپ ماٹیڈ کی اور کھانا جوں کا توں باقی تھا یہ دیکھ کررسول آیا گھورکا ایک صاع تھا۔ آپ ماٹیڈ کی اور کھانا جوں کا توں باقی تھا یہ دیکھ کررسول تھا گھورکا کہ آپ ماٹیڈ کی سب برتن بھر لئے گئے اور کھانا جوں کا توں باقی تھا یہ دیکھ کررسول تھا گھورکا کہ آپ ماٹیڈ کی ایک کہ ایک کی بدولت انسان دوز خے محفوظ رہے گا۔ اہام نسائی تعیشانے نے بھی اس کو ابن مبارک تعیشانے کی بدولت انسان دوز خے محفوظ رہے گا۔ اہام نسائی تعیشانے نظری اس کو ابن مبارک تعیشانے کے بیان کیا ہے۔

ابو بکر برنار ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن ابی رہیعہ میں اللہ مکا اللہ عبد ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن ابی رہیعہ میں اسول اللہ مکا اللہ علی کے ہمراہ تھے۔ جب ہم عنفان میں پہنچے تو لوگوں نے بھوک کا شکوہ کیا تو سوار یوں کے ذرئے کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر داللہ کے فوگوں نے بھوک کا شکوہ کیا تو سوار یوں کے ذرئے کرنے کی اجازت فرمادی ہے تو پھر کس پرسوار ہوں آ پ مالی کی اجازت فرمادی ہے تو پھر کس پرسوار ہوں گے رسول اللہ مالی کی اجازت فرمادی ہے تو پھر کس پرسوار ہوں گے رسول اللہ مالی کی مالی کے درخ کرنے کی اجازت فرمادی ہے تو پھر کس پرسوار ہوں گے رسول اللہ مالی کھر کیارائے ہے؟

دعائے برکت فرمائیں۔ چنانچہ بچا ہوا سامان سفرایک کپڑے میں جمع کیا پھر دعا کے بعد فرمایا اینے اپنے برتن لے آؤوہ سب برتن بھر کر لے گئے تو کوچ کا علان فرمایارا ستے میں بارش ہوئی تو سب نے سیر ہوکر یانی پیا۔ پھرتین مخص آئے دوتو آ مِ مُلَاثِنَا یاس بیٹھ گئے اور تیسرا اعراض کرکے چلا گیا۔ آپ مُنافِین کمنے فرمایا ان میں ایک اللہ تعالیٰ ہے شرما گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے حیا کی لاج رکھی۔ دوسرے نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ باتی رہا تیسرا تو اس نے انحراف کیا اللہ تعالی نے بھی اس سے اعراض فرماياييا

ہمارے علم میں اس سند سے صرف ابوحثیس سے بیرحدیث مروی ہے۔امام بیمجی عیشاہ نے بھی بیرحدیث ابوحثیس غفاری دالٹیؤ سے بیان کی ہے۔

حافظ ابویعلی مینید حضرت عمر دانشن سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم رسول الله من الله الله التي المراه تقديم نے عرض كيا يارسول الله من الله عن طاقتوراور تازه دم ہے ہم کمزور اور فاقہ مست ہیں۔ انصار نے عرض کیا ، حکم ہوتو سوار میاں ذبح کر کے لوگوں کو کھلائیں پھررسول اللہ مٹالٹی کے فرمایا جس کے پاس زائد طعام ہووہ لے آئے دعائے برکت کی اور فرمایا آ رام ہے لؤلوٹ نہ مجاؤ۔ چنانچے سب برتن بھر لئے یہاں تک كه آستينوں ميں بھی اٹھاليا گيا اور کھا تا جوں كا توں ياقی تھا۔ پھررسول الله مُظَافِيْتِم نے كلمه شہادت بڑھ کرفر مایا کہ جھخص اس کا صدق دل سے قائل ہوگا وہ دوزخ کی حرارت سے محفوظ رہے گاتے نیز ابویعلی نے بیروایت آمخق بن اساعیل طالقانی' جریز پزید بن ابی زیاد ہے بھی بیان کی ہے جوسابق روایت کی شاہدُ واللّٰداعلم ۔

البداية والنهاية عربي ج٦ اص١٧٠

<sup>﴿</sup> رواه ابويعلي في مسنده ج١ /ص٩٩

besturdubooks.wordpress.com غزوه خيبر ميں آب ودانه کا اعجاز:

حافظ ابو یعلی حضرت سلمہ رہائٹنؤ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ خیبر میں رسول الله مالٹینے کے ہمراہ تھے۔ آپ مُنْ الْکُتُا نے توشہ سفر جمع کرنے کا تھم فر مایا' ایک دستر خوان بروہ جمع کیا اس کی مجموعی مقدار میرےاندازے میں بیٹھی ہوئی بکری کے برابرتھی۔ہم چودہ سوافراد نے پیہ کھانا کھایا میں نے پھراندازہ کیا تو ابھی بکری کے جشہ کے برابر کھانا موجود تھا۔ اورمسلم شریف کی روایت میں ہے ہم نے توشہ دان بھر لئے پھررسول الله ظُالِيْنِ فِي مايا كيا وضوكيائة یانی ہے؟ چنانچہ ایک شخص لوٹے میں ذراسا یانی لایا آپ ملٹیٹی ہے وہ یانی پیالے میں انڈیل دیا۔ چود وسواشخاص نے خوب دل کھول کروضو کیا۔ إ

خندق کی کھدائی کے دوران معجزہ:

ابن آخل کا بیان ہے کہ نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ کواس کی والدہ (عمرہ بنت رواحہ) نے کچھ مجوریں دے کر کہااہینے والداور ماموں عبداللہ کے باس لے جاؤ۔ وہ کہتی ہیں میں تھجوریں لئے ہوئے رسول اللہ فاللہ اللہ تا ا موئے گزری تو آب اللی الے فرمایا بیٹی اید کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ایدامی نے ابواور ماموں کیلئے بھیجا ہے آپ ملافیکم نے فر مایا ادھر آؤلاؤ میں نے وہ آپ ملافیکم کے دونوں ہاتھوں میں ڈال دیاوہ بھر ہے نہیں پھرآ ہے ملکا ٹیکٹر نے دستر خوان بچھوایا اوراس پر ڈال دیا' عِمرة بِمَا اللَّهُ اللَّهُ اعلان كروايا كرسب خندق والے كھانے كيلئے جلے آئيں۔سبسير ہو گئے اور دسترخوان ہے ابھی معلوم ہوتا ہے کہسی نے کھایا ہی نہیں ہے

حضرت جابر طالنيز كي تهجوروں ميں عجيب اضافه:

حضرت جابر والفيكان كرتے ہيں كەميرے والدعبداللة احديث شهيد ہو كئے اور

<sup>﴿</sup> رُواهُ ابويعلي في مستدج؛ رص٠٦٥

<sup>﴿</sup> البداية والنهاية عربي ح١٢ص١٢

وہ مقروض تھے۔ میں نے رسول اللہ کا گائی سے عرض کیا کہ میرے پاس قرض اوا کرنے گائی سوائے مجوروں کی پیداوار کے کوئی سامان نہیں اور اس پیداوار سے کئی برس تک قرض اوا نہیں ہوسکتا۔ آپ ما گائی ہم سے ساتھ تشریف لے چلیں (کہ آپ کا گائی ہم کے احترام سے) قرض وار میں جھے سے بدکلامی نہ کریں۔ آپ ما گائی ہم سے ساتھ تشریف لے گئے اور کمجوروں کے قرعر کے کرد چکرلگا کر دعا فر مائی اور اسی ڈھیر پر بیٹھ گئے فرمایا اپنے اپ قرض لیتے جا کہ قرض بھی پورا ہو گیا اور اتن ہی مجوریں باتی نی رہیں۔ (رواہ البخاری فی قرض لیتے جا کہ قرض بھی پورا ہو گیا اور اتن ہی مجوریں باتی نی رہیں۔ (رواہ البخاری فی صحیحہ فی المناقب) بیا حد بٹ حضرت جا بر سے متعدد طرق سے مروی ہے۔

## حضرت سلمان فارى طالفيُّهُ كا قصه:

منداحم میں حضرت سلمان فاری دائیڈ کا قصان کے میں نے عرض کیا ارسول اللہ کا فیا ہے کہ میں نے عرض کیا ارسول اللہ کا فیا ہے ہیں اقر من کیے انز سکتا ہے؟ آپ کا فیا ہے اللہ کا فیا ہے ہیں اقر من کیے انز سکتا ہے؟ آپ کا فیا ہے اس اسے پکڑ کر نوک زبان پر پھیر کر فر مایا' یہ لے جاؤا ورقرض ادا کر وُچنا نچہ میں نے اس معمولی و فی سے جالیس اوقیہ قرض اتارا (اوراوقیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے) لیا حضرت ابو ہر مر و دال تا فیات فوشہ دان:

منداحد میں حضرت ابو ہریرہ دلائٹیڈ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ مگائٹیڈ کی خدمت میں معمولی کے مجودیں لا یا اور عرض کی ان میں دعائے برکت فرماد ہے ۔ آپ مگائٹیڈ کی ان میں دعائے برکت فرماد ہے ۔ آپ مگائٹیڈ کی ان کو اکٹھا کرکے دعا کی اور فرما یا اسے تو شہدان میں رکھاؤ ہاتھ ڈال کرنکا لئے رہو جھاڑ بو نہیں ۔ حضرت ابو ہریرہ دلائٹیڈ فرماتے ہیں وہ تو شہدان ہمیشہ میری کمرے بندھار ہتا تھا' ہم اس سے کھاتے اور کھلاتے اور اللہ کی راہ میں خرج کرتے رہے۔ حضرت عثمان دلائٹیڈ کی شہادت کے دوران بیتو شددان میری کمرے کٹ کرکھیں گر پڑا۔ تا

<sup>﴿</sup> وَاهُ احْمَدُ مُسْنَدُهُ جِهُ اصْ \$ \$ \$

<sup>﴿</sup> رواه احمدني مسده ج٢١٣ ٥ ٢درواه الترمفي في الجامع في المناقب مناقب ابي هريرة

معجزات سیدالکونین ٹاٹیڈ کی کھی ہے۔ 171 معجزات سیدالکونین ٹاٹیڈ کی کھی ہے۔ 171 معجزات سیدالکونین ٹاٹیڈ کی کھی ہے۔ 171 معجزات سیدالکونین ٹاٹیڈ کی کھی ہے۔ اورا گاہم میں ہی میدواقعہ ابوالعالیہ وقت اللہ ابو ہریرہ ریاں گئا ہے۔ بیان کیا ہے اورا گاہم میں ہوگئا ہے۔ اورا گاہم ہوگئا ہوگئا ہوگئا ہے۔ اورا گاہم ہوگئا ہوگئا ہے۔ اورا گاہم ہوگئ ر مذی میلیا نے حسن غریب کہا۔

﴿ ٢﴾ .....امام بيہقى مونيد حضرت ابو ہر ريره واللين كرتے ہيں كہ ہم رسول الله مناهی کی شدت نے ستایا تو رسول اللہ منام کے سایا تو رسول الله مَا الله عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ اللهُ وَمُرْمِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ کچھ تھجوریں ہیں۔فرمایا لاؤ میں نے لا کر پیش کیں تو فرمایا چری دسترخوان بچھا دؤ میں نے بچھا دیا تو آپ مخافی خے تو شہدان ہے سب تھجوریں نکال لیں جوا تھیں اور ہرایک کوبسم اللہ پڑھ کرجدا جدار کھ دیا بعدازیں اکٹھی کر کے فرمایا فلاں صاحب اوراس کے ساتھیوں کو بلالا و' وہ شکم سیر ہوکر چلے گئے تو فر مایا فلاں آ دمی اوراس کے ہمراہیوں کو لے آ وُ' وہ بھی تناول فر ماکر چلے گئے تو فر مایا فلاں اوراس کے رفقاء کو دعوت دو' وہ بھی کھا کر چلے گئے تو تھجوریں نچ رہیں مجھے فرمایا بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا توہم دونوں نے . کھائیں اور باقی ماندہ تھجوریں میں نے توشہ دان میں رکھ لیں اور مجھے نصیحت فرمائی ا ابوہر رہ داللنظ اس میں سے ہاتھ سے نکالو پلونہیں۔حضرت ابوہر رہ دلاللنظ کہتے ہیں میں اس میں سے ہاتھ ڈال کرنکالتار ہااوراس ہے ۵۰ وسق راہ خدامیں خیرات کئے۔وہ توشہ دان میرے یالان کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ حضرت عثمان ڈاٹٹیؤ کے عہد میں گر کر ضائع ہوگیا۔الک وسق قریباً ڈیڑھسوکلوکا ہوتا ہے۔

﴿ ٣ ﴾ ..... حافظ ابو بكر بيه في من يعضرت ابو ہريره (اللين كوت من اسلامي زندگی میں مجھ پرتین مصائب نہایت سخت آئے رسول الله منافین کے وفات ٔ حضرت عثمان والله مؤ کی شہادت اورتوشہ دان۔توشہ دان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں رسول الله كَاللَّهُ اللَّه كَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ كَلَّهِ مِن كَلَّهِ م اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَي تھجوریں ہیں۔فرمایا دس اشخاص کو بلاؤ "آپٹائٹیڈ کے اس میں سے تھجوریں نکال کر دعائے برکت کی اور فرمایا دی اشخاص کو بلاؤ وہ کھا کر چلے گئے تو یکے بعد دیگرے دی دی افراد کو بلایا یہاں تک کہ سار الشکر سیر ہوگیا اور تھجوریں باتی نئ گئیں تو آپ مالٹیکن نے میں اس فرمایا ابو ہریرہ دی گئیں تو آپ مالٹیکن کے میں اس میں ہاتھ ڈال کر لکا لئے رہوا الٹ کر خالی نہ کرو۔ چنا نچہ میں اس سے حضرت عثان دالٹیکئ کی شہادت تک کھا تا رہا ان کی شہادت کے بعد میرا مال و متاع لوٹ لیا گیا اور تو شددان تھی۔ میں نے اس سے کم از کم دوسووس تھجوری کھائی ہوگئی لیا موسول اللہ کا گیا تی ہوگئی ہوگئی ہے معقول ہے کہ درسول اللہ کا گیا تی ہوگئی ہوگئی کے بعد مجود یں عطافر ما کیں میں نے وہ تھیلے میں ڈال کر چھت سے لئکا دیں ہم نے بھیے چند تھجوری عطافر ما کیں میں نے وہ تھیلے میں ڈال کر چھت سے لئکا دیں ہم ہمیشداس سے کھاتے رہے بلا خرمدینہ پرشامیوں کے حملہ کے دوران وہ ضائع ہوگئیں کی سیات کھجوروں کا اعجاز:

<sup>🕦</sup> دلائل النبوة للبيهقي ج٦ اص ١١١

<sup>﴿</sup> رواه احمد في مسنده ج٢١٤ ٣٢ و تفرد به

تھیں۔ پھرآپ ٹاٹیٹی نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے شرمسار نہ ہوتا تو مدینہ میں واپسی تک انہی صحیح سے کھاتے رہنے۔ چنانچہ جب آپ ٹاٹیٹی کمدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک لڑے کو دے دیں وہ چباتا ہوا چلا گیا۔!

# حضرت عا تشهرضي الله عنها کے غلبہ میں برکت:

صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی فوت ہوئے تو میرے گھر میں صرف تھوڑے سے جو مچان پرر کھے تھے میں دیر تک کھاتی رہی (وہ ختم نہ ہوئے) میں نے تو لے توان کی برکت جاتی رہی اور وہ ختم ہو گئے ہے

#### شادى مين معجزانه تعاون:

# چکی کاتعجب خیز واقعه:

امام بہعتی عرب نے دلائل میں حضرت ابو ہریرہ داللہ نئے سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر آیا اورا ہل خانہ کوخشہ حال پایاوہ جنگل میں نکل گیااس کی بیوی نے دعا کی الہی ہمیں کھانا عطا فر ماوہ دیمھتی ہے کہ چکی چلنے گئی'آئے نے سے برتن بھر گیا تنورروٹیوں اور گوشت سے بھر پور ہے۔

امختصرتاريخ دمشق لابن منظور ج١١١ص ٣٤١

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في الرقاق ومسلم في صحيحه في الزهد

<sup>@</sup>دلائل النبوةللبيهقي ج11ص١١

وہ جنگل سے واپس آیا اور بو چھا کھھاتا ہے؟ بیوی نے کہا جی ہاں!اللہ کا دیا سب كهي بهراس في جكى الحاكرسب آثاجع كرليا -رسول الله في الله في الحاتو فرمايا اكر میں ہے کہایک انصاری فاقد مست اور مختاج تھا' پریشانی کی حالت میں گھرہے باہر چلا گیا۔اس کی بیوی کوخیال آیا اگر چکی چلاؤں اور تنور میں آگ جلادوں تو ہمسایوں پر ہاری نا داری کا راز فاش نہ ہوگا وہ ہمیں خوشحال سمجھیں کے چنانچہ اس نے آ گ جلائی اور چکی چلائی۔اتنے میں شوہر گھر آیا اور دروازے پر دستک دی چکی کی آ وازین کر کہا کیا بیں رہی ہواس نے اپنا خیال بتایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چکی ہے آٹانکل رہا ہے چنانچہ انہوں نے سب برتن آئے ہے بھر لئے پھر تنور دیکھا تو اس میں تازہ روٹیاں موجود ہیں۔اس نیک مرد نے بیسارا ماجرارسول الله مالاند کا اللہ کا کوش کر ارکیا تو ہو جھااب چکی چل ربی ہے تواس نے کہا جی نہیں! ہم نے وہ اٹھا کر آٹا صاف کرلیا تھا تورسول اللہ مالا لاکھ کے فرمایا اگرتم اس کو اٹھاتے نہ تو وہ میری زندگی بجرچلتی رہتی یا تمہاری زندگی تك عِلهَ ذَالْحَدِيثُ غَرِيْبٌ سَنَداً وَمَتَنَّا

# كا فرمهمان ثمامه طالعين:

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ دافائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاں ایک کا فرمہمان آیا وہ سمات بکریوں کا دودھ نبی گیا۔وہ صبح کومسلمان ہوگیا تو صرف ایک بکری کے دودھ سے سیر ہوگیا اور دوسری کا دودھ نہ پی سکا تو آپ اللی خی نر مایا مسلمان ایک آت میں کھا تا ہے اور غیر مسلم سات آت میں سے بعثی مسلمان ایمان برکت سے خوراک کم کھا تا ہے اور کا فرید فی اور حربی ہوتا ہے۔

امام بہلی میلیا حصرت ابو ہر رہ دالفی نقل کرتے ہیں ایک دیہاتی آ مخصور مالفیکم

کے ہاں مہمان تھہرا۔

<sup>©</sup>دلالل النبوة للبيهقي ج٦٠٥/٦-١٠٦ €رواه مالك في الموطاج٢،ص٩٢٤

آ پ مالی کی اسیار تلاش کے بعد معمولی سارو فی کا نکر امہیا کیا' اس کے متعدد استحداد کر دعا فرمائی۔ اس نے کھایا تو چربھی نکے رہا تو اس نے کہا' اے محرماً کی آ پ مائی کی اس نے کہا' اے محرماً کی آ پ مائی کی مسالے انسان ہیں۔ آ پ نے فرمایا مسلمان ہوجا تو اس نے چروہی تعربی تعربی کا مات کے اور چلا گیا۔ (دلال المدہ اللہ بی تاربی عادر اللہ اللہ بی تا میں۔ ا

نېرى كى دىتى:

امام احمد يندسالم بن عبدالله مجلس مس سى بيان كرت بي كرسول الله في الميان

<sup>🕜</sup>دلائل النبوة للبيهقي ج٦ اص١٢٨

<sup>﴿</sup> البِدَايَةُ وِ النَّهَايَةِ عَرِبَى جَرَا رَصَّ ١٧٩

<sup>﴿</sup> دَلاتِلِ النَّبُوةِ لَلْبِيهِ فَي جَ٦ اص ١٢٩

خدمت میں رونی اور گوشت پیش کیا گیا تو آپ ملاظیکرنے فرمایا دسی اٹھا و کھی دوسری دسی طاب کی اٹھا و کھی دوسری دسی طلب کی تو وہ بھی تناول فرمائی تو پھر دسی طلب فرمائی تو اس نے کہا یارسول اللہ ملائی کی استیاں ہوتی ہیں تو آپ ملائی کی مستیاں ہوتی ہیں تو آپ ملائی کی مستیاں ہوتی ہیں تو آپ ملائی کی مستیاں ہوتی درمائل تو دیتار ہتا۔

یہ صدیث درست نہیں کیونکہ رسول الله ملاقی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے آباؤ اجداد کی منم اٹھانے سے منع فرمایا ہے او گراس سند میں دوراوی مبہم ہیں۔

رسول الله طَالِيَّةِ الْمُوسَى كَا كُوشت پسندتها الى وجه سے زینب یہودیہ نے خیبر میں وتی کے کوشت میں زہرطل کردیا تھا۔ جب آپ طالقی ایک لقمہ کھایا تو لقمہ نے ہی آپ کو

<sup>🛈</sup> رواه احمد في مسنده ج٢ اص ٨ ٤

<sup>﴿</sup> رواه احملفي مسندج ١٦ص ٣٩٣

<sup>﴿</sup>رواه احملفي مسندج؟ رص٨

زہرہے مطلع کرد ماتھا۔

besturdubooks.wordpress.cor ﴿ ٣﴾ يكي معجزه حافظ الويعلى منظم الورافع سے منقطع اور موصول دوطرت سے روایت کرتے ہیں اوراہیا بی ایک واقعہ منداحہ میں ابو ہریرہ طالفیٰ سے منقول ہے اس میں ہے اگرتم اور تلاش کرتے تو موجود ماتے۔

حضرت عمر دالله کی تھجوروں میں معجزانہ برکت:

منداحد من وكين بن سعيد عمى كابيان كه بم جارسوجاليس افرادرسول الله كَالْمُلْأَلِيمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے غلے کی درخواست کی تو آ ب الفیظم نے حضرت عمر والفیز کوفر مایا جاؤان کوغلہ دو۔انہوں نے کہامیرے یاس تو صرف اہل خانہ کیلئے ہی غلہ موجود ہےاور عمال کثیر ہیں۔

آب الطين المين فرمايا جاؤان كوحسب ضرورت دو ينانجه آب الطفير في ارشادكي تعمیل کی اور ان کوساتھ لے کر چلے آئے اور اپنے بالا خانہ میں لے گئے۔ نیفہ سے جالی نکال کر تالا کھولا۔ وہ مجوریں جواونٹ کے بچہ کے بیٹنے کی جگہ کومحیط تھیں۔ آپ ما اللی ا فر مایا اٹھالا و مہم نے حسب منشااٹھا تیں اور بیں سب سے آخر بیں لے کرفارغ ہوا ہیں نے دیکھا کہ مجوروں میں کسی تھم کی کمی واقع نہیں ہوئی ارواہ ابوداؤ دعن عبدالرحیم رواہی۔ سو تھجوروں میں برکت:

حضرت ابورجانی نیز بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی انصاری کے باغ میں تشریف نے مجے اور انصاری ہے کہا اگر ہم یہ باغ سیراب کردیں تو کیا اجرت ہوگی؟ اس نے عرض کیا میں تواہے بڑی محنت سے بھی سیراب نہیں کرسکتا۔ آ ب سائلی الے فرمایا اعلیٰ قتم کی سوتھجور وں کے موض ہم اسے سیراب کردیتے ہیں۔ اس نے عرض کیا جیسے جا ہیں۔ چنانچہ آپ تھ ایکے اے فور اسپراب کردیااور مالک کہنے لگاباغ تو ڈوب گیا۔ مچرآ ب اللیکانے سوعد دعمہ ہ تم کی محبوریں بیند فر مائیں۔سب نے خوب سیر ہو گڑ کھائیں اور باتی ماندہ وہی سو مجوریں اے واپس فرمادی ایے صدیث غریب ہے اور اس کوابن عساکرنے اپنی تاریخ میں علی بن عبدالعزیز بغوی سے بیان کیا ہے۔

#### درخت كاجلنا:

امام احمد مُسندله حضرت انس والفئة سے بیان کرتے ہیں کہ نی علیہ السلام ایک روزخون میں ات بت غمناک بیٹھے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اورعرض کیا کیابات ہے؟ فرمایا ان کفار مکہ نے مجھے بدحال کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا کوئی معجز ہ و کھنا جا ہے ہیں؟ آپ اُللِیَا لے اثبات میں جواب دیا توجرا کیل علیہ السلام نے ایک درخت کود مکھ کرفر مایا اے بلائیں۔آپ نے بلایا تووہ چلا آیا اورسامنے آ کر کھڑ اہو گیا۔ جرائيل عليه السلام نے كہا اب اسے داپس جانے كائكم ديجے وہ واپس چلا كميا تو آپ نے فرمایابس کافی ہے۔ بیسند شرط مسلم کی جامل ہاور صرف ابن ماجہ میں مذکور ہے ہے ﴿١﴾ .... بيعق عدر بن سلمه على بن زيد ابوراقع عد حضرت عمر والثناكا بیان نقل کرتے ہیں کہ کفار مکہ کی اذیت ہے رسول اللہ فاللی بیٹان ہو کر جو ن بربیٹے تنظ دعا فرمائی البی مجھے آج کوئی نشانی دکھائے بعدازیں مجھے کسی تکذیب کرنے والے كى برداه نه ہوگى۔ چنانچه آپ مَنْ لَيْنِهُمُو اشاره ہوا كه فلال درخت كو بلايئ چنانچه وه ورخت زمین کو چیرتا ہوارسول الله فاللی کے یاس چلا آیا۔ پھر آپ فالی نے اسے حکم دیا وہ واپس ای مقام پر چلا گیا تو آپ نے فر مایا مجھے اب سی تکذیب کرنے والے کی برواہ خبیں۔سو

﴿ ٣﴾ .....امام بيهي بمنطقة حفرت حسن بقرى بميلية سے بيان كرتے ہيں كه رسول الدمالين مالين ما المركم كا تكذيب سے يربيان موكر كسى شعب ميں جار ہے تھے۔ انہوں ورداہ ابن منظور في معتصر تاريخ دمشق ج٢، ص ١٥٤٠١٥

<sup>﴿</sup> رُواة ابن ماحَه في النفسُ ﴾ (واة البيهقي في دلالل النبوة

besturdubooks.wordpress.com نے آپ منافیلی کوطعند دیا تھا۔ جناب! کیا آپ منافیلی اسے آباؤا جدا دے بھی افضل ہیں تواى وقت افْغَيْرَ اللَّهَ تَامُرُ وَنِيء عُبُدُايُّهَا الْجَاهلُونَ نازل مولَى - آب الْفَيْمَ في دعا كى خدايا! مجھے كوئى اطمينان بخش معجزه وكھا جس سے عم كافور ہوجائے۔اللہ تعالىٰ نے فرمایا 'اس درخت کی جس شاخ کو جا ہو بلاؤ چنانچہ آپ سُلُاٹی کے ایک شاخ کو بلایا تو وہ ٹوٹ کرزمین کو پھاڑتی ہوئی آپ اللیکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو آپ اللیکی کے خدا کاشکر کیااور طبیعت خوش ہوگئی اور پھروہ آپٹائیڈ کم کے حکم ہے واپس چلی گئی لے محجور کے خوشہ کا آنا:

> امام احمد حضرت ابن عباس عافقيًا سے بيان كرتے ہيں كدايك عامرى نے رسول اللُّه ظَافِينًا كَى خدمت ميں حاضر ہوكر كہا يارسول اللّٰه طَافْتِينَا مجھے مہر نبوت دكھا ہے جو آپ ك شانه مبارك يرب مين حاذق طبيب مول - رسول الله من الله عن السائلة الماسكة الما مين آب کوایک معجزہ دکھاؤں اس نے کہا بالکل اس نے تھجور کے خوشے کو دیکھے کر کہاا ہے بلایئے آپ منافیکی اے بلایاوہ زمین چیرتا ہوا آپ منافیکی کے سامنے آ گیا۔ پھررسول اللَّه مَا يَقْدِيمُ نِهِ فِي ما يا واپس چلا جاتو وہ واپس چلا گيا تو عامري نے کہا اے آل عامر! ميں نے اس سے بڑا جادوگر آج تک نہیں دیکھا ہے

> ۲۵ ہے۔۔۔۔۔امام بیمجی بوشاطلہ کی روایت (بذریعہ ابی ظبیان) میں ہے کہ اس عامری نے معجزہ خود طلب کیا تھا اور ابوظیبان سے ساک میجن روایت کرتاہے کہ اس نے آپ سکاٹیلیم کی رسالت کا اقرار کیا اورایمان لے آیا۔ تاریخ بخاری میں پیمحمہ بن سعید ا اصبهانی میشدے بھی منقول ہے امام ابن کثیر میشد فرماتے ہیں کہ ابتداء میں اس نے آپ کوساح سمجھا پھروہ اپنی بھیرت ہے مسلمان ہو گیا۔ س

المستور المبيهة على ج٦ اص١٤ وهومرسل عن الحسن ابصرى

<sup>﴿</sup> رواه الامام احمد في المسندج ١ ١ص٢٢

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في دلائل النبوة ج١٦ص١٦

وسل کے سابھ کا اسلام کی ہے ہواسطہ سالم بن ابی الجعد حضرت ابن عباس من الجا اسلام کی الہوں کے اسلام کی اسلام کی الم کی اللہ کا اسلام کی ہے کہ وہ خوشہ زمین چرتا ہوا آپ مالی کی کے رو برو کھڑا ہو کر سجدہ ریز ہوا اور سر افعایا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ منظر دیکھ کر افعایا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ منظر دیکھ کر عامری نے کہا اے آل عامر! آئندہ میں آپ منظم کی بھی تکذیب نہیں کروں گا۔

#### درخت کاشهادت دینا:

# ستون کارسول الدمنان کی کے اشتیاق میں رونا اور در دفراق سے جزع فزع کرنا

﴿ الله .....حدیث الی ہریرہ دلائنو امام شافعی میر الی بن کعب دلائنو سے بیان کرتے ہیں کا میرد الی میں کعب دلائنو سے بیان کرتے ہیں کہ معجد نبوی کی حجمت جب مجور کے پنوں اور ڈالیوں کی تھی رسول الله کا کہ ورکے میاد رہے ہے اور اس سے فیک لگا کر خطبہ دیا

كرخطبهارشا دفر مائيس-آپ مَلْ ﷺ في تصويب فرمائي تو تين منزله منبر تيار كيا گيا-مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا تورسول الله ملافیا کم کا اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا ارادہ ہوااور اس کے پاس سے گزر کرمنبر پر بیٹھ گئے تو اس ستون سے رونے کی بیل جیسی آ واز آئی اوروہ میت گیا' رسول الله من الله علم نے اس کے رونے کی آ واز سنتے ہی منبر سے اتر کراس پر ہاتھ پھیرا(اوروہ حیپ ہوگیا) تو پھرمنبر پرجلوہ افروز ہوگئے ل

#### فائده:

جب مبجد کی تجدید ومرمت کا ارادہ ہواتو پیخر ما کا ستون حضرت ابی بن کعب طالٹیوُ نے اپنی حفاظت میں رکھ لیااور ان کے پاس اے دیمک نے جاٹ لیااور بوسیدہ ہو کر ریزه ریزه هوگیا۔اوروه چیپ هوگیا (شَهْ سَکَنَ) کا اضافه راوی نمبر۳ کا شاگر دعبیدالله بن عمر والرقی بیان کرتا ہے جے امام احمد ز کریابن عدی ہے نقل کرتے ہیں اور دیکھوسنن ابن ماجه باب مَاجَاءً فِي بَدُّءِ شَانِ الْمِنْبَرِ-

### حديث السطاللين

حافظ ابویعلی میشد حضرت انس دالثینے بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے روزم حجد میں نبی علیہ السلام ایک ستون کے ساتھ فیک لگا کرخطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک روی نے کہا کیا آ پ منافیظ کیلئے تین منزله منبر تیار کردیں جس پرآ پ منافیظ مخطبه دیا کریں۔ چنانچہ جب منبرتیارہوگیااورآپ مُلافیکماس پرخطبہ کیلئے جلوہ افروز ہوئے تورسول اللَّه مُلَافِیکم کے فراق کی وجہ سے وہ بیلی کی طرح دھاڑنے لگا تو رسول اللّٰمِثَالْلَیْمِ منبرے از کراس ہے لیٹ کئے تو اس کی آ واز بند ہوگئی۔ پھرآ پ ملکاٹیلیلم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں اسے سینہ سے نہ لگا تا تو تا قیامت در دفراق سے روتار ہتا پھرآپ

کے تھم سے دفن کردیا گیا۔اعمر بن بونس سے امام تر مذی نے بھی بذر بعہ محمود بن عیلان پر روایت بیان کی ہےادراس کی صحیح کوغریب کہاہے۔

﴿ ٣﴾ ۔۔۔۔۔ابو بکر بزاز حضرت انس دائٹنے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا ٹائے کھور کے سے کے ساتھ کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیا کرتے ہتے۔ جب منبر تیار ہو گیا تو اس پر خطبہ دینے گئے وہ ستون رونے لگا۔ رسول اللہ کا ٹائے کہا اسے گود میں نہ لیتا تو وہ تا قیامت روتار ہتا ہی اور یہ روایت ابن ماجہ شریف میں جماد سے بذریعہ بہترین اسد ابو بکر بن فلاوسے بیان ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ .....اما م احمد حفرت انس را الغیر سے بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دوزرسول الله مخالی خطبہ کے وقت ایک ستون سے فیک لگاتے تھے جب سام بعین زیادہ ہو گئے تو آپ مخالی خطبہ نے فرما یا منبر تیا رکرو کہ سب س سیس ۔ جب منبر تیار ہو گیا تو آپ مخالی المبر پر تھریف فرما ہوئے ۔ حضرت انس را الغیر کہتے ہیں اس ستون سے مامتا کی ماری کی طرح رونے کی آ واز آئی تو رسول الند مخالی کی خربر سے انز کراسے کو دیمیں لے لیا تو اس کی آ واز تھم گئی۔ سیا بوالقاسم بغوی نے حسن بھری مختالہ سے اس سے صدیث میں اضافہ نقل کیا ہے کہ وہ جب بیہ صدیث بیان کرتے تو زاروقطار رونے گئتے اور فرماتے لوگو! ایک کیا ہے کہ وہ جب بیہ صدیث بیان کرتے تو زاروقطار رونے گئتے اور فرماتے لوگو! ایک کے جان لکڑی رسول الله مخالی کے ورد فراق سے رونے گئی تو پھر مسلمان کورسول الله مخالی کے فراق کا درد زیا وہ ہونا جا ہے۔

﴿ ۵﴾ حافظ الوقعيم مُنظِيدٌ نے بيرحد يث حضرت انس والفيز سے بيان كى ہے۔ ﴿ ٢﴾ ﴿ الوقعیم مُشَافِدٌ حضرت انس والفیز سے بيان َ رتے ہیں۔ حدیث جا برطالفیز:

﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ امام احمد حضرت جابر دلائٹنؤ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ کُلُّ ﷺ جمعہ کا خطبہ خرے کے تنے سے فیک لگا کردیا کرتے ہیں ایک انصاری خاتون نے کہا

<sup>﴿</sup> رواه الحافظ ابوليلي الموصلي في سنده ج١٦ص ٣١١

ارواه الحافظ الحافظ ابويكر بزارمسند

<sup>@</sup>رواه الامام احمد في المسند ج٣١ص٢٢٦

آ یں ٹاٹٹیٹے نے فرمایا کیوں نہیں ' بنواؤ منبر تیار ہوا تو جعہ کے روز رسول اللہ ٹاٹٹیٹے منبر پر تشریف فرماہوئے۔اجا تک ستون بیجے کی طرح رونے لگا۔ بین کررسول اللَّه مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِ ے اترے اور اس کو پہلو سے لگایا اور وہ بیجے کی طرح سسکیاں بھررہا تھا۔ آ پ سائلی ا فرمایا بیراس لئے رور ہاتھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا کرتا تھااب اس کونہیں یار ہا\_ا( امام بخاری نے بیروایت سیج میں متعدد مقامات پر درج کی ہے۔

﴿ ٨ ﴾ امام بخاری عملی حضرت جابر دالفند سے بیان کرتے ہیں کہ سجد نبوی کی حیت تھجور کے ستونوں پر قائم تھی اوررسول اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ستون کے ساتھ کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ ملائلیم کیلئے منبر تیار ہوا اور آپ ملائلیم اس پرتشریف فرماہوئے تو ہم نے اس ستون سے اونٹیوں کی طرح بلبلانے کی آ وازسی۔ بیس کر 

﴿ ٩ ﴾ .... حافظ ابو بكر بزار ہے بھی منقول ہے۔اس میں کریب کی بجائے سعید بن ابی کریب درست ہے۔جیسا کہ سعید بن ابی کریب عن جابر سے مروی ہے نیز سعید بن ابی کریب سے صرف آطن ہی روایت کرتا ہے باقی رہامتن حدیث تو وہ حسب سابق ہے۔ ﴿ ١٠ ﴾ .... امام احمد جابر والنيئ عبيان كرتے بين كان النّبيُّ يَحُطُبُ إلى خَشْيَةٍ فَلَمَّاجُعِلَ لَهُ مِنْبَرُ حَنَتُ جَنِيُنَ النَّاقَةِ فَأَتَاهَافُوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَاوَ سَكَنَتُ

﴿ ال﴾ ....ابوبكر بزار حضرت جابر بن عبدالله والفيئات بيان كرتے بيں كەمنبر تيار ہونے سے قبل رسول اللّٰہ مَثَاثِلَیْمُ استون کے ساتھ کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے۔منبریر خطبہ شروع کیا تو ستون سے رونے کی آ واز آئی جوسب نے سی۔رسول الله ملا لائے ا اس برا پناہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ س

<sup>(</sup>رواه الامام احمدفي المسندج ١ اص ٣٠٠

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في المناقب وفي البيوع

<sup>﴿</sup> رواه ابوبكربزار في مسنده

مغزات سدالکونین النافیا (۱۳۵۵ میل ۱۱۹۹ مغزات سدالکونین النافیا (۱۳۵۵ میل ۱۱۹۹ مغزات سدالکونین النافیا (۱۳۵۵ میل ۱۹۹۵ مغزات سری سے صرف سلیمان بن کثیر بی روایت کرتے ہیں۔ امام کا دری سے صرف سلیمان بن کثیر بی روایت کرتے ہیں۔ امام کا دری ہے میں میں کا دری ہے میں کا دری ہے میں کا دری ہے میں کا دری ہے کہ دری ہے کہ دری ہے کہ دری ہے کہ دری ہے کا دری ہے کہ دری ہے ک ابن کثیر میشانی کہتے ہیں بیسند جید ہے اس کے راوی سیح بخاری کی شرط کے حامل ہیں۔ ﴿١٢﴾ ....ابونعيم ( دلائل ميں ) (عبدالرزاق عن معمرعن زہری عن رجل ساوعن ) جابر ﴿ ١٣ ﴾ ....ابونعيم عن اني عاصم بن على سليمان بن كثير بيحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمهم الله تعالى علية عن جابر واللينؤ \_

﴿ ١٦ ﴾ .... ابوبكر بن خلا دحد ثنا احمد بن على بن الخرار حدثنا عيسى بن مساور حدثنا وليدبن مسلم عن اوزاعي عن يجيي بن ابي كثير رحمهم الله تعالى عن ابي سلمه والثينة عليه عن جابر" \_ ﴿١٥﴾ .... إِمَام آحُمَدُ حَدَّثُنَاعَبُ دُالرَّزَاقِ آخُبَرُنَاابُنُ جُرُيج اورفَرُو حُ ٱخْبَرُنِيُ ٱبُو الزَّبِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ

﴿١٦﴾....امام احمد ( ابن الي عدى سليمان ابونصره ) جابر اوربيه ابن ماجه ميس باب بدءشان المنمر كى آخرى روايت ہے ابوبشر بكر بن خلف از ابن ابي عدى ان يا نچ اسناد کامتن تقریباً ایک ہی ہے۔ معمولی الفاظ کا فرق ہے اور بیروایت حضرت جابر سے دس اسناد ہے مروی ہے۔

### حديث بهل بن سعد شالته:

﴿ ١٤﴾ ....ابو بكر بن اني شيبه سفيان بن عيدية اني حازم كہتے ہيں كه (منبررسول الله الله الله الله المالية ال آپ نے فرمایا کہ وہ غلبہ موضع کے جھاڑے بنا تھا)رسول الله من الله ازیں خرمہ کے تے سے سہارالگا کرخطبہ دیا کرتے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جب (جھاؤ) کامنبر بنا تو اس پرخطبہ کیلئے تشریف فرماہوئے تو اس ستون ہے رونے کی آ وازآئی۔آپ نے اتر کراہے تھا ماتو وہ خاموش ہو گیا۔ اپیحدیث مہل بن سعدے ان کا بیٹا عباس بھی روایت کرتا جوعباس سے کئی راوی بیان کرتے ہیں۔

besturdubooks.wordpress.com حديث عبدالله بن عياس طالعيهُ ال

﴿ ١٨ ﴾ .... امام احمد موشاللة (عفان موشاللة عماد موشاللة عمار بن الي عمار موشاللة ) حضرت ابن عباس والفيئات بيان كرت بين - أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَخُطُبُ إلى حِذُع قَبُلَ أَنْ يُتَّخَذَ الْمِنْبَرُ فَلَمَّااتُّخَذَ الْمِنْبَرُو تَحُولُ اِلْيَهِ حَنَّ اِلَيْهِ فَاتَاهُ فَاحْتَضَنَّهُ فَسَكَنَ قَالَ وَلَوُلَمُ أَحْتَضِنُهُ لَحَنَ إلى يَوُم الْقِيَامَهِ - إبيحديث شرط مسلم شريف كى حامل ہے اور جما دبن سلمہ سے ابن ماجہ شریف باب بدء شان المنبر میں بھی ہے۔

حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما:

﴿19﴾ ..... باب ' علامات النبوة ' ميں امام بخاری مين انته حضرت ابن عمرت النافؤنات بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ستون کے ساتھ کھڑے ہوکرخطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا اور اس پرخطبہ دینا شروع کیا تو ستون رویا اور رسول الله منافقی نے اس یر ہاتھ پھیرا( تووہ خاموش ہوگیا) بے

﴿ ٢٠ ﴾ ....عبدالحميد نے بيعثمان بن عمرُ معاذ بن علاء ) نافع طالفيُز ہے اس طرح بیان کیاہے۔

﴿٣١﴾ .....ابوعاصم (ابن ابی ردادُ نا فع عین حضرت ابن عملی فیائے بھی بیروایت منقول ہے۔ ۲۲ ﴾ .....امام تر مذى (عمر بن فلاس عثان بن عمراور يحلى بن كثير ابوغسان عنبري معاذ بن علاءُ نافع )حضرت ابن عمر والغونا سے بیان کرتے ہیں اوراس کوحسن سیجے غریب کہا ہے۔ ﴿ ٣٣ ﴾....استاذ ناابوالحجاج مزى اطراف ميں (على بن نضر بن على جمع احمد بن خالدخلال عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمي عِيثالية ، عثمان بن عمر مِثاللة ، معاذ بن علاء مِثاللة ) حضرت نا فع خلفهٔ اورحضرت ابن عمر خلفهٔ سے بیروایت نقل کرتے ہیں۔ سے

<sup>(</sup>رواه الامام احمد في مسنده ج١١ص ٢٤٩

<sup>﴿</sup> رواة البخاري في صحيحه في دلائل النبوة

التحفة الاشراف ج١٥ص ٦١٠

besturdubooks.wordpress.

بقول ابوالحجاج مزی میشد امام بخاری میشد نے جوعبدالحمید میشد ذکر کیا ہے وہ دراصل عبد بن حميد متوفى ٢٨٠٠ هـ ب والله اعلم \_ نيز بهار \_ استاذ ابوالحجاج مزى كهتيه بي كبعض علاء ت نقل بكرامام بخارى مين المحت ابوحفص كے تام ميں وہم ہوا ہان كا نام عمرونیں بلکہ معاذ ہے جبیہا کہ تر ندی میں ہے۔ امام ابن کثیر میشانیہ فرماتے ہیں یہ بخاری شریف کے تمام نسخوں میں نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کے جو نسخے میرے زیر مطالعدرہے ہیں میں نے ان میں سے کسی نسخد میں بینام درج نہیں دیکھا'واللہ اعلم۔ نیز بیصدیث حافظ ابونعیم نے دوسند سے نافع عن ابن عمر دافخیا بیان کی ہے اس میں

ہے کہ حضرت جمیم داری داللہ نے نے کہا کیا ہم منبر تیار کریں؟

﴿ ٢٣﴾ ﴾....امام احمد ( حسينُ خلفُ الي خباب يجيُّ بن ابي حيهُ يجيُّ نركور ) حضرت ابن عمر والعُن سي الله الله الله الله الله الله الله المسحد يسند رسول الله ظَهُرَهَ اللَّهِ إِذَاكَانَ يَوُمُ جُمُعَةِ أَوْ حَدَتُ آمَرُيُّرِيُدُأَنَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالُوا الْلاَنَجُعَلُ لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ شَيُفًا كَلَقَدُرِقِيَامِكَ قَالَ لَاعَلَيْكُمُ أَنْ تَفْعَلُوْ افْضَعُو الَّهُ مِنْبَرَ آثُلَاثَ مَراقِي قَالَ فَحَلَسَ عَلَيْهِ فَخَارَ الْحِزُعُ كَمَاتَخُورُ الْبَقَرَةِ حِزُعَاعَلَى رَسُول اللهِ فَالتَوْمَهَ وَمَسَحَهُ حَتْى سَكَنَ (ترجمهما بقداحاديث والاي ب) ل

### حضرت ابوسعيد خدري طاللين كي روايت:

﴿ ٢٥﴾ ....عبد بن حميد كيثي (على بن عاصم جريري ابوضره عبدي) حضرت ابوسعیدخدری دالنیز سے بیان کرتے ہیں کہرسول الله طافی معد کے روز ایک خرے کے تے سے نیک نگا کرخطیہ دیا کرتے تھے۔لوگوں نے عرض کیا یارسول اللم الله الله علی الله ملا الله الله الله الله الله کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے اور وہ سب آپ مل تیکم کے دیدار کے مشتاق ہیں۔

<sup>﴿</sup> رواه الامام احمد في مسنده ج١٠ص١٠٩

اگرآ پ طالٹیکامنبر پر کھڑے ہوکر خطبہ فرما ئیں تو سب آ پ مٹاٹیکی کا دیدار لا پہتے ہیں'آپ نے فرمایا ٹھیک ہے'اچھا کون مخص منبر تیار کرے گا؟ ایک صاحب نے اٹھ کر کہاجی میں! آپ منافیلیم نے فر مایا تواہے بنا سکے گا؟اس نے جواب دیاجی ہاں! مگراس نے انشاءاللہ نہ کہا آپ مخافیکنے نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو آپ منافیکنے نے فر مایا بیٹھ جا۔ای طرح دواشخاص نے بنانے کی پیشکش کی مگریہ دونوں بھی ان شاء الله کہنا بھول گئے۔ پھر چوتھےنے منبر تیار کرنے کی خواہش کی تواس نے کہا میں انشاء الله تیار کروں گا۔ پھراس کا نام دریافت کیا تو اس نے کہا ابراہیم طالفیز ۔ آ پ مالٹیز کے منبرتیار کرنے کی اجازت فرمائی پھر جمعہ کے روز رسول الله سالی ٹیکی منبر پرتشریف فر ماہوئے اورلوگ آپ کی طرف متوجہ تھے تو خرما کے تنے سے رونے کی آواز آئی اور میں نے خود سى جب كەمىں مسجد كة خرى حصه ميں بيشا تھا 'رسول الله مالى للى غيرے از كراہے کلے لگایا اور وہ خاموش ہوگیا پھر آ پ منگافیا نے حمدوثنا کے بعد برسرمنبر فر مایا یہ تھجور کا ستون میرے در دفراق ہے رویا ہے اگر میں اتر کر اس کو گلے لگا کر دلاسا نہ دیتا تو وہ تا قیامت روتار ہتا۔اس بیان میں عجو بہین ہے۔

میں نے دوسرےروزاہے وہاں نہ پاکر پوچھا تو معلوم ہوا کدرسول الڈمٹا ٹیڈیٹا ابو بکر ڈالٹیٹا اور عمر ڈالٹیئے نے گزشتہ شب اسے یہاں سے تبدیل کر دیا ہے۔ ابیاصدیث بھی غریب ہے۔

<sup>(</sup>رواه الحافظ ابويعلي في مسنده

حضرت عا ئشەرىخى اللەعنها كى روايت:

besturdubooks.wordpress ﴿ ٢٧﴾ ..... حافظ الويعلى مِنْ اللهُ حضرت عائشه رضى الله عنها سے ايك طويل حدیث بیان کرتے ہیں اس میں ہے کہ آ پ ملائل کم نے اسے دنیا یا آخرت کی رفافت کا اختیار دیا۔اس نے آخرت کی رفافت کوتر جیج دی اور زمین میں اس قدر دهنس کیا کہاس کا نشان ہاتی ندر ہا۔ ابیرحدیث بھی متن اور سند دونوں لحاظ سے ضعیف ہے۔

حضرت امسلمه رضى الله عنها كي روايت:

ہے ۲۸﴾ ....ابونعیم میں اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملا الله الله الله الكاكر خطبه ديا كرت عقد جب منبر تيار جو كيا اور آ ب ملاطینیم اس پرتشریف فرما ہوئے تو وہ بیل کی طرح آ واز کرنے لگا اور سب نماز بول نے آوازى رسول الله مل الله كالمركزة يحتوده حيب كركيات

معلی بن ہلال کی روایت میں ہے وہ منبر موگل کے درخت کی لکڑی سے تیار ہوا تھا۔اسی مسند سے سند احمدا ورسنن نسائی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ میرے منبر کے بائے جنت کے ایک زاویہ میں ہیں میرے منبراور کھر کا درمیانی تطعه ارضی جنت کا باغیجہ ہے۔ سیاس معجزہ کا صحابہ کرام ؓ کے جم غفیر سے متعدد اسناد کے ساتھ مروی ہونا اس کے وقوع کاقطعی اور بین ثبوت ہے۔

امام بیہ فی نے عمرو بن سواد کی معرفت حضرت امام شافعی عیشانی کا مقولہ قت کیا ہے کہ الله تعالى نے جس قدر معجزات محمر الله يم كوعطا فرمائے ہيں اس قدر كسى نبي كوبھى عطانہيں فر مائے۔

ابن سواد نے پوچھاعیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردول کوزندہ کرنے کامعجز ہ عطا

دلائل النبوة لابي نعيم

<sup>﴿</sup> وَقَالَ الْهَيْمُعِي رَوَّاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ دَرِحَالُهُ مَوْتُقُونُ

الحرجه النسائي في الحج من سنة الكبرى هذالوجه اخرجه الحميدي واحمد

کیا ہے تو کیا حصرت محمطاً لیکٹی کو بھی؟ تواہام شافعی میٹیٹیٹی نے کہا ایک بے جان لکڑی کا ایک آپ ملٹیٹی کے در دفراق میں رونا اور آپ ملٹیٹی کے تھامنے سے بکا یک چپ ہوجانا احیاموتی اور مردول کوزندہ کرنے سے بڑھ کر مجزہ ہے لیا

یتھروں کی آوازیں

رسول الدُّمنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَن صَلَّى مِين سَكَر يزون كالتبييح كرنا:

(دلائل النبوة للبيهقي ج٦ اص٦٦

خلافت ہے کے

الالل النبوة للبيهقي ج١١ص ١٤٥٥

Jesturdubooks.Wordpress.com ا مام بیہی میشند کہتے ہیں صالح بن ابی الاضر کا حافظہ توی تھا اور محفوظ سندیہ ہے کہ " صالح ابومزہ کے واسطہ سے زہری سے بیان کرتا ہے۔

ا مام بیمقی موندید بیان کرتے ہیں کہ محد بن یجی ذیلی م ۲۵۸ ص (مجموعہ زہریات میں ہے) ابوالیمان شعیب سے بیان کرتے ہیں کہولید بن سوید نے کہاکسی سلیمی بوڑھے کا بیان ہے جس نے ابوذر واللفظ سے ربذہ میں ملاقات کی۔اتفاقا ایک مجلس میں حضرت عثان بالنيئاكا ذكرخيرا يا بس ميں ابوذر والنيئ بھی موجود تصنوسلیمی نے کہامبرے خيال میں تھا کہ ابوذ ر دالفن خطرت عثمان دالفن سے ناراض ہو تھے کہ ان کور بذہ میں یا بندسکن کردیا تھا) تو آپ دلائٹنڈ نے کہا عمان دلائٹنڈ کواپیاوییامت کہومیں نے ان کا ایک حیرت انكيز واقعدد يكها ہے۔اسے تاحيات فراموش نهكرسكوں كا چرانہوں نے سابق روايت كى طرح سارا قصه بیان کیاہے۔اِ

حافظ ابن عساكر عمينيلي كہتے ہیں صالح ممينيلي روايت ہے۔ شعیب کی روایت اصح ہے دلائل المنوة میں ابوقیم حضرت ابوذرغفاری والنئ سے سابق روایت کی طرح بیان كرتے ہيں۔ نيز بيشهر بن حوشب اور سعيد بن ميتب والفئة 'حضرت ابوسعيد خدري والفئة اور حضرت ابو ہر میرہ دلانٹنڈ سے بھی بیان کرتے ہیں۔

#### درود پوارکا آمین کہنا:

حافظ بیمی ابوسعید ساعدی سے بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ فی فیانے حضرت عباس واللہ ے کہاکل آپ اہل وعیال سمیت میرے آنے تک کھر میں بی رہیں مجھے ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ من فی الشریف لائے سلام کے بعدری بات چیت کے بعد فرمایا قریب قریب موجاؤ۔ باہم قریب ہو محے تو آپ کا ایکا ان برجا در پھیلا کردعا فرمائی یارب! بدمرا چاہے اور بمنزلہ باپ ہے اور میرا کنبہ ہے ان کوآگ سے بیااور محفوظ رکھ جیسے میں نے ان برائی جا در پھیلا دی ہےاور کھرکے درود بوارے آمین کی تمین مرتبہ آواز آئی۔ ابن ماجہ میں میخضرہے۔

التاريخ دمشق ابن عساكر حزء عثمان بن عمان ص١٠٨ ـ ١٠٨ الالل النبوة للبيهقي ج١٠ص ٧١

عبداللہ بن عثمان میں اسحاق میں اسکاق میں اسکا ہے۔ بیں اسے جانتانہیں ابوحاتم کہتے ہیں یہ مشتبدروایات بیان کرتے ہیں لے

يچفرول كاسلام كرنا:

امام احمد عمینیہ اور ابوداؤ دطیالی عمینیہ نے حضرت جابر بن سمرہ دخالفیٰ سے نقل کیا ہے۔ سے سول کی اور ابوداؤ دطیالی عمین اس پھر کواب بھی پہچا نتا ہوں جو مجھے بل از بعثت سلام کیا کرتا تھا۔ بع

امام ترندی حضرت علی دان نیز سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار میں مکہ میں رسول اللہ علی نیز کے ہمراہ تھا۔ہم ایک طرف کونکل گئے راستہ کا ہر کوہ وشجر آپ ملی اللہ علی کے سام عرض کرتا اور السلام علیم یارسول اللہ ملی نیز کی کہتا۔ سید حدیث حسن غریب ہے۔ولید بن ابی ثور کے تلا غدہ فروہ بن ابی القراء وغیرہ عباد سے سدی کے واسطہ کے بغیرروایت بیان کرتے ہیں۔ ہیں اور حافظ ابونعیم حضرت علی سے سابق روایت کے موافق بیان کرتے ہیں۔

مشتِ خاك:

بدر میں رسول الله مظافی آنے ایک مشت خاک کفار کی طرف میں کا رکا رورٹوٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح اور کا مرانی نصیب ہوئی۔ وَ مَارَمَیْتَ اِذْرَمَیْتَ وَ لاَکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی آپ مَلْیٰ اَور مسلمانوں کو فتح اور کا مرانی نصیب ہوئی۔ وَ مَارَمَیْتَ اِذْرَمَیْتَ وَ لاَکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی آپ مَلْیٰ اَور مُن کی خود انے پھینکا اور غزوہ حنین میں بھی آپ مائی ہوا کہ ایک مشت خاک اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی اور فوراً جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو هکست فاش ہوئی۔

نقريب التهذيب ج٢/ص٢٣٨

<sup>@</sup>تقريب التهذيب ج١/ص٢٣٨

<sup>﴿</sup> رواه الترمذي في حامعه

besturdubooks.wordpress بنوں کااشارہ ہے گرنا:

فتح مکہ کے بعد جب آ ب ٹاٹی ایم میر حرام میں داخل ہوئے تو آ ب ماٹی ٹی کی مرف سکاء الحق وَزَهَقَ البَاطِلُ (فاسرائل، ) يرصة موئ جمرى ساشاره كرتة تووه كرير تال

#### تصوير كامث حانا:

امام بہتی حضرت ابو بکر ڈاٹلئے سے قل کرتے ہیں حضرت عا کشدر ضی انڈ عنہا کہتی ہیں کہ میرے دو پٹہ پرتصور تھی۔آ ہے مگاٹیکٹرنے وہ پھاڑ کرفر مایا قیامت کے روزسب ے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا۔ ع

ا یک ڈھال پرعقاب کی تصویر تھی آپ نے اس پر دست مبارک رکھا تو وہ تصویر مٹ گئی۔ اونٹ كا آپ مالىنىڭى كوسىدە كرنا:

امام احمرُ حضرت انس بن ما لک ذاللهٔ سے بیان کرتے ہیں کسی انصاری کا اونٹ تھا' وہ اس سے آب یاشی کا کام لیتا تھا۔ وہ مجر کر بے قابوہو گیا' اس نے آب کی ایک کے شكايت كى كيميتى بازى اور باغ خشك مور ہاہے۔ آپ ملائيكم نے صحابہ كرام سے فرما يا چلو! چنانجہ جب وہ باغ میں داخل ہوئے اور رسول اللّٰه مَالَّتْنَائِمُ اونٹ کی طرف بڑھے تو انصار یکاراٹھےوہ کتے کی طرح باؤلا ہے۔آ یہ کاٹلیکم پرحملہ کا خطرہ ہے۔آ یہ ملائلیکم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اونٹ آپ مالٹینٹم کو دیکھ کر آپ مالٹینٹم کی طرف لیکا آ بِمِنَا لَيْنِيَا كُم بِهِ سامن اس نِے كردن جهكادي اور تجدہ ميں كريزا۔ رسول الله مالا تُعْمَا تُعْمِ نے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر رہٹ میں جوت دیا۔ بیمنظرد مکھ کرصحابہ کرام نے عرض کیا' یارسول الله ملافی مید بے شعور جانور آپ ملافی کی کوسجدہ کرتا ہے تو ہم باشعور انسان آپ کو بحدہ کرنے کے بالا ولی مستحق ہیں۔آپ مُلْ اِلْمِیْنِ اِللّٰ اِلْمُرْسَى انسان کا دوسرے

<sup>()</sup> رواه البخاري في صحيحه في المغازي ومسلم في صحيحه في الجهاد والترمذي الجامع في التفسير

<sup>﴿</sup> دلائل النبوة للبيهقي ج٦ اص٨١

انسان کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو ہیں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شو ہر کے حقوق کی ادا کیگی کی خاطر ہوں اسے سجدہ کرے۔ خدا کی قتم اگر وہ سرتا پا زخمی ہوا ور زخموں سے پیپ بہہ رہی ہواور عورت اس کے زخم زبان سے جائے کرصاف کرے تو بھی اس کاحق ادانہیں کرسکتی ہے یہ سندعمدہ ہے۔نسائی شریف میں اس کا بعض حصہ خلف سے مروی ہے۔

#### رسالت سے سب واقف ہیں:

امام احمد وَمُنَّالَةُ حَفرت جابر وَالْعُوْ بِن عبداللّه وَالْعُوْ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه طَلَقْ اللّه عمراہ ہم کس سفر سے واپس آ رہے تھے۔ جب ہم بن نجار کے خلتان کے پاس آئے تو وہاں ایک مست اونٹ تھا' کس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے آپ طُلِقَا کُم وہتایا تو آپ طُلِقا کے باغ میں جا کر اونٹ کو بلایا تو وہ گردن جھکائے آپ طُلِقا کُم کی طرف چلاآ یا اور سامنے بیٹھ گیا۔ رسول اللّه طُلِقا کے اس کی مہار منگوا کر ایس کے اس کی مہار منگوا کر ایس کی عہار منگول کی درمیان ہرمخلوق جانتی ہے کہ میں اللّه کارسول ہوں ماسوائے گنہگار جن اور نا فر مان انسان کے ہیں۔

طبرانی میں حضرت ابن عباس و الله الدا تھا واقعہ مروی ہے کہ مست اونٹ نے آ پ اللہ کے سامنے سرجھکا دیا اور آپ اللہ کے اسے مالک کے حوالے کر دیا تو حضرت ابو بکر دلا لائے کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہ آپ اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کا کے اللہ کی کے اللہ کا کے اللہ کا کے اللہ کے الل

<sup>(</sup> رواه الامام في مسنده ج١٥٨ ١٥٨

<sup>(</sup> رواه الامام احمد في مسنده ج١٣ص ١٣١٠

<sup>@</sup>رواه الطبراني في المعجم الكبير ج٢ ١ ص ٢٠ ورواه ايضاً البيهقي في دلائل النبوة ج١٦ص٣

دواونون كا آب مالينيم كيسام يحده كرنا:

طبرانی حفرت ابن عباس فی این سے بیان کرتے ہیں کہ کسی انصاری کے دواونٹ مست تھے۔ ان کو باغ میں بندگر کے رسول الله کا این کا گیا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ کا ٹیڈ کا ڈوا کی اندا کا ٹیڈ کا ٹیڈ کا ڈوا تھے اس نے اپنی آپ کا ٹیڈ کا دواز سے دورواز سے فرمایا آ و چلیں آپ کا ٹیڈ کی اور دورواز سے پہنچ تو آپ کا ٹیڈ کی کہانی سائی تو آپ کی ٹیڈ آپ کا ٹیڈ کی کے درواز سے پر پنچ تو آپ کا ٹیڈ کی کہانی سائی تو آپ کا ٹیڈ کی کے درواز سے کو کی کے درواز سے کا لیک کے درواز سے کا ٹیڈ کی کے درواز سے کا کو کی کے کو رایا کی کی تو آپ کی ٹیڈ کی کے درواز سے کو کی کر سجدہ ریز ہوگیا۔ آپ کا ٹیڈ کی کی کر سجدہ ریز ہوگیا۔ آپ کا ٹیڈ کی کی کر سجدہ میں گر گیا پھر اسے مہارڈ ال کرما لک اونٹ کے پاس گئے تو وہ بھی آپ کا ٹیڈ کی کر سجدہ میں گر گیا پھر اسے مہارڈ ال کرما لک کے سیر دکر تے ہوئے فرماین میں گر گیا پھر اسے مہارڈ ال کرما لک کے سیر دکر تے ہوئے فرمایا یہ تیرے تا کھ فرمان رہیں گے۔

صحابہ کرام نے بیمنظرد کھے کر کہایارسونی اللہ کا گھٹے ان بدمست اونوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ کیا ہم آپ کا گھٹے کو سجدہ نہ کریں؟ تو آپ کا گھٹے کے فرمایا کسی انسان کو دوسرے کیلئے سجدہ کا تھم دیتا تو عورت کو تھم دونوں کرتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ از اس جیٹ کا متن اور سند دونوں غریب ہیں) دلائل الدو ق میں فقیہ ابو محمد عبداللہ بن حامہ می کھٹے نے اسے بیان کیا ہے اور تقریبا ہی روایت ابن الی اونی دائل کیا ہے۔ اور تقریباً کی ہے۔

ابومحرعبداللہ بن عامد فقیہ حضرت ابو ہر برہ وہ کا فائے سے اس کہ ہم رسول اللہ کا فائے کے ہمراہ مدینہ سے باہرایک باغ کی طرف مجے۔ وہاں ایک اونٹ نے آپ ما فی کا کو ہرا تھا کر دیکھا تو زمین پر گردن رکھ دی۔ صحابہ نے بید کھے کرع ض کیا یارسول اللہ ما فی کیا اس لا شعوراونٹ کی نسبت ہم آپ ما فیکی کو سجدہ کرنے نے زیادہ سزاوار بین تو آپ ما فیکی کے خیرت آمیزانداز میں فرمایا سجان اللہ کیا اللہ کے بغیر مجھے سجدہ کیا جائے؟

سن بشرکولائق نہیں کہ دوسرے کو سجدہ کرے اگر میں ایک انسان کا دوسرے کو سجدہ رواسجمتا تو عورت کو بھم دیتاوہ اپنے شو ہر کو سجدہ کرے۔

#### اونث كاشكوه كرنا:

(رواه الامام احمد مسندج ١١ص٧٦)

درخت ٔ اونٹ اور قبر کا قصہ:

besturdubooks.wordbress.com منداحد میں یعلی بن سابہ کا بیان ہے کہ میں آنحضور ملاقی کے ہمراہ تھا آپ ملاقی کم نے رفع حاجت کا ارادہ کیا تو دو پیڑوں کو حکم دیا وہ باہم پیوست ہو گئے۔ آپ ملاقاتیم نے فراغت کے بعدان کو داپس چلے جانے کا حکم دیا وہ اپنے مقام پر چلے گئے۔ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ سکا نیک کی خدمت میں آیا تورسول الله مان کی فرمایا 'پیدے بیاونٹ کیا كهدر با ٢٠٠٠ بيات ما لك كى شكايت كرر باب كدوه محصة زيح كرنا جا بتا بتورسول الله ماً الله ماً الله ما نے ما لک کو بلا کرکہا کیا مجھے ہے ہبہ کر سکتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا یارسول الله مالليكن كميہ ميرا پندیدہ مال ہے تو آپ ملائی کے فرمایا اس کی خوب پرورش کرواس نے عرض کیا بہتریارسول الله منگافیکی کھرا کیک قبر کے پاس سے گزرے جس میں میت کوعذاب ہور ہا تھا آپ نے فرمایا بیمعمولی گناہ کے عذاب میں مبتلا ہے آپ نے اس پر تازہ شاخ گاڑنے کا حکم دیااور فر مایاممکن ہے جب تک بیتازہ رہے وہ عذاب سے محفوظ رہے لے تین معجزے:

امام احمد عند یعلی بن مره ثقفی الفیزے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آپ مالیکی کے تین معجزے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ہم آپ مالیکی کے ہمراہ سفر کر رہے تھے آ پ منافید کم سرکش اونٹ کے پاس سے گزرے تووہ آپ منافید م کود مکھ کربلبلایا اور گردن زمین پرر کھ دی۔ آ ی سالٹی فی وہاں رک گئے اور اس کے مالک کو بلایا اور اسے کہا ہے ہمارے ماتھ فروخت کردواس نے عرض کیا'نہیں' ہم آ پ مالٹیکا کو ہبہکرتے ہیں لیکن اس کے مالک کی اس كے سواكوئي گزراوقات نہيں۔آپ ملائلين فرمايا اگريد بات ہے تو سنو!اس نے شكوہ کیا ہے مشقت زیادہ لیتے ہواور حیارہ کم دیتے ہو' فرمایا اس سے حسن سلوک کرو پھر ہم ایک منزل برآ رام كيلية الرسي الدرسول الله من الله على الله على الله على الله على الله على الله عن الله الله عن الم

<sup>(</sup>رواه الامام احمد في مسنده ج١٤ص١٧٢

چیرتا ہوا آیا اور آپ پرسایہ ملکن ہوا پھر ای طرح واپس لوث گیا جب رسول میں اللہ ملاقی کے اللہ میں اللہ ملکی اللہ ملکی کے اللہ میں نے بید بات کوش گزار کی تو آپ ملکی کے خرمایا اس نے مجھے سلام کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت فرمادی۔ فرمادی۔

پھروہاں سے روانہ ہوکرایک چشمہ پراتر نے ایک ورت آسیب زوہ بچے کولائی۔
آپ طُلُٹی کے اس کا تاک پکڑ کرفر مایا نکل جا میں محمد رسول اللہ طُلُٹی کے ہوں۔ واپسی پراسی چشمہ کے پاس وہ عورت آئی ایک بکری اور دودھ کا تخد لائی۔ آپ طُلُٹی کے فر مایا بکری واپس کردو اور دودھ کی اور دودھ کا تخد لائی۔ آپ طُلُٹی کے فر مایا بکری واپس کردو اور دودھ کی لو پھر اس بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا خداک جشم (وَ الَّذِی بَعَثَكَ بِالْحَقِی) اس کے بعدا سے کوئی شکایت لاحق نہیں ہوئی۔ ا

﴿ ٢﴾ .....امام احمر یعلی بن مرہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ ول اللّٰہ کاللّٰیہ کے سے تین چیزیں دیکھیں جو بھی کسی نے نہ دیکھی تھیں اور ہدکوئی آئندہ دیکھے گا۔ ہم سفر میں آئے خصور طاللّٰہ کے ہمراہ ایک مقام پر گزرے وہاں ایک عورت بچہ لئے بیٹھی تھی اس نے عرض کیا یارسول اللّٰہ طاللّٰہ کے ہمراہ ایک مقام پر گزرے وہاں ایک عورت بچہ لئے بیٹھی تھی اس نے دورہ پڑتا ہے۔ آپ کاللّٰہ کے فرمایا مجھے دوآپ گاللّٰہ کے اسے پکڑ کراس کا منہ کھولا اور تین بار' ہیسے اللّٰہ آن عَبْدُ اللّٰہ اَنْ عَبْدُ اللّٰہ اللّٰ

ایک روزہم جبانہ کی طرف نکلے دورتک چلے گئے تو آپ سُلُالِیْمُ نے فر مایا دیکھوکوئی اوٹ ہے؟ میں نے عرض کیا صرف بیرجھاڑی نظرآ رہی ہے آپ سُلُلِیْمُ نے فر مایا اس کے آس پاس کیا ہے عرض کیا ایس ہی ایک جھاڑی ہے۔ آپ سُلُلِیْمُ نے فر مایا ان کوکہو کہ

<sup>(</sup>رواه الامام احمد في مسنده ج ١٧٣ ا

رسول الله کالیخ کا کھم ہے تم ''باذن الله 'مشیت ایزی سے باہم مل جاؤ وہ باہم پوست کو کئیں اور آپ کالیخ کا کھ جا جت سے فارغ ہوئے تو جھے کہاان کو کہوکہ رسول الله کالیخ کے جین اور آپ کالیڈ کا کھتے ہیں کہ اللہ کے تھم سے واپس اپنے مقام پر چلی جاؤ۔ چنا نچہ وہ واپس چلی کئیں۔
ایک روز میں آپ کالیڈ کے کا مدمت میں حاضر تھا ایک عمدہ اونٹ آیا۔ آپ کالیڈ کے کہا سے کہ دن کے دن اور اس کی آپ کا تھیں اشکبار ہوگئیں آپ کا لیک افساری کو طاش کی حالت سائے کردن نور اس کی مالک کون ہے؟ چنا نچہ میں اس کے مالک افساری کو طاش کرکے جب ہم معلوم ہے کہ اس کے آب کی معلوم ہے کہ آب اس کے ایک افساری کو طاش کرکے کہا گا۔ آپ کا گائے کے ایک افساری کو طاش کرکے کہا گا گا۔ آپ کا گائے کے لئی معلوم ہے کہ اس کے آب کشی کی مشقت لیتے ہیں اب وہ کرور ہوگیا ہے۔ ہم نے گزشتہ دات کہ ہم اس کے آب کی کی مشقت لیتے ہیں اب وہ کرور ہوگیا ہے۔ ہم نے گزشتہ دات کہ ہم اس کے آب کا تی ہے۔ چنا نچہ آپ کا گائے کے اس کا گوشت تھیم کردیں۔ آپ کا گائے کے فرمایا ایسا نہ کرو بھے ہم کردویا فردخت کردؤ اس نے کہایارسول اللہ کا گوئی ہے۔ چنا نچہ آپ کا گائے کے آب کا تھا کہ دن کردویا فردخت کردؤ اس نے کہایارسول اللہ کا گوئی ہے۔ چنا نچہ آپ کا گائے کے آب کا تھا کہ دن کردویا فردخت کردؤ اس نے کہایارسول اللہ کا گوئی ہے۔ چنا نچہ آپ کا تھا کہ دن کی ہے۔ چنا نچہ آپ کا گائے کے اس کا کو بیا اور صد قات کے اونٹوں میں شامل کردیا ہے۔

وسی کہ رسول اللہ اللہ علی ہے۔ اللہ اللہ علی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے باس ایک فاتون آسیب زدہ بچہ لائی آپ کا فاقی کے باس ایک فاتون آسیب زدہ بچہ لائی آپ کا فاقی کے دومینڈ سے کہ دشن میں اللہ کا برحق رسول ہوں۔ چنانچہ دہ بچہ تندرست ہو گیا اس نے دومینڈ سے کہ بیرادر تھی آپ کا فاقیہ کے مینڈ معاوا ہی کر بیرادر تھی آپ کا فاقیہ ہی ہیں گیا آپ کا فاقیہ ہی ہے کا دیا اور باتی سب قبول کرلیا۔ (نیز اس روایت میں درختوں کا قصہ بھی ہے) میں دراور باتی سب قبول کرلیا۔ (نیز اس روایت میں درختوں کا قصہ بھی ہے) میں دراور باتی سب قبول کرلیا۔ (نیز اس روایت میں درختوں کا قصہ بھی ہے) میں دراور باتی سب قبول کرلیا۔ (نیز اس روایت میں درختوں کا قصہ بھی ہے) میں درختوں کا قصہ بھی ہے کا میں درختوں کا قصہ بھی ہوں کیا تھی ہوں کیا تھی دیا در باتی سب قبول کرلیا۔ (نیز اس روایت میں درختوں کا قصہ بھی ہے کا میں درختوں کا قصہ بھی ہوں کیا تھی دیا در باتی سب قبول کرلیا۔ (نیز اس روایت میں درختوں کا قصہ بھی ہے کا میں درختوں کا قصہ بھی ہوں کیا تھی درختوں کا قصہ بھی کرد

﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔ احمد یعلی سے بیان کرتے ہیں اس روایت میں بھی مہلی روایت کی طرح معجزات بیان ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ آپ مخطی نے فرمایا اونٹ تیرا گلہ کرتا ہے کہ وائی میں بھے سے کام لیتار ہا اب بوڑ ھا ہوگیا تو آنسے ذریح کرتا ہا ہتا ہا اس نے عرض کیا بخد آپ مظاہم نے درست فرمایا ہے واللہ میں اب اس فری نے کروں گا۔ سے ان عرض کیا بخد آپ مظاہم نے درست فرمایا ہے واللہ میں اب اس فری نے کروں گا۔ سے ان عرض کیا بخد آپ مظاہم نے درست فرمایا ہے واللہ میں اب اس فری نے کروں گا۔ سے

<sup>(</sup>أرواه الامام احمد في مسنده ج١٤ص ١٧٠

<sup>﴿</sup> رواه الامام احمد في مسنده ج 1 اص ١٧٠

<sup>﴿</sup> رواه الامام احمد في مسئله ج١٤ص ١٧٠

تتمره:

میعمدہ اور بہترین سلسلہ اسنا قطعی اور یقینی علم کا موجب ہے کہ یعلی کا بیان کسی قتم کے شک وشبہ سے بالاتر ہے۔ صحاح ستہ میں بیدواقعہ فدکور نہیں صرف ابن ماجہ شریف میں اس کے شک وشبہ سے بالاتر ہے۔ صحاح ستہ میں الفاظ (گان إذا ذَهَبَ إلى الْفَائِطِ اَبْعَدَ) فدکور ہیں اور جابر دالائے میں اس کے بعض الفاظ (گان إذا ذَهَبَ إلى الْفَائِطِ اَبْعَدَ) فدکور ہیں اور جابر دالائی المنوة میں حافظ ابوقیم نے حدیث بغیر کو متعدد طرق سے بیان کیا ہے۔

اور عبدالله بن قرط بمانی و الله الله الله الله الله الله الله مانی و اقعه بھی بیان کیا ہے کہ رسول الله مانی و ا خدمت میں چھ اونٹ چیش کئے محتے ہراونٹ آپ مانی کیے کے دست مبارک سے ذریح ہونے کے لئے سبقت کررہا تھا۔

#### اونٺ کا تیز ہونا:

غزوہ جوک سے واپسی میں حضرت جابر دائی کا دنت اس قد رتھک کیا کہ تقریباً چل نہیں سکتا تھا اور سب سے پیچے رہتا تھا۔ آپ مالی کے دعافر مائی اور خفیف سی ضرب لگائی اب وہ اس قدر تیز ہو گیا کہ سب سے آگے آگے رہتا تھا۔ پھر پوچھا اب کی ضرب لگائی اب وہ اس قدر تیز ہو گیا کہ سب سے آگے آگے رہتا تھا۔ پھر پوچھا اب کیا حال ہے؟ عرض کیا آپ مالی کے دعا کی برکت سے اب بہت اچھا ہے۔ آپ مالی کیا حال ہے؟ عرض کیا آپ مالی کے دوہ چالیس درہم کے وض خِر بدلیا اور مدینہ تک اس پرسوار ہونے کی اجازت فرمائی کہ یہ بنہ بھی ہے دہ چالیس درہم کے وض خِر بدلیا اور مدینہ تک اس پرسوار ہونے کی اجازت فرمائی کہ یہ بنہ بھی دے مدینہ بھی ہے۔

دی یع

<sup>﴿</sup> رُواه البيهقي في دلائل النبوة ج١٠ص ٢٣٤٢

<sup>(</sup>رواه البخاري في صحيحه

besturdubooks.wordpress.com ست کھوڑے کا تیز ہونا:

حضرت ابوطلحه والثينؤ كاست رفتار كهوژ انتعارا ايك دفعه له ينه منوره ميں شور وغل ہوا۔ لوگ اس شور کی سمت سوا رہوئے اور آ ہے مقاطع کم پوطلحہ دلافلنڈ کے بے زین گھوڑے پر سوا رہوئے اور چکرنگا کرواپس آ رہے تھے فرمایا کوئی خطرہ نہیں واپس آ جاؤ اور فرمایا بیگھوڑا تودریا کے یانی کی رفتار کی طرح تیز ہے (وَاِنُ وَحَدُنَاهُ لَبَحُرًا) پھروہ آپ اللَّيْكُم كى بركت ے اس قدر تيز رفآر ہو گيا كه كوئى گھوڑ ااس كامقا بلينبيس كرسكتا تھا ل

اونث كا دعا كرنا اورآب مثلظية كا آمين كهنا:

ولائل النبوة از ابومحم عبدالله بن حامد الفقيه جوازبس مفيد كتاب ب مين غنيم بن اوس رازی سے مروی ہے کہ ہم رسول الله کافلیلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ دوڑ تا ہوا آیا اور رسول اللہ فاللی کے یاس آ کر تھیراہٹ کے عالم میں کھڑا ہوگیا آ ي من اللي المنظر الله اونك! رك جا اكرنوسي الم توبيسي في تيرے لئے مفيد ب اكرنو دروغ سو ہے تو یہ دروغ کوئی تیرے لئے وبال جان ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہم سے پناہ لينے والے كوامن وامان ديا ہے اور ہمارى آ ڑ لينے والا بے خوف ہوتا ہے۔

جم نے عرض کیا یارسول الله منافقینم یہ کیا کہدر ہاہے؟ آپ منافین کم نے فرمایا اے ذیح کرنے لگے تھے یہ بھاگ آیا ہے اور تہارے نی سالٹی کے پاس فریاد لایا ہے۔ہم مجلس میں بی تھے کہاس كے مالك دوڑتے ہوئے آئے۔اونٹ ان كود مكى كررسول الله مالليكا كے قريب ہو كيا انہوں نے كہا یارسول الله مَلَا تَقِینَا ہمارا بیراونٹ تبین روز ہے غائب ہے۔رسول الله مَلَا تَقِینَا مِنے فر مایا وہ آ پ کاسخت فنکوہ کرر ہاہے اور فریا د کررہا ہے کہ موسم گر مامیں تم اس پر سامان لا دکر آ ب وگیاہ کی طرف سفر كرتے ہواورسر مامين تم اس يركرم مقامات كى طرف رخ كرتے ہو۔عرض كيا يارسول الله طَافِيْنِكُم بالکل درست ہے۔اب ہم اے ذبح کریں گے نہ فروخت کریں گے۔ آپ سالٹین نے فرمایا اس نے تم سے فریاد کی تم نے اس کی فریادری نہیں تم سے اسکی فریادری نہیں تم سے اسکی فریادری نہیں تم سے فریادہ مہر بان ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے منافقوں کے دل سے رافت ورحمت کوسلب کرلیا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں بسادیا ہے۔ چنا نچے رسول اللہ سالٹین کے ان سے سودر ہم کے عوض خرید لیا اور اس کو فی سبیل اللہ آزاد کر دیا۔ وہ آپ سالٹین کے قریب ہو کر برٹر ایا تو آپ سالٹین کے قریب ہو کر برٹر ایا تو آپ سالٹین نے آمین کہا پھر دوسری بار بلبلایا تو آپ سالٹین نے آمین پکارا پھر تیسری بار اس نے آواز کی تو بھی آپ سالٹین نے آمین کہا پھر چوتھی بار وہ چلایا تو آپ سالٹین نے آمین کہا۔

عرض کیایارسول اللہ مطافرہ و کیا کہدرہاہے؟ آپ ملا اللہ تا اللہ علی اسے کہااے نے کہااے نے کہائے۔

نی کی کی کی اللہ تعالی آپ ملی کی کی کہا اللہ تعالی تیری امت کا قیامت کے روز خوف تو میں نے آمین کہا گھر اس نے کہا اللہ تعالی تیری امت کا قیامت کے روز خوف ورہشت دور کرے جیسے آپ ملی کی کہا کہ دہشت دور کردی ہے تو میں نے آمین کہا کہ است کو دہشت دور کردی ہے تو میں نے آمین کہا کہ اللہ تعالی تیری امت کو دشمنوں سے محفوظ رکھے جیسے تو نے میری جان کو محفوظ رکھا تو میں نے کہا اللہ تعالی تیری امت کو دشمنوں سے محفوظ رکھے جیسے تو نے میری جان کو مخوظ رکھا تو میں نے گھر آمین کہا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی آپس میں خوز ریزی اور باہمی خانہ جنگی نہ برپاکرے تو مجھ پر گریہ و زاری طاری ہوگئی۔ یہی معروضات میں نے اللہ تعالی کے سامنے پیش کی تھیں تو اللہ تعالی نے تین قبول فر مالیس اور ایک منظور نہ فر مائی اور جرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ امت محمد میری ہلاکت اور ایک منظور نہ فر مائی اور جرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ امت محمد میری ہلاکت باہمی جنگ وجدال میں ہاور یہ وشتہ تقدیر ہے۔

یہ حدیث نہایت غریب ہے ان کے علاوہ کسی مؤلف نے بیان نہیں کی۔اس کی سندا ورمتن دونوں میں نہایت عجوبہ پن اور نکارت ہے۔

## بكرياں سجدہ كرتى ہیں

شیخ ابن حامدالفقیہ حضرت انس دلائٹیؤ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ابو بکر دلائٹیؤ عمر دلائٹیؤ اور دیگر صحابہ کرام بھی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں بکریاں تھیں وہ بکریاں سجدہ ریز ہو گئیں تو حضرت ابو بکر ملائٹ نے کہا ہم ان لاشعور بکریوں سے اسے اللہ کا آپ مالٹائٹ کے خرمایا ایک انسان کا آپ مالٹائٹ کے خرمایا ایک انسان کا دوسرے کو سجدہ کرناروا ہوتا تو میں عورت کو تھم دوسرے کو سجدہ کرناروا ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو سجدہ کرے۔ بیغریب ہے اس کی سند میں غیر معروف اور مجہول راوی ہیں ہا

### بهيٹر يئے کا بات کرنا اور رسالت کی شہادت وینا

امام احمد تروالیہ حضرت ابوسعید دالی کے بیان کرتے ہیں کہ ایک بحری پر جھٹریا حملہ آ ورہوا۔ چرواہے نے آگے بڑھ کراس سے بحری چھین لی تو بھیڑ ہے نے چرواہے کو خاطب کر کے کہا کیا تجھے خدا کا خوف نہیں تم نے میرارزق چھین لیا ہے؟ چرواہے نے کہا تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا آ ومیوں کی طرح کلام کرتا ہے تو بھیڑ ہے نے کہااس سے کہا تعجب خیز بات میہ ہے کہ محمد اللہ تا تا ہے۔ وہ چرواہا کیا وہ تعجب خیز بات میہ ہے کہ محمد اللہ تا ہے گئی اجلاس کے کہریاں ہا نکا ہوا مدینہ میں چلا آیا۔ بحریاں ایک کوشہ میں روک کر رسول اللہ مالی تا تا ہے۔ وہ چرواہا خدمت میں حاضر ہو اور سار اوا قعہ کوش گزار کیا تو رسول اللہ مالی تا ہے ہی اواس کا اعلان کروایا۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ مالی تو رسول اللہ مالی تھے ہو کو ہوا اور سار اوا قعہ ہو گئے تو آپ مالی تو رسول اللہ مالی تو ہو کہا ہے خدا کی تم او اللہ کا تو ہو کہا ہے خدا کی تم او اللہ کی نے خرواہا کے کہا ان کو وہ واقعہ ہتا وُ وہ قیامت سے قبل در ندے آ ومیوں سے کلام کریں کے اور اس کے کوڑے کا پھندنا اور جو تی کا تمہ بھی اس سے بات کرے گا اور اس کا ران اس کے گھرکا حال کے گا۔

بیحدیث میں بیان میں میں میں میں میں ہور ہے۔ بیمانی میں ہور ہے۔ بیمانی میں ہور کہا ہے ترفدی میں اس کا آخری حصد مروی ہے۔ قاسم بن نصل میں ہیں اس کا آخری حصد مروی ہے۔ قاسم بن نصل میں اللہ کا آخری حصد مروی ہے۔ قاسم بن نصل میں اللہ کا آخری حصد مروی ہے۔ قاسم اللہ کا آخری حصد مروی ہے۔ است حسن غریب سیجے کہا ہے۔

ادلائل النبوة لعبدالله بن حامد و دلائل النبوة لابي نعيم

<sup>﴿</sup> وواه الامام احمد في مسنده ج٣ ص٨٤٠٨٨

besturdubooks.wordpress.com یا درہے قاسم بن فضل محدثین کے نز دیک ثقداور مامون ہے امام بیمی بن معین اور ابن مہدی نے اس کی توثیق کی ہے۔

> ﴿٢﴾....امام احمد مُسُلِية حضرت ابوسعيد خدري الثنيئة مُسَلِّلًا كُرتِي مِن كه ايك و پہاتی مدینہ کے نواح میں بکر یوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ بھیٹریئے نے ایک بکری کو پکڑلیا۔ دیہاتی نے دوڑ کراہے حیٹرالیا' اسے ڈانٹااورلاکارا۔ بھیٹریا ذرایرے ہٹ کر بیٹھ کیااوراس سے مخاطب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جورزق مجھے دیا تھاوہ تونے چھین لیا ہے۔ اس نے کہا کتنے تعجب کی بات ہے کہ بھیٹر یا بات کرتا ہے تو بھیٹر سے نے کہا واللہ! تونے اس سے بھی تعجب خیز بات کونظرانداز کردیا ہے۔اس نے یو جھادہ کیا؟ تو بھیڑ ہے نے کہا مدینہ کے باغات میں اللہ کارسول لوگوں کو گزشتہ اور آئندہ ماضی اورمستقبل کے · حالات سے آگاہ کرتاہے۔ چنانچہ اعرابی نے بکریوں کو ایک گوشہ میں چھوڑ ا اور خود رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهِ كُلِّي مِكَان بِرِجا كروستك دى \_رسول الله كَاللَّهُ اللَّهُ عَمَاز ہے فراغت كے بعد فرمایا بمربوں والا دیہاتی کہاں ہے؟ تو دیہاتی سامنے کھڑا ہوگیا' آ ب اللہ کا نے فر مایا جوتم نے دیکھا اور سنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ چنانچہ دیہاتی نے وہ سارا قصہ سنا دیا تو رسول الله الله المالية ألمن في ما يا واقعى اس نے سيح كها ہے ايسے واقعات قيامت سے قبل رونما ہو تھے واللہ قیامت سے قبل میہوگا کہ آ دمی کواس کے گھر کے حالات سے اس کا جوتا اور عصاآ گاہ کریں ہے یا (بیحدیث سنن اربعہ کی شروط کی حامل ہے) امام بیہتی 'امام حاکم اورحا فظ ابونعیم نے اس واقعہ کوحضرت ابوسعید ملافقہ سے بیان کیا ہے۔

﴿ ٣﴾ .....امام احمهُ حضرت ابو ہریرہ دلائٹنے ہیان کرتے ہیں کہ بھیڑ ہے نے چرواہے کے ربوڑے ایک بری کو پکڑلیا۔ چرواہے نے جھیٹ کروہ بکری اس سے حجیزالی۔ بھیڑیئے نے ایک ٹیلے پر بیٹھ کرج واہے کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے جورزق مجھے ویا تھاوہ تونے چھین لیائے توجراوہے نے تعجب سے کہا بھیڑیا ہات کرتا ہے تو بھیڑ ہے

<sup>﴿</sup> وواة الامام احمدفي المسندج٣ص٨٩

نے کہا اس سے بھی چرت ناک بات یہ ہے کہ ایک آ دمی تمہیں ماضی اور مستقبل کے در کہا اس سے بھی چرت ناک بات یہ ہے کہ ایک آ دمی تمہیں ماضی اور مستقبل کے در حالات سے باخبر کرتا ہے۔ وہ چروا ہا یہودی تھا'نی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لا یا اور سارا قصہ بتایا۔ نی علیہ السلام نے اس کی تقید بیق فرمائی اور رسول الله مالی فی نقد بیق فرمائی اور رسول الله مالی فی نقد فرمایا اِنَّهَا اَمَارَ۔ قَ مِنُ اَمَارَاتِ بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ قَدُاُوشَكَ الرَّ مُحلُ اَن یَحُرُجَ فَلَایَرُ حِعُ حَتَّی تُحَدِّنَهُ نَعُلَاهُ وَسَوْطَهُ بِمَا اَخْدَنَهُ اَهُلُهُ بَعُدَفًا

پیروایت سنن کی شرط کی حامل ہے دیگر غالب امکان ہے کہ بیدواقعہ شہر بن حوشب نے حضرت ابوسعید دلائٹوئا کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئا ہے بھی سنا ہو واللہ اعلم اللہ ہوں کہ اللہ ہوں کہ اللہ ہوں کہ میں غزوہ تبوک میں آئے خصور کا لیا گئے کے ساتھ و تعاار کوڑھے کہ میں غزوہ تبوک میں آئے خصور کا لیا گئے کے ساتھ و تعاار کیوڑھے کہ میاں ادھر ادھر بھا گ گئیں۔ بھیٹر ہے نے ان میں سے ایک بکری پکڑیل جروا ہے اس کے پیچھے دوڑے تو اس نے کہا اللہ نے جمھے رزق و یا تم مجھ سے چھین رہے ہو۔ بیس کروہ جیران رہ گئے تو اس نے کہا اللہ نے بی بات س کرتم کیوں تعجب کررہے ہو یہ کتی تعجب خیز بات ہے کہ اس نے کہا بھیٹر ہے کی بات س کرتم کیوں تعجب کررہے ہو یہ کتی تعجب خیز بات ہے کہ بھول حافظ ابوقعیم اس سند میں حسین بن سلیمان منظر د ہے۔ امام ابن کشر مرفظ فرماتے ہیں حافظ ابوقعیم اس سند میں حسین بن سلیمان منظر د ہے۔ امام ابن کشر مرفظ فرماتے ہیں حافظ ابن عدی نے ''د حسین عن عبدالملک'' چندروایات بیان کرکے فرمایا ہے کہان کی روایات کی متابعت اور تا ئیز نہیں ہوتی۔

### بھیٹر ہے سے بات کرنے والا:

امام بیمق حضرت ابن عمر ملطفی سے بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ملطفی کے عہد معدد میں ایک چرواہ اللہ ملطفی کے عہد معدد میں ایک چرواہ تھا۔ ریوڑ سے ایک بکری بھیڑ یئے نے پکڑلی اور چرواہے نے اس کے منہ سے چھڑالی تو بھیر سے نے کہا کیا تجھے خدا کا خوف نہیں کہ اللہ تعالی نے جورزق مجھے دیا تم نے مجھے سے چھڑیا بات کرتا ہے۔

بھیٹریئے نے کہااس کے بھی تعجب خیز بات رہے کہ محمطاً لٹیکٹے اس نخلستان میں مانسی ہی۔ اور مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں اس چروا ہے نے رسول اللّہ مُلِالٹیکٹے کی خدمت میں حاضر ہو کرسب بات بتائی اور مسلمان ہوگیا ہے

حافظ ابن عدی کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر ابی داؤد نے بتایا کہ اس جرواہ کا نام اصیان خزاعی ہے اس کی اولاد "بَنِی مُکلِّم الذِّنْب" کے نام سے معروف ہے۔ محمد بن اصعت خزاعی اس کی نسل سے ہے۔ امام بیہی فرماتے ہیں سے بات حدیث کے قوی او رشہرہ آفاق ہونے کی دلیل ہے۔ تاریخ میں یہی واقعہ امام بخاری مُراہینے احبان بن اوس سے بیان کر کے فرمایا ہے "اسنادلیس بالقوی" بیسندقوی نہیں ہے۔ ہیں

## گدهابات كرتا ب:

امام بیہ فی میند حسین بن احمدرازی میند سے ابوسلیمان مقری کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گدھے پرسوارتھا۔ گدھادا کیں با کیں کج راستہ اختیار کرنے لگا تو میں نے اس کے سر پرمتعدد ضربیں لگا کیں تو وہ مجھ سے منوجہ ہو کر کہنے لگا خوب مارا ابوسلیمان! تیرے دماغ پر بھی ایسی ضربیں لگیں گی۔ شاگرد نے پوچھا جناب! یہ بات قابل فہم تھی تو دماغ پر بھی ایسی ضربیں لگیں گی۔ شاگرد نے پوچھا جناب! یہ بات قابل فہم تھی تو ابوسلیمان نے کہا بالکل جیسے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ سی

#### بھیریوں کانمائندہ:

سعید بن مسعود حضرت ابو ہر رہ والٹی کے بیان کرتے ہیں کہ بھیٹریا آیا اور رسول الله منافی کے بیس کہ بھیٹریا آیا اور رسول الله منافی کے سامنے بیٹھ کر دم ہلانے لگا تو رسول الله منافی کے سامنے بیٹھ کر دم ہلانے لگا تو رسول الله منافی کے سامنے بیٹھ کر کے فرمایا رہے بھیڑیوں کا نمائندہ ہے تمہارے مویشیوں میں سے بچھ حصہ ما تکنے میں

آوحدیث کلام الذئب للراعی بطرق متعددة مسبوط فی الدلائل ج٦ص٤٤

<sup>﴿</sup> رواة البيهقي في دلائل النبوة ج١٦ص٤٤

ارواة الامام للبيهقي

بھروہ اپنے حصہ پر تناعت کریں گےزا کدمولیٹی پرحملہ آ درنہ ہونے کو گول نے کہا یہ نامنظور ہے۔ چنانچہ ایک آ دمی نے اسے پھر مارا' وہ چیخنا چلاتا بھاگ گیا تو رسول سیج اللّٰدِ فَالْمَا اِلْمُعَالِمُ اِنْ بَعِیرُ یا'' کیا عجب بھیڑیا تھا''

یدواقعدام ہیمی نے عبدالملک بن عمیر روزادہ سے ایک کمنام راوی کی معرفت بیان
کیا ہے۔ امام بزار نے بھی یہ عبدالملک بن عمیر سے ایک گمنام راوی کے ذریعہ کھول
اذابو ہریرہ ڈاٹٹٹ بیان کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ سے نقل کرتے ہیں رسول
اللہ کاللیکے نے فجر کی نماز بڑھی تو فر مایا یہ بھیٹریا ہے اور کیا عجب ہے؟ تنہارے مویشیوں
میں سے اپنی خوراک ما تئے آیا ہے پھرا یک آدی نے اسے پھر مارا وہ چلاتا ہوا چلا گیا۔
میں سے اپنی خوراک ما تئے آیا ہے پھرا یک آدی نے اسے پھر مارا وہ چلاتا ہوا چلا گیا۔
محمد بن ایخی روزاک ما تئے آیا ہے پھرا یک آدی ہے دان ہیں اسید ڈاٹٹٹ کی نیا ہے کہ
رسول اللہ کاٹٹٹ کی تو اللہ کاٹٹٹ کی معرفت عمزہ بن ابی اسید ڈاٹٹٹ کی ہے ۔ راستہ میں
مول اللہ کاٹٹٹ کی بھی کسی انصاری کے جنازہ میں تشریف لے گئے۔ راستہ میں
موس کیا جسے آپ کاٹٹٹ کی رائے آپ کاٹٹٹ کے نے فرمایا ایک سال میں ہر ریوڑ سے ایک
عرض کیا جسے آپ کی حضور یہ تو زیادہ ہے۔ آپ کاٹٹٹ نے نیس کراشارہ کیاان سے اپ

<sup>﴿</sup> رُواهِ البيهقي في دلائل النبوة

<sup>🕜</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد ج١١ص ٣٥٩

ے فارغ ہوئے تو تقریباً سوبھیڑیوں کا وفدرسول اللہ طالیّی خدمت میں حاضر ہوں اللہ طالیّی کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ طالیّی کے رسول اللہ طالیّی کے خرمایا بیدوفدتم ہے اپنا حصد ما نگنے آیا ہے۔ وہ مقرر حصد ہی لیس مے باقی ماندہ جانوران سے محفوظ رہیں گے کہ سطے نہ ہواتو وہ وھاڑتے ہوئے چلے گئے۔''شفا'' میں قاضی عیاض میں اللہ کا سے ۱۳۸۵ھ کے حدیث ذیب حضرت ابو ہریرہ دالیّن میں معنورت ابو ہریرہ دائی میں اللہ کا سے مدیث ذیب حضرت ابو ہریرہ دائی میں ماند کے حدیث کی ہے۔

عجب واقعه:

ابن وہب بیان کرتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ابوسفیان اور صفوان بن امیہ کو پیش آیا۔ بھیٹریا نے کو پکڑنے لگا بچہ حرم میں داخل ہو گیا تو بھیٹریا واپس ہو گیا۔ بیدد کھ کران کو تعجب لاحق ہواتو بھیٹریئے نے کہا اس سے زیادہ تعجب خیز بات بیہ ہے کہ محمد الفیکن کمدینہ میں تہمیں جنت کی دعوت ویتے ہو۔ بین میں تہمیں جنت کی دعوت ویتے ہو۔ بین کرابوسفیان نے کہالات اور عزیٰ کی شم ایہ بات تم نے اہل مکہ کے سامنے کہی ہوتی تو وہ سب یہاں سے مدید کوچ کرچاتے۔

### وحشى جانور:

شیررا جنمائی کرتاہے:

رسول الله كَالْمَا عَلام الله مُشتى مِن سوارتها و مُشتى حادث كى نذر بهو كَى ووا يك تخته پر بين كرساحل پرآ لگارو ہاں ایک شیرتها آپ نے اسے کہامیرانا م سفینہ ہے اور رسول الله مُلَا فَيْرَا کَا غلام ہوں۔

الرواه الامام احمد في مسنده ج١١ص١١٢ ١١٣١١

بین کراس نے ان کے کندھے پر ہلکی ی دم ماری اور ساتھ ہولیا اور را کھنائیں۔ پر پہنچا کرہلکی می آ واز نکالی۔سفینہ را کھنے کہتے ہیں میں سمجھ کیا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ا

### ہرنی کاواقعہ:

**آد**لائل النبوة للبيهقي ج٦/ص٥٤

<sup>(</sup>رواه المصنف عبدالرزاق في مصنفه ج١١ اص ٢٨١ ورواة البيهقي المحالل النبوة لابي نعيم وذكره السيوطي في المحصالص

﴿ ٢﴾ .....حافظ ابوقعيم مينيا حضرت امسلمه رضى الله عنها سے بيان كرتے ہيں کہ رسول اللہ من اللہ علی میں عضات نے دوباریار سول اللہ من عظام کہا۔ آپ مَالَّيْنِيْمُ ادهر ادهر جها مَنْ الله تعليم نظرنه آيا الهوڙي دو رچلے تو پھر وہي آواز آئي آب من اللي المنظم في واكبي باكبي ويكها توكوئي نظرنه آيا چنانچه آواز كى سمت چل ديئ تووبال ا یک ہرنی بندھی ہوئی تھی اورا یک بدوی دھوپ میں جا دراوڑ ھے لیٹا ہوا تھا۔ ہرنی نے کہا یارسول الله طَاللَیْ اس نے مجھے بکڑ رکھا ہے اس پہاڑ کے اندر میرے دو بچے ہیں آ پ مالین مجھے کھول ویں میں دودھ پلا کروایس چلی آؤں گی۔ آپ مالین نے فرمایا واقعی تو واپس آ جائے گی تو اس نے کہا میں وعدہ وفانہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے ٹیکس کیر کا عذاب كرے۔ چنانچيرآ پ مُن اللہ اللہ اسے چھوڑ ديا تو وہ دودھ پلاكر واپس چلى آئى۔رسول الله الله الله الله المالية المالية المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية الم الله طَالْمُ إِنَّ مِن فِي السَّا الجمي شكاركيا تها أن يسطَّ الله المُعَلِّم كوضرورت ع؟ تو آيسال الله الم فر مایا ہاں اس نے کہا قبول فر مائے آپ ملٹائیل نے اسے کھول دیا تو وہ کلمہ شہا دت پڑھتی ہوئی جنگل میں خوش خوش دوڑ گئی۔

سے افظ ابوقعیم عمینیہ آ دم بن ابی ایاس' نوح بن بیشم' حبان بن اغلب بن اغلب بن میم مشام بن حبان سے بیند کوروا قعہ بیان کرتے ہیں۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .....ولائل النبوة مين ابومحم عبدالله بن حامد الفقيد في حسن بن ضبه بن الي سلمه سع بيدوا قعدر قم كيا ہے۔

کی طرح موت کی تکلیف معلوم ہوتو وہ بھی موٹے تازے نہوں لے

﴿٢﴾ ١٠٠٠٠م مبيعي مينيد حضرت زيدبن ارقم والفيز الم منافق كرتے بين كه مين آ تحضور مالطین کے ہمراہ مدینہ منورہ میں تھا'ایک بدو**ی کا خیمہ تھا خیمہ کے ستون** ہے ایک میں میرے دو بچے ہیں کھنوں میں دودھ جم چکاہے یہ مجھے ذیح کرتاہے کہ مجھے استراحت ہواور نہ چھوڑ تاہے کہ بچوں کو دودھ پلاآ ؤں۔ رسول اللہ کا فیائے نے فرمایا اگر میں کھول دوں تو تو واقعی واپس چلی آئے گی؟ اس نے کہا جی ہاں اگر میں واپس نہ آؤل تو مجھ الله تعالى ب جائيكس كيرول كے عذاب من متلاكر ، چنانچير آپ مالايكم نے اسے چھوڑ دیا وہ واپس آئی تو آپ ٹاٹھٹانے اسے باندھ دیا پھر آپ ٹاٹھٹانے اس بدوی سے کہا اسے فروخت کرے گا؟ اس نے کہا یارسول الله مان کے ہے ہے ہے کہا یارسول الله مان کے ہے تا ہے تی کی ہے آپ مالٹیکے نے اسے کھول کرآ زاد کردیا۔حضرت زید بن ارقم دلائٹی کہتے ہیں میں نے خود دیکھاوہ جنگل میں کلمہ تو حید پڑھتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔حافظ ابونعیم نے بھی اس واقعہ کو بشربن موی سے بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں حدیث کے بعض مندرجات میں نکارت اور عجوبہ پن ہے واللہ اعلم۔

مديث ضب اور لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ الله:

امام بہمقی مینچھٹرت عمر ڈاٹھڑ بن خطاب سے بیان کرتے ہیں کہ بنی سلیم کا ایک بدوی ا یک مجلس میں تشریف فرما تھے اس نے مجمع میں رسول الله مال فیا کی طرف اشارہ کر کے یو چھا یہ کون ہیں؟ صحابہ رضی الله عنہم نے بتایا یہ نبی علیہ السلام ہیں وہ مجمع کو چیرتا ہوارسول 

أرواة البيهقي في دلائل النبوة ج١٦ص ٣٤

قتل کر کے عرب وعجم کی مسرت کا سامان مہیا کر دیتا۔حضرت عمر دلائٹیؤنے کہا یارسول الله طَالِيَّةِ بِمُحِصاحِازت فرمايئ ميں اس كاسر قلم كردوں \_ آپ طَالِثَةِ بِمُن عَلْمِ مِن اللّهِ الله معلوم نہیں کہ برد باری اور عقلمندی نبوت کا ایک جزوہے۔

پھرآپ بدوی سے مخاطب ہوئے تم نے اس قدر درشت کلام کیوں کیا اور میری تو قیر و تعظیم کیوں نہ کی ؟ تواس نے کہا آپ ملی ایک جھے مرعوب کرنا جائے ہیں؟ اس نے آپ مالٹینے کے سامنے کوہ چھنکتے ہوئے لات اور عزیٰ کی متم اٹھاتے ہوئے کہا جب تک یہ گوہ ایمان نہیں لائے گی' اس وقت تک میں بھی ایمان نہ لا وُں گا۔رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نے فرمایا اےضب اضب نے سلیس عربی زبان میں جواب دیا جے حاضرین نے سنا (لبیك وسعدید) اے حاضرین محشر کی زیب وزینت! آپ ملالیکی اس سے یو جھااے ضب! تو کس کی عبادت گزار ہے؟ اس نے کہا جس کا عرش آسان ہے جس کی حکومت زمین پر ہے اور سمندر میں اس کا (بنایا ہوا) راستہ ہے بہشت میں اس کی رحمت ہے دوزخ میں اس کا عذاب ہے پھر آ پ سائٹیٹے نے یو چھا بتا میں کون ہوں ..... تو اس نے جواب دیا آپ ظافی الم العالمین کے رسول اور آخری نی ہیں' آپ کی تقدیق کرنے والا کامیاب اور تکذیب کرنے والا نا کام و نامراد ہے۔ بین کراعرانی نے کہاواللہ!اب میری کایا بلٹ گئ ہے آیا تھا تو میری نگاہ میں آپ ملی ایٹی اوے زمین کے بدرین مخص تھے اور اب آپ منگافیکم مجھے میری ذات اور باپ سے بھی پیارے ہیں اور اب میں آ پ مُلَاثِيدًا كُونهـ دل ہے جا ہتا ہوں تو حیدا در رسالت كی شہادت دیتا ہوں۔

یون کررسول الله مظافی ایند الم الله می این خدا کاشکر ہے کہ اس نے میری بدولت آ پ کو ہدایت نصیب فرمائی بیردین غالب ہوگا مغلوب نہ ہوگا نماز اس کا اہم شعار ہے اور نماز قرآن کی تلاوت کے بغیر قبول نہیں اس نے عرض کیا مجھے قرآن سکھا ہے 'آپ سالٹیا کے نے اسے سورۃ اخلاص بڑھائی اس نے کہامزید بتائے میں نے بسیط اورطویل و بیزاور مختر کلام اللہ ہے بہتر نہیں سنا تو آپ مالی کی نے فرمایا سنوایہ کلام اللہ کے اللہ سیراور مختر کلام اللہ کے اللہ سیرور شعروا شعار نہیں سورة اخلاص کا ایک بار پڑھنا قرآن کے تہائی اجر کاموجب ہے دوبارہ سلاوت کرنا دوتہائی قرآن کے تواب کے مترادف ہے اور سہ بار قرات کرنا پورے قرآن مجیدے برابرہ۔

تو دیہاتی نے کہا ہمارا خدا بہت اچھا ہے۔ معمولی عمل کا غیر معمولی اجر دیتا ہے۔
رسول الله مان فیکھ نے پوچھا گزراوقات کیا ہے؟ اس نے عرض کیا تمام قبیلہ سے جس نا دار
ونا تو الله ہول رسول الله من فیکھ نے فرمایا اسے گزارہ کیلئے کچھ دو چنا نچے صحابہ رضی الله عنہم
نے اتنادیا کہ وہ مالا مال ہوکر اترانے لگا۔

رسول الله کالی نظیم نے فرمایا الی عمدہ اونٹنی کے عوض بختے بروزمحشرایک کھو کھلے اور جوف وائیں کی اونٹنی عطا ہوگ جس کے پاؤل سبز زبرجد کے ہوتئے اور کرون سرخ موتی کی ہوتی عطا ہوگ جس کے پاؤل سبز زبرجد کے ہوتئے اور کرون سرخ موتی کی ہووج پر رہیٹی عالیے ہوں سے جہیں دوزخ کے بل سے بیل کی طرح پار لے جائے گی ہوف میں رشک کی نگاہ ہے دیکھے گا۔

مُحَمَّدُ لُدَّسُولُ اللَّهِ پِرْحِتَ آئے۔ پھرعرض کیایارسول اللّه کُالْیُکِمُ آپ کُالْیُکُمُ کا کیا طُکم ﴿
اِ ہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کِنْ اللّٰہِ کِنْ اللّٰہِ کُلُورِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کُلْمُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا الل

امام بیمی و میلید کہتے ہیں اشیخ ابوعبداللہ الحافظ نے معجزات میں اس کوامام ابن عدی سے بیان کیا ہے محضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہر ریرہ داللہ ہے ہیں بیمروی ہے۔ امام ابن کیرفرماتے ہیں حافظ ابولغیم نے دلائل میں ابوالقاسم بن احمطبرانی میلیدی معرفت محمد بن علی بن ولید سلمی سے بیان کیا ہے نیز ابو بکر اساعیلی نے بھی محمد بن علی بن ولید سلمی سے بیان کیا ہے نیز ابو بکر اساعیلی نے بھی محمد بن علی بن ولید سلمی سے بیان کیا ہے۔ اور جوسند ہم نے نقل کی ہے وہ سب سے بہتر ہے کیکن اس کے باوجود ضعیف ہے اس میں ضعف محمد بن علی بن ولید سلمی کی وجہ سے ہواللہ اعلم۔

گد هے والی حدیث: (گدھے والی حدیث کا کثر محدثین نے انکار کیا ہے)

ابوج عبداللہ بن حامد فقید ابو منظور سے بیان کرتے ہیں خیبر کی فنیمت میں سے نبی علیہ السلام کے حصہ میں یہ اشیاء آئیں ، چار خچر ، چار جوڑے موزے دس اوقیہ ہم وزرایک پیانہ ایک سیاہ گدھا۔ آپ کا اللہ کے اس بھی گلاھے ہے ہم کلام ہوئے اور اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرانام ہے بزید بن شہاب میرے آبا و اجداد سے ساٹھ گدھے ایسے تھے جن پر انبیاعلیم السلام سوار ہوئے اور اب اس نسل سے صرف میں باقی ہوں اور جملہ انبیاعلیم السلام اب صرف آپ کا اللہ اس سال سے صرف میں۔ مجھے توقع تھی کہ آپ کا اللہ اس سوار ہوئے قبل ازیں میں ایک یہودی کی ملکیت تھا میں اس کو دانستہ اپنی پشت سے گرادیا سوار ہوئے قبل ازیں میں ایک یہودی کی ملکیت تھا میں اس کو دانستہ اپنی پشت سے گرادیا کرتا تھا وہ مجھے بھوکا پیاسا رکھتا اور مار تا تھا تو آپ کا اللہ اس کے خواہش ہے اس نے عرض کیا جی نہیں۔ کہا آپ کا اللہ اس پر حسب ضرورت سوار ہوتے اور کسی صحافی کو بلا تا چا ہے تو وہ بی جا تی نے نبی کہا آپ کا گھٹا تا وہ باہر آتا تو اسے سرکے اشارے سے بتا دیتا کہ جو بھے وہے دیتے وہ سرے درواز وکھٹا تا وہ باہر آتا تو اسے سرکے اشارے سے بتا دیتا کہ است بی جو سے جو سرے درواز وکھٹا تا وہ باہر آتا تو اسے سرکے اشارے سے بتا دیتا کہ بی جو جھے جو جو جو جو بی بیا دیتا کہ بیا دیتا کہ بی جو جو جو بیا دیتا کہ بیا دیتا کہ بی جو جو جو بیا دیتا کہ بیا دیتا کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کی کو بیا کی کیس کی کی خواہ کی کو کیتا کی کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کی کو کیس کی کی کو کیس کی کی کو کیس کی کو کی کو کیس کی کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کو کی کو کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کو کی کو کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کو کو کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کو کیس کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کو کی کو کی کو کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کو کو کی کو کیس کی کو کو کیس کی کو کو کی کو کو کیس کی کو کیس کی کو کو کیس کی کو کی کو کی کو کیس کی کو کیس کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو ک

<sup>€</sup>رواه البيهقي في دلائل النبوة ج٣٦/٦٦ ورواه ابونعيم في دلائل النبوة وذكره الهيثمي في الحمع الزوائد

آپ کورسول الله کافینی کیلارہ ہیں۔رسول الله کافینی کی وفات کے بعدوہ آپ کافینی کے در فراق میں ابوالہیٹم بن بنہان کے کنویں میں گر کر ہلاک ہوگیا اور وہی اس کا مدفن بن کیا۔ الکامل لا بن اثیر ج ۲ س ۲ س ۲ پر جوہ جمۃ الوداع سے واپسی کے بعد فوت ہوگیا تھا۔ زادالمعاد ج اص ۳۳ پر ہے یہ گدھا آپ کومقوش شاہ نے بھیجا تھا۔ جو حدیث تھا۔ زادالمعاد ج اص ۳۳ پر ہے یہ گدھا آپ کومقوش شاہ نے بھیجا تھا۔ جو حدیث جمار قاضی عیاض میر افتیا ہیں اور امام الحر مین م ۲۵ سے نے الارشاد فی اصول اللہ بن میں بیان کی ہے اس کی سند قطعا غیر معروف ہے۔ این افی حاتم اور ابوحاتم وغیرہ حفاظ حدیث نے اس کا انکار کیا ہے اور حافظ ابوالحجاج مزی نے اس کا بار ہاشدو مدسے انکار فرمایا ہے۔دلاکل المنو ق میں حافظ ابوالحجاج مزی نے اس کا بار ہاشدو مدسے انکار فرمایا ہے۔دلاکل المنو ق میں حافظ ابوالحجاج مزی ہے تھارمعاذ بن جمل سے بیان کی ہے وہ جمی نہایت غریب ہے۔ ا

:12

ابوداؤ دطیالی عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود وظافین سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله کالله کے اور چڑیا کے رسول الله کالله کے اور چڑیا کے اند کے افر چڑیا کے اند کے افر چڑیا کے اند کے افرائی تھے کہ ایک صاحب باغ میں گئے اور چڑیا کے اند کے افرائی تو آپ مائی کے افرائی تو آپ مائی کے افرائی کی اس کے اور چڑیا فضا میں رسول الله کالله کا اند الفالا یا میں اس کا اند الفالا یا ہوں آپ مائی کیا ہے؟ ایک صاحب بولے میں اس کا اند الفالا یا ہوں آپ مائی کیا ہے۔ ایک صاحب بولے میں اس کا اند الفالا یا ہوں آپ مائی کیا ہے۔ وہیں رکھ دویج

اما مین مین مینی مینید عبدالله بن مسعود بینانی سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مانیانی کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ایک درخت پر ایک گھونسلے سے ہم نے چڑیا کے دونیچ اٹھا گئے وہ چڑیا کے دونیچ اٹھا گئے وہ چڑیا ہے رسول الله مانیانی کی طرف کی تو آپ مانی تھے۔ آپ مانی اس کے اٹھا کر کس نے پریشان کیا ہے؟ جرض کیا ہم اٹھالائے تھے۔ آپ مانی تھے۔ آپ تھے۔ آپ مانی تھے۔ آپ می تھے۔ آپ مانی تھے۔ آپ مان

الفصول ص٢٣٢

الرواه ابودائودطيالسي في مسندالطيالسي ص٤٤دلالل النبوة في البيهقي

<sup>🏵</sup>دلائل النبوة للبيهقي ج٦ اص٣٣

besturdubooks.wordpress.com ىرندەادرسانپ:

امام بیہ فی عضلت حضرت ابن عباس والفؤن سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منالیکیا نے رفع حاجت کیلئے دور دراز جایا کرتے تھے۔ایک روز رفع حاجت کیلئے گئے اور کیکر کے سابیتے آرام کی خاطر بیٹھ کرموزے اتاردیئے۔ پھرایک موزہ پہنا تو دوسرے کو برندہ اٹھا کر فضامیں لے گیا' اس سے سیاہ سانپ نیچے گر پڑا تورسول الله مناتی نی فرمایا ہیہ الله تعالى كى مجھ پرنوازش تھى۔ (اَلىلَّهُ مَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّمَامَشَى عَلَى رِجُلَيُهِ وَمِنُ شَرَّمَايَمُشِي عَلَى بَطُنِهِ } ل

روشني:

بخاری شریف باب علامات نبوت میں حضرت انس طالٹینؤ سے روایت ہے کہ دو صحائیؓ رسول الله منگافلیکی مجلس سے فارغ ہوکر باہر نکلے ( تو رات اندھیری تھی ) راستے بھر ان کے سامنے دوروشنیال تھیں۔ جب ان کاراستہ جدا ہو گیا تو ہرایک کے ہمراہ گھر چینجنے تك ايك ايك روشن جراغ رباير

عبدالرزق عبنید (معمر ٔ ثابت) حضرت انس دالفیزے بیان کرتے ہیں کہاسید بن حفير اور ايك انصارى جس كانام بخارى شريف كى معلق روايت ميس عبادبن بشرآتا ہے) رسول الله منافی کے ساتھ باتیں کرتے رہے رات اندھیری تھی ہرا یک کے پاس عصاتھا کام سے فارغ ہوکر ہاہر نکلے تو ایک کا عصاروشن ہوگیا۔ جب راستہ جدا ہواتو دوسرے کا عصابھی منور ہو گیااوراینے گھر پہنچ گئے۔ (بہتی اورنسائی میں پیندکورہے) آ سانی بچل کی جیک:

ا مام بیہ قلی عملی حضرت ابو ہر میرہ داللہ؛ سے بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ منافید م

(رواه البيهقي في دلائل النبوة والطبراني في الاوسط

٠ رواة البخاري في صحيحه والبيهقي في دلائل النبوة ج٦ اص٧٧ ـ٧٨

ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے جب آپ بجدہ ریز ہوتے تو حسن رہا ہے۔
آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے جب آپ بحدہ سے سراٹھاتے ان کوآ ہتہ ہے نیچے ہیں اور سے انسان کورانوں پر بٹھالیا۔ میں نے عرض کیا بیشا دیتے ایک دفعہ نمازے فراغت کے بعدان کورانوں پر بٹھالیا۔ میں نے عرض کیا بارسول اللہ مگا ہی کی کرن نمودار ہوئی تو بارسول اللہ مگا ہی کرن نمودار ہوئی تو بارسول اللہ مگا ہی کرن نمودار ہوئی تو آپ نے بینے تک بکی کی روشن برابرا قائم رہی یا روشن الگلیاں:

تاری بخاری میں حضرت حمزہ بن عمرواسلمی والٹینئے سے ندکور ہے نہا بہت تاریک رات تھی' ہم رسول اللہ کا گلیز کرکے پاس تھے۔ واپس لوٹے تو میری انگلیاں منور ہو کئیں اور ان کی روشنی بے ضررتھی ہے

#### عصاروشن ہونا:

بیمی میں ہے کہ ابوعس بدری صحابی دائلتہ اللہ کا اللہ کا افتد اہمی سب نمازیں ادا کرتا تھا۔ ایک و فعد اندھیری رات میں بارش ہوری تھی تو راستہ میں اس کا عصاروش ہوگیا اوروہ اس رشنی میں گھر پہنچے گیا۔ سواما ماین کثیر جمیز فلائم اس یہ بین اسود جمیز کیے اس میں اس کے بین بزید بن اسود جمیز کیے تابیل و مشق کی جامع میں ''جمرین ''محلہ سے نماز کیلئے آیا کرتا تھا بسااوقات تاریک رات میں اس کے یاؤں کا انگو تھاروش ہوجاتا۔

# حصرت طفيل دوسي طالعين:

مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے۔وطن واپس جانے گئے تو آنحضور کاٹیڈ مسے کسی کرامت کے طالب ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ان کی پیٹانی منور ہوگئ پھر دعا کی تو بیروشنی عصامیں تبدیل ہوگئ وہ قندیل کی طرح منورتھا۔

آرواه البيهقي في الدلائل ج١٦ص٧٦ورواة الامام احمد في مسنده ج١٢ص١١٥

<sup>﴿</sup> رَوَّاهُ البخاري في التاريخ ج١٢ص٢ ٤

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في دلائل النبوة ج١١ص ٧٩٠٧٨

besturdubooks.wordpress.com حضرت خميم داري طاللين كي كرامت:

امام بیہ فی عضیا معاویہ بن حرمل ہے نقل کرتے ہیں وادی حرہ میں آ گ نمودار ہوئی۔حضرت عمر دلالفئزنے تمیم داری کو کہا اس کو دور دھکیل دیجئے تو انہوں نے عرض کیا جناب امیرالمومنین! میں کون ہوتا ہوں اور کیا ہوں ( کہ بیاکام سرانجام دے سکوں ) حضرت عمر دلالٹیئؤ ان کو پہیم آ مادہ کرتے رہے یہاں تک کہوہ تیار ہو گئے پھروہ دونوں آ گ کی سمت چلے اور خمیم داری دانشۂ اسے دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کرتے رہے اور وہ شعب میں داخل ہوگئی اور تمیم داری بھی اس کے پیچھے پیچھے داخل ہو گئے تو حضرت عمر دلالٹیؤ نے تین بارکہا' دیداورشنید میں کتنافرق ہے۔

#### دعا كى قبولىت كاعجيب واقعه:

حسن بن عروہ میں اللہ ابوہر کھی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے روانہ ہوا'راستہ میں اس کا گدھا مر گیا اس نے دو رکعت نماز کے بعد دعا کی' البی! میں دفینہ' سے تیری راہ میں جہاد کیلئے آیا ہوں اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کوزندہ کرتا ہے اور ان کومیدان محشر میں جمع کرے گا آج مجھے کسی کا منت کیش اورممنون نه کرمیں اینے گدھے کی زندگی کا امیدوار ہوں' چنانچہ وہ گدھا کان حجازتا ہوااٹھ کھڑا ہوا ہے یقول امام بیہقی عین پیشنہ سند صحیح ہے اور بیچمہ بن بیجی ذهلی وغیرہ محمر بن عبید'ا ساعیل بن ابی خالد' هعهی مین کی مین کرتے ہیں۔

ابن ابی الدنیا' آبخق بن اساعیل وغیرہ' محمد بن عبید' اساعیل بن ابی خالد' شعبی ہے بیان کرتے ہیں کہ یمن سے پچھرضا کار جہاد کی خاطرا نے رات میں کسی کا گدھامر گیا' رفقانے سواری کی پیشکش کی۔اس نے محکرادی اور نماز کے بعد دعا کی الہی! میں دفینے'' سے تیری راہ میں جہاد کیلئے آیا ہوں اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو

<sup>(</sup>رواه البيهقي

٠٤٤ التبوة للبيهقي ج١٦ص٠٤٤

مردوں کوزندہ کرتا ہے اوران کومیدان محشر میں جمع کرے گا آج مجھے کی کامنت کیش اور حکم منون نہ کرمیں اپنے گدھے کی زندگی کا امیدوار ہوں۔ دعا کے بعدوہ گدھے کے پاس ممنون نہ کرمیں اپنے گدھے کی زندگی کا امیدوار ہوں۔ دعا کے بعدوہ گدھے کے پاس کیا تو وہ کان جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور گدھے پرسوار ہو کر رفقا ہے جاملا اور ان کی دریافت پر گدھے کے زندہ ہونے کا واقعہ سایا۔ امام معمی کہتے ہیں میں نے بیگدھا کوفہ کے بازار میں فروخت ہوتا دیکھا ہے۔ ابن افی الدنیا گدھے والے کانا م بناتہ بن پرید مختی بتاتے ہیں۔ وہ حضرت عمر دلالفتے عہد خلافت میں جہا وکیلئے آیا تھا' کناسہ (کوفے کہنی بتاتے ہیں۔ وہ حضرت عمر دلالفت کے عہد خلافت میں جہا وکیلئے آیا تھا' کناسہ (کوفے کا بازار) میں وہ اسے فروخت کر الے لگا تو کسی نے کہا پیواللہ تعالی نے تیری خاطر زندہ کیا تھا اور اب تو اسے فروخت کر دہا ہے تو اس نے کہا پھر کیسے کروں۔

کیا تھا اور اب تو اسے فروخت کر دہا ہے تو اس نے کہا پھر کیسے کروں۔

ان کے کسی عزیزنے اس واقعہ کو تین اشعار میں منظوم کیا ہے ان میں سے ایک بہہے: وَمِسنَّساالُسِذِی اَحْیَساالِّلاکَ جِسَسارُهُ وَقَدُمَساتَ مِنْدَة کُلُّ عُضُووً مُفَّصَلِ

Į

# حضرت حليمه سعد بيرضي الله عنها كي كدهي:

#### يچ کا دعاہے زندہ ہونا:

ابوبکر بن ابی الد نیا عمینیا و حضرت انس الفیئو بن ما لک حضرت سے نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک انساری نواجوان کی عیادت کیلئے گئے تو وہ ایکا یک جان بحق ہوگیا۔ہم نے کہ ہم ایک انساری نواجوان کی عیادت کیلئے گئے تو وہ ایکا یک جان بحق ہوگیا۔ہم نے

٠دلائل النبوة في دلائل النبوة

٠دلائل النبوة للبيهقي

اس کی آنکھیں بندکر کے اس کو ڈھانپ دیا اور اس کی والدہ کوتسلی دی اس نے پوچھا۔
فوت ہوگیا؟ عرض کھا جی ہاں! اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی النی میں ایمان دارعورت ہوں
اور تیرے رسول کے پاس بجرت کر کے آئی ہوں جب جھے کوئی مصیبت در پیش آئی
تو نے رفع فرمائی۔ النی میری التجاہے کہ اس جا نکاہ مصیبت سے نجات فرما۔ چنانچہ اس
نے چرے سے کپڑ اسر کا یا (تو وہ زندہ سلامت تھا) اور ہم نے ایک ساتھ کھا نا کھایا۔
فر میں ہے وہ عورت ام سائی میں میں ہو ھیاتھی۔
میں ہے وہ عورت ام سائی ایک اندھی بردھیاتھی۔

#### تين عجيب امور:

امام بیہی میلید ایک منقطع روایت عبداللہ بن عون میلید کی معرفت حضرت انس واللیئو اللہ بن میں میلید کی معرفت حضرت انس واللیئو بن مالک سے بیان کرتے ہیں ۔امت مسلمہ میں تنمن عجائبات دیکھے ہیں اگر وہ بنی اسرائیل میں رونما ہوتے تو کوئی قوم اس کی مدمقا بل نہ ہوتی ۔ ابن عون نے پوچھا جناب ابو حمرہ ایری کی مدمقا بل نہ ہوتی ۔ ابن عون نے پوچھا جناب ابو حمرہ ایری کی مدمقا بل نہ ہوتی ۔ ابن عون نے پوچھا جناب ابو حمرہ ایری کی مدمقا بل نہ ہوتی ۔ ابن عون ہے ہو جھا جناب ابو حمرہ ایری کی مدمقا بل نہ ہوتی ۔ ابن عون ہے ہو جھا جناب ابو حمرہ ایری کی مدمقا بل نہ ہوتی ۔ ابن عون ہے ہو جھا بی ا

بتایا ہم رسول اللہ کا گھڑے کے پاس اصحاب صفہ ہیں تھے ایک خاتون تو جوان بیٹے کے ہمراہ ہجرت کر کے آئی۔اس خاتون کواز واج مطہرات کے پاس بھیج ویا اورنو جوان کواصحاب صفہ میں شامل کر دیا تھوڑے دنوں بعدوہ وبائی مرض سے فوت ہو گیا۔رسول اللہ کا گھڑنے نے اس کے نفن وفن کا تھم ویا ہم نے اس کے شل کی تیاری کی تو آپ کا گھڑنے کے اللہ کا اللہ کا گھڑنے نے اس کے قدموں کو پکڑ کر کہنے گلی اللی ایس بخرشی مسلمان ہوئی 'بتوں کی مخالفت کی بھد اوراس کے قدموں کو پکڑ کر کہنے گلی اللی ایس بخرشی مسلمان ہوئی 'بتوں کی مخالفت کی بھد شوق ہجرت کی۔ اللی جمعے مصیبت میں جتا کر کے بت پرستوں کو خوثی کا موقع فراہم نہ کر اور نا قابل برداشت مصیبت میں جتا کر کے بت پرستوں کو خوثی کا موقع فراہم نہ کر اور نا قابل برداشت مصیبت سے نجات بخش۔ وہ دعا سے فارغ نہیں ہو پائی تھی کہ لڑکے کے باوی میں حرکت بیدا ہوئی اور اس نے چہرے سے کپڑ ااٹھا دیا۔ وہ رسول اللہ کا لیکھڑ کا ور اس کے باوی میں حرکت بیدا ہوئی اور اس نے چہرے سے کپڑ ااٹھا دیا۔ وہ رسول اللہ کا لیکھڑ کا والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہا۔

حضرت عمر دلائی نے ایک لفکر تیار کیا' میں اس میں شامل تھا۔علاء بن حضری امیر کارواں تھا۔ہم میدان جنگ میں اترے شدید کری کاموسم تھا پانی کا نام ونشان نہ تھا انسان اور حیوان سب پیاس سے دوج ارتھے۔ جعد کاروز تھا' امیر کارواں نے زوال کے بعد دورکعت نماز جعد پڑھا کی' مجرآ سان کی طرف دعا کیلئے ہاتھ کھیلائے مطلع بالکل صاف تھا۔ ابھی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے کہ آ سان ابر آ لود ہو گیا۔ بارش آئی اور جل تھل ہوگیا' خوب پیااور جانوروں کو بلایا۔

پھرتنیم کی طرف بڑھے تو وہ فلیج عبور کرچکاتھا آپ فلیج کے ساحل پر کھڑے ہوئے اوردعا کی (یاعَلِیْمہ یاعَطِیْمہ یاحلیہ کی اورفر مایا اللہ کانام لے کرعبور کرو۔ پنانچہ فلیج عبور کر مجے اور گھوڑوں کی سم بھی تر نہ ہوئی دشن پر تملہ آور ہوئے آل وعارت کے بعد باتی کو امیر بنالیا۔

پھر فلیج کے ساحل پر آئے وہی دعا کی اور عبور کرنے کا تھم دیا پھر بھی گھوڑوں کے پاؤں تر نہ ہوئے پھر امیر کارواں علابی حضر می الفیڈ اللہ تعالیٰ کو بیارے ہوگئے۔ ہم نے نماز جنازہ کے بعد وفن کر دیا تو ایک اجنبی نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا یہ بہترین انسان ابن حضر می حضوظ نہیں رہتی مردہ نظا ہوجا تا ہے۔ اس نے کہا یہ دریا کا ساحل ہے قبر محفوظ نہیں رہتی مردہ نظا ہوجا تا ہے۔ میل دور دفن کروتو بہتر ہے چنانچہ ہم نے قبر کھودی تو وہ لحد میں موجوز نہیں اور حد نظر تک منور ہے پھر ہم نے قبر کھودی تو وہ لحد میں موجوز نہیں اور حد نظر تک منور ہے پھر ہم نے قبر کو استوار کیا اور والیس مطے آئے۔ ا

موت کے قصہ کے بغیر بیردایت الی ہر برہ الطیئات منقول ہے اور امام بخاری نے تاریخ میں اس کو اور سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور ابن الی الدنیا نے سہم بن منجاب سے بدوا قعد تھی کہات میں کچھا ضافہ ہے۔

ا مام بہن الممش کے کسی استاذ ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم دجلہ کے ساحل پر پہنچۂ اس میں شدید طغیانی تھی اور دشمن اس کے پارتھا ایک مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کر کھوڑ ا

الدلائل النبوة للبيهقي ج٦،ص١٥٥.٣٥

دریا میں ڈال دیا اور وہ پانی کی سطح پر تیرنے لگا۔ باتی فوج نے بھی اس طرح گھوڑ ہے ۔
دریا میں ڈال دیئے اور تیرنے گئے۔ یہ منظرد کی کر کا فر کہنے گئے دیوانے دیوانے پاگل پاگل دریا عبور کیا تو صرف ایک پیالہ م تھا۔ کا فرمیدان چھوڑ کر بھاگ مجے اور مسلمانوں نے اس قدر مال غنیمت بچم کیا کہ مال ان کی نگاہوں میں بچے ہوگیا۔ یہ اس مخولا نی عرب ہے:
البومسلم خولا نی عرب ہے:

امام بیمنی عرفظی سلیمان بن مغیرہ عرفظی سے بیان کرتے ہیں کہ ابوسلم خولانی جن کا نام عبداللہ بن تو ہے وہ وجلہ کے ساحل پر آئے۔ سخت طوفان تھا 'وہ بہتے رفقا اسے کا نام عبداللہ بن تو ب ہے وہ وجلہ کے ساحل پر آئے۔ سخت طوفان تھا 'وہ بہتے رفقا اسے پیدل عبور کر گئے اور پوچھا کوئی سامان تو ہم نہیں ہوا کہ دعا کریں اللہ تعالی واپس لوٹا دے ۔ ادمدااساد سمجے )

#### زيد بن خارجه رئي عنز كا دوباره زنده مونا:

امام بیہ فی میں کہ زید بن میتب میں اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن خارجہ انصاری خزرجی حضرت عثان دائیں کے عہدخلافت میں فوت ہوئے اور ان کی نعش وصاری خزرجی حضرت عثان دائیں گئی کا واز آئی پھرانہوں نے کہا:

'' محمر کافیہ کا اسم کرای لوج محفوظ میں احمد ثابت ہے۔ ابو برصد بی دائی است کو بیں کر در ونا تو ال بیں گر اللہ کے احکام کے نفاذ میں خوب طاقتور بیں بیہ کتاب اول کا نوشتہ ہے۔ عمر دائی تو انسان بیں نوشتہ تقدیر میں ان کی صفت تو کی امین ہے۔ عثمان بھی ان کے جادہ پر قائم ایک صدق شعار انسان بیں۔ چار برس بیت گئے پھر طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جائے گا اور قیامت کے قار بر پا ہو نئے اور اسلامی لشکر کی خبر عنقریب کمزور کو ہڑپ کر جائے گا اور قیامت کے قار بر پا ہو نئے اور اسلامی لشکر کی خبر عنقریب آئے گئی اور قیام بھر کے سامنے کنوال اریس ہے وہ عجب ہے (اس میں نبی علیہ السلام کی اگر می گئی ہوگئی)

<sup>(</sup>رواة البيهغي

<sup>﴿</sup> رُواه البهيقي في دلائل النبوة ج١٦ص ٤٥

سعید بن مینب عین کمتے ہیں پھر بی طلمہ کا ایک فخص فوت ہوا اس کو جا در کھیے ڈھانپ دیا گیا تو اس کے سیند میں سے تھنٹی کی آ واز آئی پھراس نے کہا' واقعی زیدخزر رہی نے بچ کہا ہے۔!

امام بہم تی میشانی نے بیروایت ایک اور سند سے بیان کے بعد کہا ہے بیسندور ست ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں'' مُن عَاسَ بَعُذَالْمَوُتِ '' میں ابن الی الد نیا اساعیل بن خالد سے قال کرتے ہیں کہ یزید میشان بن بشیرا ہے والد کا کمتوب قاسم بن عبدالرحمٰن کے حلقہ درس میں ان کی والدہ کے نام لے کرحاضر ہوئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ ' كَتُوبِ فَعَمَانِ بَن بَشِرِ بِنَامَ بِنتَ عَبِدَاللّٰهِ بَنَ بِالشَمُ سَلَامٌ عَلَيْكَ ' مِيس خدا سے وحدہ لاشر يك كى حمدوثنا كا تخفہ فيش كرتا ہوں آپ نے تحرير كيا ہے كہ بيس ذيد بن خارجہ كا سانحدار تحال لكھ كرارسال كروں۔

جناب زید و الکل تندرست سے اچا تک ان کے حلق میں شدید دردموں موااور وہ ظہر اورعصر کے درمیان انقال کر گئے۔ ان کو دراز کر کے ڈھانپ دیا گیا۔ بعد ازمغرب مجھے کی نے بتایا کہ زید دلائی فوت ہونے کے بعد بول رہا ہے میں فورا آیا وہاں کچھ انساری بھی موجود سے وہ کہدرہا تھا (یا اس کی بات وہرائی جاری تھی) تین خلفاء میں سے درمیانی خلفہ زیادہ قوی ہے۔ وہ دینی امور میں کسی ملامت کر کی ملائت کی پرواہ نیس کرتا۔ وہ طاقتور کو کمزور کا مال ہضم کرنے نہیں دیتا کی اللہ کا بندہ امیرالمؤنین راست کوتھا کو حقوظ میں اس طرح نوشتہ ہے۔

امیرالموسین عثمان دالنئو کوک کی اکثر کوتا ہیاں معاف کرتے ہیں۔ دو برس ہیت کیے جاریاتی ہیں۔ دو برس ہیت کیے چاریاتی ہیں پھرخانہ جنگی ہوگی طاقتور کمزور کو تختہ مثل بتائے گا، ملکی نظام درہم برہم ہوگا۔ خفیہ عداوت رنگ لائے گی پھر باہمی عدادت سے باز آجا کیں گے۔ بیاللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔ ایالہ تعالی کا فیصلہ ہے۔ ایالہ کی ایسے امیر کی بات قبول کرو نخور سے سنواور طاعت کرو۔ جو مختص

<sup>﴿</sup> رُواهُ الحافظ ابوبكر البيهقي في دلالل النبوة للبيهقي ج١٦ص٥٥

پہلوتہی کرےگااس کا جان و مال محفوظ نہ ہوگا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دوٹوک فیصلہ ہے۔ کہ ہمیں ہیں۔ اللہ اکبرایہ جنت ہے وہ دوزخ ہے نبی اور صدیق سلامتی کا سوال کریں گئے اے عبداللہ بن رواحہ دلی ہوڑا آپ نے میرے والد خارجہ اور سعد بن رہیج کو یہاں پایا جو جنگ احد میں شہید ہوئے اورایک ہی قبر میں فن ہوئے۔ احد میں شہید ہوئے اورایک ہی قبر میں فن ہوئے۔

اییا ہرگز نہ ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کھال ادھیڑنے والی ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور مال جمع کیا (۱۵؍۷۰) پھراس کی آ واز بند ہوگئی۔

حاضرین سے میں نے بات کا آغاز پوچھا تو ہتایا کہ اس نے کہا' (انْصِتُواانْصِتُوا) خاموش خاموش ہم ایک دوسرے کی طرف تعجب سے ویکھنے لگے تو معلوم ہوا کہ آواز لباس کے پنچ سے آرہی ہے اس کے چبرے سے کپڑاسر کایا تو اس نے کہا' آپ ہیں احم' اللہ کے رسول' یارسول اللہ مُلَاقِیْکِمْ آپ پراللہ کی رحمت و برکت ہو' ابو بجرصد این امین ہیں۔ رسول اللہ مُلَاقِیْکِمْ کا جانشین ہے۔ جسم ناتواں گرادکام اللهی میں تنومند' درست ہے۔ درست بیلوح محفوظ میں ہے۔ یہ

٠٥من عاس بعدالموت لابن ابي الدنيا ودلائل النبوة للبيهقي ج٦رص٧٥

'' دو برس بیت گئے چار باقی ہیں''کا۔ تاریخ بخاری میں ہے کہ زید بن خارجہ انسازی ہے کہ زید بن خارجہ انسازی خزر جی بدری ہیں خلافت عثان دائٹر میں فوت ہوئے اور فوت ہونے کے بعدانہوں نے کلام کی۔ بقول امام بیمٹی میں ہے۔ کی ۔ بعد کلام کرنامتعدد سمجھے اساد سے مردی ہے۔ کی۔ سلمی کا کلام کرنا:

#### ربيع كابعدازموت بولنا:

کتاب البعث میں ربعی بن حراش عبسی وافقی سے بیان کرتے ہیں کہ میرا بھائی ربح وافقی بیار پڑ گیا' موت کے بعد جبیر و تفقین کی تیار ک کرنے گئے واس نے چبرے سے کپڑ الٹھا کرالسلام ملیم کہاہم نے وعلیم السلام کے بعد پو چھاواپس آ گیا؟اس نے کہا کیوں نہیں جھے اللہ تعالی سے ملاقات نصیب ہوئی اس نے جھے اپنی رافت ورحت سے نواز امجھ پر مہر بان ہے اور سبزر سیمی لباس پہنایا میں نے اس سے آ ب کوخو خبری سنانے کی اجازت طلب کی اور اجازت مرحمت ہوئی' بات الی ہی ہے۔ جبیبا تمہارا خیال ہے اعتدال اور میانہ روی اختیار کر و خو خبری سناؤ' نفرت ندولاؤ' اس کی آ واز پانی میں کنکر میں ان کے مشابی ہی۔

#### نوزائيره بچے کا بولنا:

بیمی معرض سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مان کے ساتھ جمتہ الوداع کیا۔ آپ ٹائٹی سے ایک گھر میں ملاقات ہوئی' آپ ٹائٹی کاچبرہ چاند ساتھا۔ ایک یمامی آپ ٹائٹی کے پاس نوزائیدہ بچہلایا' آپ ٹائٹی کمنے پوچھامیں کون ہوں؟ اس بچے نے جواب دیا آپ مافیکا خدا کے رسول ہیں آپ مافیکا نے فرمایا درست ہے اللہ برکت کرے چراس ہے نے جوان ہونے تک بات نہ کی ہم اسے مبارک بمامہ کہتے تھے۔ اللہ مام این کیر روز اللہ فرماتے ہیں محمہ بن یونس کد بی اوراس کے شخ کی وجہ سے اس مدیث پرلوگ جرح کرتے ہیں محمر بن یونس کد بی اوراس میں کوئی قباحت نہیں ۔ مجمح حدیث پرلوگ جرح کرتے ہیں مگر شری اور عقلی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ۔ مجمح بخاری میں قصہ جرت کاس کا شاہد ہے جرت کے نے پوچھا اور نے نے بتایا میں چروا ہے کا بچہ ہوں علاوہ ازیں یہ حدیث کد بی کی بجائے مجبوب بن عثان بھی شاصونہ سے بیان کرتے ہیں۔ مگر سند خریب ہے۔ بیان

امام حاکم بُرِخَافِلَةِ ' تُقدراوی ابوعمرزامد بُرِخَافِلَةِ سے روایت کرتے ہیں ہیں یمن کی حروبتی میں کیا 'یہ حدیث دریافت کی اور شاصونہ کی قبر کی زیارت کی وہاں اس کی نسل آباد ہے۔ امام بیبقی مُرِخِفَقَةُ فرماتے ہیں اس حدیث کی تائیدائل کوفہ کی ایک درج ذیل ' مرسل روایت سے ہوتی ہے البتداس میں نوزائیدہ بچے کی بجائے نوجوان کا ذکر ہے ملاحظہ ہو۔ میں

و کینے کے از شیوخ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نوجوان کو نکے کولائی اور رسول اللہ کاللی سے عرض کیا یہ بولٹانہیں تو آپ کاللیکم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں تو اس نے جواب دیا آپ رسول اللہ کاللیکم ہیں۔مزید سنئے!

ادلائل النبوة للبيهفي

اروايت بيهقى

<sup>﴿</sup> رُواهُ البهيقي في دلائل النبوة ج١١ص ٦١

<sup>(</sup>رواه البهيقي

pesturdubooks.wordpres آ سيبزده بچه:

امام احمد حضرت ابن عباس مع في استفل كرتے بي ايك عورت اين يك كورسول الله کاللیکا کی خدمت میں لائی اور عرض کیا میرا بچہ دیوانہ ہے خورونوش خراب کر دیتا ہے۔ رسول الله مُنْ الله عنه الله عنه على الله عنه على الله عنه الله عن اس کے پیٹ میں سے کتے کے کالے بیچے کی شکل میں نکل بھاگا۔ افر قدیجی ماسوا صصالح آ دمی ہے تمراس کا حافظ کمزور ہے۔

#### جن:

ابوبكر بزار حضرت ابن عباس والفيئ سے نقل كرتے بيں كه مكه مكرمه ميں خبیث جن مجھ پرغالب ہے آپ فاٹلیٹے نے فرمایا اگراس حالت پرصبر کرونو قیامت کے روزتمہارا کوئی حساب نہ ہوگا' اس نے کہا واللہ! میں صبر کروں گی مگر مجھے خطرہ ہے کہ بیہ خبیث مجھے برہندند کردے۔ چنانچہ آب اُلگا اُلے اس کیلئے دعافر مائی جب اس کوخطرہ لاحق ہوتا تو کعبہ کے بردہ سے چہٹ کردعا کرتی تو وہ بالکل نکل جا تا ہے۔

صدقہ راوی میں کوئی مضا نقتہیں اور فرقد سجنی کے کمزور حافظہ کے باوصف شعبہ وغیرہ اس سے حدیث بیان کرتے ہیں۔

امام احد کی بن عمران ابی بر عطابن ابی رباح سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابن عباس بِرَقِفَهُ الله عَلَى أَبِ وَجِنتَى عورت وكلماؤن؟ مِن نِيعِ كيا كيون نبين؟ فرمايا اس سیاہ فام عورت نے رسول الله ماللین سے شکایت کی کہ دیوانگی میں میراستر کھل جاتا ہے دعا فرمائے۔ آپ مِنْ الْلِيَامِ نَے فرمايا جا ہوتو اس حال پرمبر کرو اور جنت کيوشخبري سنو جا ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی شفا بخشے گا۔اس نے کہا میں اس حال برمبر کرتی ہوں بس

<sup>(</sup>ارواه امام احمد في مسنده ج١ اص ٢٣٩ ورواة الدارمي والطبراني

<sup>﴿</sup> كَشَفَ الاستارج ١ اص٣٦٧ واه البزار ورواه الهثيمي في محمع الزوائد

آ پِ اُلْفِيْ المرف بيدوعا فرمائي كدميراسترنه كطے۔ پھرآ پِ اُلْفِيْ لِي اِس كيلے كيده فرمائی۔

بخاری شریف اورمسلم شریف می بھی بیدروایت مذکور ہے اور امام بخاری بیان كرتے ہيں كه عطانے مجھے بتايا كه ميں نے كعبہ كے ياس بيسياه فام دراز قامت ام زفرعورت دیکھی۔ حافظ ابن اچر کے اسد الغاب میں ہے کہ بیام زفر حضرت خدیجہ رضی الله عنها كي مشاطرتني اوركتيمي چوني كرتي تقي -اس كي عمراس قدر دراز هو كي كه عطاء بن الى رباح في اس كازمانه بإيا والله اعلم ال

بخار:امام بیمی میند حفرت ابو مریره دانشندست بیان کرتے ہیں کہ بخار نے رسول الله كالله الله المالية المالية المالية المحمد المنافية المحمد احباب ك ياس ميني آپ النائية إن فرمايا انصار كے ياس جلاجا كنانجه وه انصار كولاحق مواتو وه اس ي نڈ ھال ہو گئے۔انصار نے عرض کیا بخار نے ہمیں لاحار کردیا ہے دعا فرمائے۔آپ نے دعافر مائی تو وہ تندرست ہو گئے ای طرح ایک انصاری عورت نے بھی دعاکی درخواست کی تو آپ ملائلیم نے فر مایا دعا کروں اور مرض دور ہوجائے یا صبر کرتی ہو جنت ملے کی اس نے کہا یارسول الله فائلی میں مبر کروٹر جیج دی ہوں سےاس سند میں محد بن بونس کدی ضعیف ہے۔

﴿ ٢﴾ بيعي الى عثان نهدى سلمان فارئ سے بيان كرتى بين كه بخار نے آ ب سے اجازت طلب کی آپ نے بوج ماتو کون ہے؟ اس نے کہامیرانام بخارے میں جسم کود بلا كرديتا موں اورخون چوس ليتا موں آپ مُنْ يَكُمُ نے فرمايا الل قباكے ياس جا'وہ بخار ميں متلا ہو مے تورسول الله فالليكم كى خدمت ميں حاضر ہوئے ان كے چرے زرد پر چكے تھے ، بخار کے عارضہ کی شکایت کی آب نے فرمایا جا ہوتو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی بخار رفع فرمادےگا۔ جا ہوتوای حالت میں رہور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگاسب نے عرض کیا

رواه البخاري في صحيحه في المرضى ومسلم في صحيحه في البرو الصلة

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في دلائل النبوة ج١٦٠ص ١٦٠

یارسول الله مالیتینظمای حالت پرصبر کرتے ہیں۔ ابید حدیث منداحمہ میں اور نہ ہی صحاح سنتہ کاللہ اللہ اللہ میں ہے۔ میں ہے۔

#### آ ب وجوا:

مدینه منورہ کی فضاخراب تھی ٔ وبائی امراض کی آماج گاہ تھی ا پ کاللیم کی دعاکی برکت سے وہ صحت افزامقام بن گیا۔ صلوت اللہ وسلامہ علیہ

## بينائي بحال ہونا:

امام احمد محیظہ علمان بن حنیف ولی تفیزے بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا رسول اللہ کا لیکنے کی خدمت میں حاضر ہوااور دعاکی ورخواست کی۔ آپ کی لیکنے کے فرمایا ارادہ ہو تو دعا نہ کروں اور بہ تیری اخروی زندگی کیلئے بہتر ہے۔ چاہوتو دعا کرتا ہوں اس نے عرض کیا یارسول اللہ کا لیکنے کے تو آپ مالیکے نو آپ مالیکے کے بعد دو رکعت نمازیر حاور بہ دعا کر۔

﴿ ٢﴾ .....ترندی شریف اور نسائی شریف میں محمود بن غیلان اور ابن ملجہ میں احمد بن منطور بن غیلان اور ابن ملجہ میں احمد بن منصور بن سیار بیدونوں عثمان بن عمر و سے شعبہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں اور ترندی عرب نیا ہے۔ اس کو حسن غریب کہا ہے کہ ریصر ف ابوجعفر علمی سے مروی ہے۔

<sup>(</sup>رواه البيهقي في دلائل النبوة ج٦ص٩٥١٠١١ وذكره السيوطي في الخصائص الكبري ج٢١ص٨٧ (رواه الامام احمد في مسنده

﴿ ٣﴾ ﴾ … امام احمد ومنطقة عثمان بن حنيف واللؤكؤ سے بيرحد بيث نقل كرتے ہيں۔ وسي امام احمد ومنطقة عثمان بن حنيف واللؤكؤ سے بيرحد بيث وابت كرتے ہيں۔ ﴿ ٣﴾ ﴾ … امام نسائی ومنطقة الإعفر واللؤكؤ سے حسب سابق روایت كرتے ہیں۔ ﴿ ٣﴾ ﴾ … نيز امام نسائی ومنطقة حمكن ہے ابوجعفر ومنطقة كا ساع ابوا مامداور عمارہ بن خزيمه ومنطقة دونوں سے ہو واللّٰداعلم

اللَّهُمَّ إِنِّي السُّلُكُ وَاتَوَجَّهُ اللَّكَ نَبِيكَ مُحَمَّدُنبِيُّ الرَّحْمَةِ يَامُحَمَّدُ إِنِّي اتَوَجَّهُ بِكَ اللَّي رَبِّي فَهُنْجَلِي بَصَرِی اللَّهُمَّ فَشُفَعُهُ فِي شَفَعَنِي فِي نَفْسِيُ عثان الطَّفَ كَتِهِ بِين جم الجي مُجلس سے الصِّيْسِ اور فه بی چھزيا وہ باتيں كير كدوه تا بينا آيا ايسامعلوم ہوتا تھا كہوہ تا بينا تھا بی تبیں ہا

امام بیمی کہتے ہیں کہ ایوجعفر میں ک مجمی بیان کرتے ہیں۔

# لعاب مبارک سے بینائی بحال کرنا:

٠٦٨ النبوة للبيهقي ج١٦٥

<sup>﴿</sup> دَلاثل النبوة للبيهقي ج٦ اص ١٧٣

ا مام بیمقی میندنگتیتے میں کہ بعض لوگ حبیب بن مریط کے بجائے حبیب بن مدرک کہتے ہیں۔ مسلسلسلی میں میں میں اسلسلو آئی مکھ کا با ہر نکلنا :

قادہ بن نعمان طافئ کی آنکہ جنگ میں خاند چھم سے باہر لٹک آئی رسول اللّم اللّهُ مَاللّهُ لِمُنْ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

ابورافع یہودی کے معاملہ میں محمد بن علیک کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو آپ نے دست مبارک پھیرااوروہ فورا ٹھیک ہوگئ ہے

جلا مواماته.

محمہ بن عاطب طالفیٰ کا ہاتھ آگ میں جل کمیا' آپ مخالفیٰ کے دم کیا تو وہ فورا مندل ہوگیا۔ س

مخضلی کاغ**ر**ود:

شرجیل بعظی دالفؤے ہاتھ میں غدودتھی آپ آٹیڈ بھے جھوا تو وہ غدود ختم ہوگئ ہیں۔ آ کھے درست ہونا:

> حفرت علی دلافئ کی آشوب زده چیثم پرلب لگایا تووه درس ، ہوگئی۔ هے حافظے کا تیز ہوتا:

حضرت علی ڈالٹھئٹنے نسیان کا شکوہ رسول اللہ کا ٹیکٹی سے کیا تو آپ کا ٹیکٹی نے اس کو ایک دعابتائی پھریہ مرض دور ہو کمیا۔ای طرح حضرت ابو ہریرہ ڈاٹلٹٹ کی جا در پر دم کیا اور

<sup>0</sup>دلائل النبوة للبيهقي ج١٦ص١٧٣

البخارى في المفازى

<sup>@</sup>دلالل النبوة للبيهقي ج٦ اص١٧٣ ٥٠١ و النسالي في السنن الكبري

<sup>﴿</sup>دلائل النبوة للبيهقي ج٦ اص١٧٦

<sup>(</sup>و اه البحاري في المغازي

besturdubooks.wordpress

#### وه بعدازی کی بات کو بھولتے نہ تھے۔

## ابوطالب كيليّ دعا:

بیمی میں ہے کہاہیے چھاابوطالب کے مرض کے بارے دعا کی وہ فورا تندرست ہو گئے ہیں ہم نے اور بیشتر واقعات بیمی نے بیان کئے ہیں ہم نے ان کوضعف سند کی وجہ سے قلم زون کر دیا ہے۔

# کمزورگھوڑی کا تیز ہونا:

امام بیمی جعیل انتجی را الفینے بیان کرتے ہیں کہ میں کسی جہاد میں آ ب کے ہمراہ تھا اور میری محموری محموری دبلی بیلی اور کمزور تھی اور میں سب سے بیچھے چل رہا تھا۔ رسول الله مالفینی آئے ہے۔ الله مالفینی آئے ہے۔ الله مالفینی میں نے عرض کیا حضور بینہا یت کمزور ہے رسول الله مالفینی اور نے بلکا ساکوڑا مار کر برکت کی دعا فرمائی۔ وہ اتن تیز رفتا رہوگئ کہ روکے نہ رکتی تھی اور اس کا ایک بچہ بارہ ہزار میں فروخت کیا۔ س

﴿ ٢﴾ امام نسائی نے بیدواقعہ محمد بن رافع کی معرفت محمد بن عبداللدر قاشی ہے بیان کیا ہے ﴿ ٣﴾ ۔۔۔۔۔ابن الی خیامہ نے عبید بن یعیش کر بد بن خباب کے واسطے سے رافع سے بیان کیا ہے۔

﴿ ٣﴾ ﴿ ٣٠ ارجُ مِن امام بَعَارى مُعَلِيْتُ فِي مِعْلِيْ سے بدروایت بیان کی ہے۔ اونٹنی کا تیز چلنا:

سنن بیمی اور مسلم شریف میں ہے حصرت ابو ہریرہ دالان کرتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ میں نے انصار یوں میں صاحب رسول اللہ می فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے انصار یوں میں رشتہ کیا ہے۔ آپ مالان کے فرمایاتم نے بیوی کو پہلے کیوں ندد کھے لیا انصاری عور توں کی

<sup>﴿</sup> وَاهُ الْبِحَارِي فِي صَحِيحَهُ فِي الْمِنَاقِبِ

٠٤٧١ النبوة للبيهقي ج١٦٠١٦

<sup>﴿</sup> واق البخاري في صحيحه في الشروط و مسلم في صحيحه في المساقاة

آئھوں میں پچھ خلل ہوتا ہے۔اس نے کہا میں نے دیکھ لیا (مہر کے سلسکہ ہیں تعاون فرمادیں) پوچھا کتنا تو اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ بتایا تو آپ ملک ہے نظر مایا تعاون فرمادیں) پوچھا کتنا تو اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ بتایا تو آپ ملائے ہے معلوم ہوتا ہے تم ن بہاڑ وں ہے ہیم وزر کا منہ کے لاتے ہو۔ ہمارے پاس آج کل پچھے نہیں ممکن ہے میں تہہیں کسی جہاد میں روانہ کروں تو وہ حاصل ہوجائے۔

چنانچہ آب کالیکی اسے بی عبس کی طرف جہاد کیلئے روانہ ہونے کو کہا تواس نے عرض کیا یارسول اللہ کالیکی میری سواری تو اٹھ نہیں سکی کی کر جاسکتا ہوں؟ آپ من کی ایس کی اور اسے سہارے کیلئے ہاتھ پکڑایا اور پھراس کی اور نئی کے پاس چلے آئے اور اسے پیر سے ٹھوکر ماری معزت ابو ہریرہ دالی تھے جیں وہ اس قدر تیزرفار ہوگئ کہ امیر کارواں سے بھی آگے رہتی ہا

#### عجب دعا:

امام بہتی و المحیام و میں اللہ میں اللہ سے ایک مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب
نے اونٹ خرید ااور رسول اللہ میں اللہ کا میں کہ دعا کا سوال کیا۔ آپ میں اللہ کار ہوائی و عافر مائی تو وہ مرکیا۔ اس نے ایک اوراونٹ خرید ااور برکت کی دعا کا طلب گار ہوائی و عافر مائی تو وہ میں جا ہے اور اونٹ خرید کرع ض کیا آپ مائی تو وہ میں جا بھر اس نے تیسر ااونٹ خرید کرع ض کیا اسول اللہ مائی تو وہ ہی جاں بحق ہوگیا 'پھر اس نے تیسر ااونٹ خرید کرع ض کیا ارسول اللہ مائی تو وہ ہی جا سے دواونوں میں برکت کی دعا نر مائی اب دعا فر ماکم کے دواونوں میں برکت کی دعا نر مائی اب دعا فر ماکم کے دواونوں میں برکت کی دعا نر مائی اب دعا فر ماکم کے باس رہا ہے میری سواری کے قابل ہو۔ آپ نے دعا فر مائی تو وہ ہیں برس اس کے پاس رہا ہے بھول امام بیمنی میں ہو ہی دود عا کیں اجر آخر ت کے متعلق تھیں۔

# دم جھاڑے آپریش:

ا مام بیعتی میشیعبیب بن اساف والفیئے نقل کرتے ہیں کہ میں اور میر اہم قوم دونوں رسول اللہ مان کی میں کا اللہ میں اسلمان رسول اللہ مان کی کیا تھا تھے اسلمان مسلمان مسلمان

<sup>(</sup>رواه البيهقي في دلائل ج١١ص ١٥٤ رواه مسلم الصحيح عن يحيي بن معين عن مروان

<sup>@</sup>دلائل النبوة للبيهقي ج٦/ص٤٥١٥٥٠

حضرت ابن عباس والفيئنا كحق مين وعا:

متفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول الله مُظَافِیَا فِی حاجت سے فارغ ہو کرتشریف لائے تو پانی موجود پایا پوچھا کون لا یا معلوم ہوا کہ ابن عباس ڈاٹھ کا لائے ہیں تو آپ مُظَافِیا کم نے دعادی الٰہی اسے دین کی مجھ عطافر مائے

ا مام بہلی نے حضرت ابن عباس والفیا م ۱۸ ھے نقل کیا ہے کہ بید عامیرے شانے پر دست مبارک رکھ کر فرمائی۔

آپ شرعی علوم کے مقتد اور پیشوا نظے خصوصاً قرآن بہی اور تفسیر میں اپنی عقل ودانش ہے جملہ پیش روسی ہے۔ ودانش ہے جملہ پیش روسی ہے کرام رضی اللہ عنہم کے علوم کے حامل خازن اور امین نظے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بی پیش متوفی ۳۴ ہے کا مقولہ ہے کہ اگر ابن عباس بی پیشائیا متوفی ۳۴ ہے کا مقولہ ہے کہ اگر ابن عباس بی پیشائیا ترآن بھارے بہر می مرہوتے تو ان کے علم کا عشروعشیر بھی کسی کو حاصل نہ ہوتا 'آپ بی بی پیشائیا قرآن کے بہترین ترجمان ہیں۔ سی

یادرہے کہ حضرت ابن عباس میں شخان حضرت ابن مسعود میں آپ بعد ۳۷سال بقید حیات رہے۔انداز و سیجئے کہ ۳۳سال کے اس طویل عرصہ میں آپ کوشری علوم اور قرآن جبی میں کس قدر دسترس حاصل ہوئی ہوگی۔

<sup>(</sup>أرواه الامام احمد

<sup>(</sup> و البحاري في صحيحه في الوضوء ومسلم في صحيحه في فضائل الصحابة الدلائل النبوة اللبيهقي ج١٩٥ ص١٩٢

منقول ہے کہ حضرت ابن عباس کھٹائیانے میدان عرفات میں خطبہ کے دورآ آن کھ قرآن پاک کی ایسی تفسیر بیان فر مائی وہ تفسر اگر رومی ترکی اور دیلمی من پاتے تو مسلمان ہوجاتے 'رضی الله عنما دارضاہ یا۔

## دعا کی تا ثیر:

بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ

#### دعا کی قبولیت:

# دعا کی درخواست:

مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دی فیٹن نے رسول الله مالی کی والدہ کے سلمان ہونے کی دعا کی درخواست کی اور حضرت ابو ہریرہ دی فیٹن کھروائیں آئے تو والدہ کوشل میں مشغول بایا عشل سے فارغ ہوکراس نے کلمہ پڑھا اور کہا خوش سے میری آئے کھوں میں آنو چھلک پڑے۔ بھررسول الله مالی کی بیتایا اور دعا کا تقاضا کیا

<sup>﴿</sup> رواه يعقوب بن اسفيان في تاريخه اسناد صحيح عن ابي والل

<sup>﴿</sup> رواه البحاري في الدعوت ومسلم في صحيح في فضائل الصحابة

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في النحالز و مسلم في صحيحه في الآدب

کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے آپ مخالیُر آئے دعافر مائی ۔ اور وہ بار آ ور ہوئی۔حضرت ابو ہر پر ہر ڈالٹنئ فر ماتے ہیں کہ ہر مومن مر داور عورت ہم سے محبت رکھتا ہے اور بالکل ورست ہے کہ ہر جمعہ کے خطبات میں اور درس و تد رئیس کے دوران آپ کا اکثر ذکر خیر آتا ہے اور یہی قضاء وقد رکا فیصلہ ہے ۔ ا

## حضرت سعدين ابي وقاص طالنينه:

آپ رہا گئے اور آپ ملی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا دعا سے شفایا ب ہوئے اور آپ ملی کی دعا سے شفایا ب ہوئے اور آپ ملی کی دعا متعاب ہوا ور اس کا نشانہ درست ہوا ور تیر بہدف ہو۔ چنا نچہ یہ دعا قبول ہوئی اور آپ رہا گئے بہترین سپہ سالار تھے۔ ابوسعد اسامہ بن قبادہ نے جب جموئی کو ابی دی تو آپ رہا گئے نے اس کو مجبور آبد دعا دی۔ اللی دراز عمر ہو فقر وفاقہ سے دوجا رہو آ زمائش میں جتلا ہو چنا نچہ اس طرح ہوا اور وہ اعلانیہ کہا کرتا تھا بوڑ ھا پھونس ہوں آ زمائش میں جتلا ہول جی سعد رہا گئے گئے کی بددعا گئی ہے۔ یہ

## حضرت سائب بن يزيد شاغنه:

#### حضرت ابوز بدانصاری دانشه:

بیان کرتے ہیں کہ جھے رسول اللہ ملی اللہ کا اللہ اللہ اور اقریب آؤے میں قریب ہوا تو آ آپ ملی کی خیرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا فر مائی اللی ! اس کوشن و جمال بخش اور جمال کودوام بخش۔ان کی عمر سوسال سے او پڑھی داڑھی میں چند بال سفید تھے ہشاش بشاش

<sup>﴿</sup> رواه مسلم في صحيحه في فضائل الصحابه

<sup>(</sup>رواه الحاكم في المستدرك ورواه البخاري في صحيحه في الاذان ومسلم في صحيحه في الصلاة

<sup>﴿</sup> ذَكُرُهُ الْهِيثُمِي فِي مَجْمَعُ الْزُو الدِّجِ ١٩٠٩.

#### .» معجز ات سيدالكونين النَّنْيَاغُ ۞۞۞۞۞۞۞

چېره تهائآ خردم تک جمريول کا نام ونشان نه تها - (قال السهدل اسناد صعيد موصول کي تحکمان الانسان الله الله الله على حضرت قما ده بن ملحان طالعه الله عنه : حضرت قما ده بن ملحان طالعه :

امام احمد و و العلاء و العلاء و المنظم المسلم المام المام المام المحمد و و العلاء و الله الله الله الله الله و ال

## حضرت عبدالرحمان بن عوف والله:

متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ طافی آئے ان کے لباس پر (شادی کے سلسلہ میں) زعفران کے نشانات و کی کر برکت کی دعافر مائی۔ چنانچہ انہیں تجارت اور مال غنیمت سے اس قدر مال متاع ملا کہ ان کی وفات کے بعدان کی چار بیویوں میں سے ایک کوائی بزار دینار پر رضامند کیا جو سارے مال کے آٹھویں جھے کا چھوتھائی تھا۔ سے تنجارت میں برکت:

هبیب بن غرقد بیان کرتے ہیں کہ عروہ بن ابی جعد مازنی دائی کے رسول اللہ کالیکٹی کو رسول اللہ کالیکٹی نے ایک بحری خرید نے کیلئے ایک و بنارہ یا چنانچہ اس نے دینار سے دو بکریاں خرائی لیس ایک کو دینار میں فروخت کر دیا۔ ایک دینار اور ایک بکری لے کر رسول اللہ کالیکٹی کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے اس کی تجارت میں برکت کی دعاکی چنانچہ وہ آگرمٹی اور کھا سودا بھی خرید لیتے تو ان کومنافع ہوتا ہی

<sup>﴿</sup> وَاهُ الْأَمَامُ احْمَدُ فَي مُمَنَدُهُ جِهُ وَصِهِ ٨

<sup>﴿</sup> رواه الامام احمد في المسندج ١٥ص ٢٨٠٢ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ج٩ اص ٣١٩

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في النكاح ومسلم في صحيحه في النكاح

<sup>﴿</sup> رواه البخاري وابودالود وابن ماحه

حضرت عبد الله بن مشام والثير:

besturdubooks.Wordbress. اہنے ہوتے ابو تقبل میشد کو بازار میں ہمراہ لے جاتے اور غلہ وغیرہ خریدتے۔ان كووبال حفرت ابن زبير والطنئة اورحفرت ابن عمر والخبئة مل جاتے تووه ان سے تجارت میں شراکت کی ورخواست کرتے کہ رسول الله طافی کے ان کے حق میں برکت کی وعا فر مائی تھی۔ وہ ان صاحبان کوشریک فر مالیتے تھے۔ بسااد قات عبداللہ بن ہشام ڈٹاٹٹوایک سودے میں ایک سواری مناقع کمالیتے ل

#### یے پناہ سردی:

ا مام بہتی حضرت بلال مٹالٹیؤ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کافی سردی تھی' میں نے فجر کی اذان کہی ٔ رسول اللہ ٹاٹیا تھے تشریف لے آئے اور مسجد میں کوئی نمازی نہ تھا وریافت فرمایا نمازی کہاں ہیں؟ ہتایا شدید سردی کے باعث نہیں آئے وعاکی اللی سردی ختم کرد ہے چنانچہ لوگ فوران کھے ہلاتے چلے آئے ہے

## بالهمى محبت كأدم:

امام بیہ قل میشانی حضرت ابن عملی اسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فاللہ کا اور حضرت عمر دلاتفنهٔ دونوں جارہے تنے کہ ایک عورت نے عرض کیا یارسول الله مالفیکم میں مسلمان عورت ہوں میراشو ہر نامرد ہے آپ مُلْاَثِیْنِ نے فرمایا اسے بلاؤ اس نے بلایا (وہ جوتا بنانے کا کام کرتا تھا) آب نے یو جھا اپنی بیوی کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟اس نے کہا واللہ! میں نے بھی عسل نہیں کیا۔ بیوی نے کہا مہینہ میں صرف ایک باروہ ایسا كرتا برسول الله كاللي أين ميام اسم براجعتى مو؟اس في عرض كيا بالكل تورسول الله فالليكيم نے عورت كى چيشانی مرد كى چيشانی پرر كھ كرد عا فر مائی \_الہى !ان كے درميان

رواه البخاري في صحيحه في الدعوات

النبوة للبيهقي ج١٦ص ٢٢ ودلائل النبوة لابي نعيم

اس سند میں علی کہی منکر روایت کا راوی بقول امام بیہی میندیسی تصد حضرت جابر دلالٹیؤ سے بھی منقول ہے مگراس میں حضرت عمر دلالٹیؤ کا تام مذکور نہیں۔

نوزائده بچ کیلئے دعا:

נופית:

امام بیمقی میشد نے حضرت ابوالطفیل والفیز سے نقل کیا ہے کہ فراس بن عمرولیتی امام بیمقی میشاند نے حضرت ابوالطفیل والفیز سے قال کیا ہے کہ فراس بن عمرولیتی کوشد بدسر در دلاحق ہوا اس کے والد نے رسول الله طافیز کے سامنے لا کر بٹھا دیا۔رسول الله طافیز کے سامنے لا کر بٹھا دیا۔رسول الله طافیز کی آئی کھوں کے درمیانی حصہ کو پکڑ کر کھینچا تو معا بال نمودار ہو محتے اورسر کا

دردغائب ہو کمیا۔ س

<sup>🕜</sup>دلالل النبوة للبيهقي ج٦ اص ٢٢٨

<sup>🕜</sup> دلائل النبوة للبيهفي جَ٦٠ اص ٢٣٠

ولائل النبوة للبيهفي ج: اص ٢٣١

آب کی وعاہے دانت کا سلامت رہنا:

Desturdubooks.Wordpress حافظ ابو بمربز ار مِمْ الله ورحافظ بيه في مِمْ الله اين اين سند ہے يعلى بن اشدق كى معرفت تا بغہ جعدی سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول الله ما الله علی خدمت میں حاضر ہو کراینا قصیده را ئیدپیش کیا۔

> بَلَغُنَا السَّمَاءَ عِفَّةً وَّتُكُرَمَا وَ أَنَّالَ لَلْ مُطْهَرًا

(ہم یاک دامنی اور بزرگ میں آسان کی بلندی کوچھو بچکے ہیں اوراب ہم اس سے اویریروازکرنے کے امیدوار ہیں)

آپ نے فرمایا اے ابولیل ابن المظر تعنی اوپر پروازکہاں عرض کیا جنت آ بِمَالِيَّةُ أِنْ مِنْ تَصَدِيقِ فرماني بال الشاء الله مجرمين في يرها

> وَلاَخَيْسَرَ فِسِي حِلْمِ إِذَالَمُ يَكُنُ لَّـهُ بَـوَادِرُتَـجِـجِـئُ صَفُوهُ أَنُ يُكَدُّر ا

تُوآب مَا أَثْلِيَا مِنْ عَرِما مِا خوب خوب (لاَيهُ غُضُ ص اللَّهَ فَالْتَ ) خدا تير عدانت سلامت رکھے یعلی بن اشدق کہتے ہیں وہ۱۱۲سال کی عمر میں فوت ہوئے ان کے دانت رسول الله ملى الله على المركت سنة الكل صحيح سلامت اوله ي طرح شفاف تصيل

#### مقبول دعا:

ا مام بیہ فی میلید، حضرت انس دالفنزیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عراق شام اور بمن (ترتیب ملکوک ہے) کی طرف نظراتھا کر دعافر مائی البی! ان کے دلوں کو ا بنی طاعت و بندگی کی طرف مائل کراوران کے گناہ معاف کری<u>ا</u>

﴿ ٢﴾ ابوداؤ دطیالی نے زیدین ٹابت ہے بیان کیا ہے کدرسول الله ما الله علی اللہ ما

(ارواه البزاروذكره الهيثمي في محمع الزوائد ج١٢٦/٨

﴿ دَلائلِ النبوةِ للبيهقي

يمن كى طرف نگاه الله الكور عافر ما تى (اللَّهُمَّ اَتَّبِلُ بِقُلُوبِهِمُ) كَلِمِ شام كى جانب نظر اللهُ اللَّه دعافر ما تى (اللَّهُمَّ اَتَّبِلُ بِقُلُوبِهِمْ) كَلِمِ عَرالَ كَى سَمَت وَكِيمُ كَرُوعاً كَى (اللَّهُمَّ اَتَّبِلُ بِقُلُوبِهِمْ)

۔ کی کینانچہ ایسا ہی وقوع پذیر ہوا کہ اہل شام سے قبل یمنی مسلمان ہوئے اور آخر میں عراقی مسلمان ہوئے ۔ل

منداحم میں ہے کہ قیامت ہے جل عراق کے نیک اور ایٹھے لوگ شام میں منتقل ہوجا ئیں سے اور شام کے شریراور بدطینت لوگ عراق میں چلے آئیں سے۔ بدوعا سے ہاتھشل ہونا:

مسلم شریف میں حضرت سلمہ بن اکوع دافقہ کا بیان ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ منافظہ کے سامنے ہائیں ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ منافظہ کے سامنے ہائیں ہاتھ سے کھا ناشروع کیا آپ منافظہ کے نے فر مایا" کُلُ بِیَبِیْنِ نَتُ وَاللّٰ مِنْ اللّٰ سے کھا نہیں سکتا' چونکہ اس نے خرور سے کہا تھا' دائیں ہاتھ سے کھا واس نے کہا میں اس سے کھا نہیں سکتا' چونکہ اس نے خرور سے کہا تھا' آپ مالا کھا ہے۔ چنانچ اس کا ہاتھ برکار ہوگیا' وہ منہ تک نہ لے جاسکا ہے'

مسلم شریف میں حضرت ابن عباس والجائی کا بیان ہے کہ میں ہجولیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔رسول اللہ والحیا آخر بف لائے تو میں جھپ گیا۔رسول اللہ والحیا آخر بف لائے تو میں جھپ گیا۔رسول اللہ والحیا آخر بھی اسلام کے تو میں جھپ گیا۔رسول اللہ وہ کھا تا گردن بکڑ کر ہلایا اور مجھے حضرت معاویہ والحیات کو بلانے کیلئے بھیجا میں آیا تو وہ کھا تا کھارہ ہے تھے۔ میں نے والیسی اطلاع دی کہوہ کھا تا کھا رہے ہیں بھردوبارہ بھیجا' میں آیا تو وہ ابھی کھا رہے ہیں تھے۔ میں نے بھر آکر بتایا کہوہ ابھی کھارہے ہیں تو آپ مالیا شرمایا (اَدُ اللہ بُنامَة)

امام يہل نے بدروايت ابن عباس والفائل كى ہے (الفاظ ميں معمولي كى بيشى ہے)

﴿ دِلاللَّ النَّبُوةُ لَلْبِيهِ فِي جِ٦ اَص ٢٣٦ ورواه الترمذي مختصراً

﴿ رواه مسلم في صحيحه في الاشريةوقدرواه ابودالود الطيالسي عن عكرمه عن اياس عن ابيه معانه

#### معجزات سيدالكونين المنظام ١٠٥٥ ١٥٥٥ ١٤٥٥

امام ابن کثیر میند فرماتے ہیں امیر معاویہ دلافئؤ کا پیٹ نہیں سیر ہوتا تھا۔امارت میں کے عہد میں وہ روزانہ سات وفعہ گوشت کے ساتھ کھا تا تناول فرماتے اور وہ کہتے میرا کے عہد میں وہ روزانہ سات دفعہ گوشت کے ساتھ کھا تا تناول فرماتے اور وہ کہتے میرا پیٹ نہیں بھرتا اور میں کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں۔

#### اياجج:

جنگ تبوک میں لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے ایک لڑکا آگے ہے گزرا آپ ملکا ٹیکٹرنے بددعا فرمائی وہ ایا جج ہو گیا پھرنداٹھ سکا۔

#### نقال:

امام بہمی نے نقل کیا ہے کہ ایک آ دی نبی علیہ السلام کی گفتگو کی نقل اتارتا اور منہ چھڑا تا'آ پ منگا ہے ایک ایک آ دی نبی علیہ السلام کی گفتگو کی نقل اتارتا اور منہ چھڑا تا'آ پ منگا ہے ایسے دیکھ کر بدد عافر مائی (گُنْ گذَالِكَ) ایسا ہی ہوجا۔ چنا نچہوہ آخردم تک اسی بیہودہ شکل وصورت میں رہا ۔ ابعض روایات میں تصریح ہے کہ وہ آ دی تھم بن ابی العاص بن امیہ تھا۔

## شهادت کی دعا:

امام مالک زیدین اسلم مینهای کی معرفت حفرت جابر دانشو بین عبدالله دانشونی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کو نبی علیه السلام نے پرانالباس پہنے دیکھا اوراس کے پاس لباس بھی تھا آ پ مان کی آ دمی کو نبی علیه السلام نے پرانالباس پہنے دیکھا اوراس کے پاس لباس بھی تھا آ پ مان کی آ ہے نیالباس زیب تن کرنے کا تھی دیا وہ پہن کرآیا اور واپس چلا گیا آپ مان کی آ یا وہ کیسا ہے اللہ اس پرموت طاری کرئے کسی نے کہا خدا کی راہ میں (فی سبیل اللہ) آپ مان کی نے فرمایا ہاں (فی سبیل اللہ) چنا نچہ وہ جہا دمیں شہید ہوگیا ہے۔

(رواه الامام البيهقي ج١٦ص ٢٣٩

besturdubooks.wordpress.com دعائے مشخاب:

نی علیہ السلام کعبہ کے پاس نماز بر صدے تھے ابوجہل اوراس کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کر کے آپ کا نیکے کم کی پشت برسجدہ کی حالت میں اوجھڑی رکھ دی۔حضرت فاطمه رضی اللّه عنها کومعلوم ہوا تو انہوں نے آپ کا کاٹیا کم کی پشت ہےاوجھری نیجےا تاریجی کئی' جب آب نمازے فارغ ہوئے تو بددعا فرمائی خدایا قریش کو تباہ کر خداوند ابوجہل بن ہشام شیبہ بن ربیعۂ عتبہ بن ربیعۂ ولید بن عتبہٰ الی بن خلف ٔ عقبہ بن الی معیط ٔ عمارہ بن ولید سب کو ہلاک کر عبداللہ بن مسعود الفین کہتے ہیں واللہ! میں نے ان کے لاشے بدر کے یرانے کنوئیں میں پڑے دیکھے۔ (منن علیہ)

مرتد:

امام احمد ومن من معضوت انس والليوزي سي بيان كرتے بين كه ايك آ دى رسول الله مالياتيم کا کا تب تھا اورسورہ بقرہ اورآ لعمران پڑھ چکا تھا اورہم ایسے قاری کوجلیل القدر سمجھتے تته - ني عليه السلامُ آيت كا اختبامُ 'عُفُورُ الدَّحِيمًا' 'تحرير كروات توعَلِيْمًا حَكِيمًا لَكُم ليتا ـ رسول الله مالينية ما كولكصف كي مدايت فرما كركمتية " أكُتُبُ كَيْفَ شِنْتَ " جيسے جا مو لكه لؤاتب عَلِيْمًا حَكِيْمًا لَكُهُواتِ تُووهُ "سَمِيْعًا بَصِيْرًا" لَكُهُ لِيتَااسَ عَلَطُ فَنَهِي مِن كَه مجھے بھی پچھ دخل ہے بیخدا کی طرف سے دخی نہیں وہ مرتد ہو گیا اور مشرکوں کے ساتھ جاملا اور ڈیٹیس مارنے لگا۔ میں محم ٹالٹیٹے کہ بارے تم سے زیادہ جانتا ہوں جومیرے دل میں آتاوہی لکھ لیتاتھا۔

یہ من کررسول الله کاٹلینے نے بددعا فرمائی کہ زمین اسے قبول نہ کرے گی۔ ابوطلحہ کابیان ہے کہ جس علاقہ میں وہ مراتھا میں وہاں گیا اس کی لاش باہر پڑی تھی میں نے یو جھاتو معلوم ہوا کہم نے اسے بار ہاؤن کیا ہے مگرز مین اسے یا ہر پھینک ویتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک عیسائی مسلمان ہو گیا ہے اس نے سورة بقرہ اور آل

besturdubooks.wordpress.com عمران پڑھ لی وہ کا تب وحی بھی تھا اور کہا کرتا تھا کہ محمد وہی جانتے ہیں جو میں تحریر کرتا ہوں۔اللہ نے اسے ہلاک کر دیا پھراہے فن کیا تو زمین نے اسے یا ہر پھینک دیا اس کے دارثوں نے سمجھا کہ بیمسلمانوں کی کارستانی ہے چنانچہ انہوں نے اس کوخوب گهرادفن کیا کهکوئی با ہرنکال نہ سکے چنانچے شبح کو دیکھا تو وہ زمین پر پڑا ہوا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ ریکسی انسان کی کارروائی نہیں پھرو ہیں پڑار ہا۔

> آسانی کتب میں بیان شدہ مسائل کے مطابق سوالات کا جواب وینا: قریش نے مدینہ میں یہود کے پاس ایک وفد بھیجا جوان سے ایسے مسائل معلوم کرے جو وہ رسول الله منگافیاتی ہے بطور امتحان دریا فت کریں چنانچہ یہود نے بتایا کہان سے روح کے متعلق سوال کرواوران نوجوان کے بارے دریافت کروجوسکونت ترک کرکے چلے گئے معلوم نہیں ان کا کیا ہوا اور ایک آ دی کے متعلق سوال کرو جس نے روئے زمین نے روح کے بارے میں قرآن میں نازل فرمایا (قسل السروم مسن امسر رہسی) (۸۵/۱۷) اورسورة كهف مين ان نوجوانون كاقصه ۹ تا۲۶ ۱۸/۱ آيات مين بيان كيا\_اور بتايا کہ وہ ۹ مسال کی نیند کے بعد بیدار ہوئے۔مومن اور کا فرکا قصہ ۳۳ تا ۲۳ سرا آیات میں بتايا\_حضرت موى عليه السلام اورحضرت خضر عليه السلام كاوا قعه ٢٠ تا ٨٢٢ ١٣ يات ميس بيان كيارة والقرنين كابيان ٩٨٥٨٣ سولية يات مين ذكركيار

> سابقہ ساوی کتب کے بیانات جوقر آن پاک کے مطابق ہیں وہ برحق ہیں اور جو قرآن پاک کے مخالف ہیں وہ مردود اور نا قابل قبول ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول الله مظالمية كم كوحق اور سيح و ي كرمبعوث فرمايا ب اورايي كتاب نازل فرمائي ب جواختلافي سائل میں دوٹوک فیصلہ کرتی ہے۔

حضرت عبدالله بن سلام دالله كالمنك سوالات:

besturdubooks.wordpress.com جب رسول الله فأغَيْل مدينه من تشريف لائے تو لوگ جلدي جلدي آپ كى طرف دوڑے اور میں (عبداللہ بن سلام طافق ) ہمی قور آان کی طرف لیکا اور جب میں نے پہلی بارآ پ اُٹھینے کا چہرہ مبارک دیکھا تو بے ساختہ کہا۔ بیجھوٹے مخص کا چہرہ نہیں سب سے یبلا فرمان میں نے آپ الفیام سے بیسنا ملام عام کرو رشتہ داروں سے صلہ رحی کرو کھانا کھلاؤ' رات کونماز پڑھو جب لوگ نیند میں ہوں لے

تسیح بخاری شریف میں حضرت انس <mark>نگائیؤ کی روایت میں حضرت عبداللہ بن</mark> سلام ا كے سوالات كاوا تعد فدكور ہے كہ تين سوال ہيں جن كا پيغير كے سواجواب كو كى نہيں جا نتا۔ (۱) تیامت کی علامت کیاہے؟ (۲) جنتیوں کی مہلی غذا کیاہے؟ (۳) بجہمی باب كبھى مال كے مشابهد موتا ہے؟ آپ تا في في منافق المت كى بہلى علامت ايك آ گ ہے جولوگوں کومشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی اور اہل جنت کی پہلی غذامچھلی کا جگر ہے۔والدین سے بیچے کی مشابہت کا سبب سے جب باپ کا نطف رحم میں پہلے داخل ہوجائے تو بچہ باپ سے مشاببہ ہوتا ہے اور جب مال کا نطفہ سبقت لے جائے تو مال سے مشابہہ ہوتا ہے۔ ع

امام بہن نے چوداسطوں سے سعید مقبری سے بیروایت بیان کی ہے مراس میں قیامت کی پہلی علامت کے بجائے جا ند کی سیابی کے بارے میں سوال ہے آ ب مالٹیلم نے فرمایا جاند میں جو سیابی ہے وہ یوں کہ جاند اورسورج دونوں منور ستارے تے (۱۲/۱۲) ہم نے رات اور دن کے دونمونے بناوئے چر رات کے نمونے کو دھندلا کردیا جا ندکی سیابی جو تہمیں نظر آتی ہوودھندلاین ہے۔ بیجواب من کرعبداللہ بن سلام والنيئ نے كما ميں الله كى الوبيت اور آب في فيام كى رسالت كى كوانى ويتا موں سل برواد احمد في مستدج درس ۱ ه اواين في شيه في المصنف والترمذي في في مسلم في ماه في سندفي الله العبلوة الرواد البحاري في صحيحه في مناقب الانصار ورواد الامام احمد في مستدد ج ۱ م ۸ م

<sup>🗗</sup> دلائل النبوة للبيهقي ج١٦ ص ٢٦٢

besturdubooks.wordpress.com

يېودى عالم:

سنن بیجی اور سلم شریف می حضرت قوبان دی افتی کا بیان ہے کہ میں رسول الله مان کی آئی کے اسے دھکا دیا وہ گرتے پاس کھڑا تھا تو ایک بیجودی عالم نے کہا السلام علیکم یا محمط کا لیکنے میں نے اسے دھکا دیا وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا تم نے کہا تو یارسول الله مانگی کیوں میں کہتا تو اس نے کہا میں نے ای تام سے بلایا ہے جوان کے اہل خانہ نے تجویز کیا تھا تو رسول الله مانا ہے ای تام سے بلایا ہے جوان کے اہل خانہ نے تجویز کیا تھا تو رسول الله مانا ہے ای تام اللہ خانہ نے تجویز کیا تھا تو رسول الله مانا ہے خویز کیا تھا تو رسول الله مانا ہے خویز کیا ہے۔

یبودی نے کہا میں آپ الفیامے چندسوالات دریافت کرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں' رسول الله ملاقلیم نے فرمایا میں بتادوں تو تجھے کچھے فائدہ ہوگا' تو اس نے کہا میں غورے سنوں گاوہ تنکے سے زمین کریدنے لگا۔ پھرآ پ ٹاٹٹیا نے فرمایا پوچھو! تو یہودی نے کہا قیامت کے روز جب زمین اور آسان بدلے جائیں گے لوگ کہاں ہونگے؟ فرمایابل کے پیچھے تاریکی میں۔ پھر پوچھاسب سے پہلے جنت میں جانے کی کے اجازت ہوگی؟ فرمایا فقیراور تھی دست مہاجرین کو پوچھاجنت میں داخلہ کے بعدان کو کیا تحفہ ملے گا؟ فرمایا مچھلی کا جگڑ ہوچھا اس کے بعدان کو کیا خوراک ملے گی؟ فرمایا جنت کا بیل جو دہاں جرتا رہتا ہے ان کی خاطر ذرج ہوگا۔ یو چھا پھر کیا پیس گے؟ فرمایا سبیل چشمہ ہے اس نے ان مسائل کی تقیدیق کر کے کہااب میں ایک بات یو چھتا ہوں جوسوائے نبی کے صرف ایک دوآ دمی جانتے ہیں۔ فرمایا بتاؤں تو تجھے مفید ہوگا'اس نے کہاغور سے سنوں گا۔ پھراس نے عرض کیا بچہ بھی لڑ کا اورلڑ کی کیوں ہوتا ہے؟ فر مایا آ دی کی منی سفید ہوتی ہے عورت کی زرو طلاپ کے وقت آ دمی کی منی غالب آ جائے تو باذن الله بجيهوتا ہے اوراس كے برعكس موتو باذن الله بكى پيداموتى ہے۔ پھريمودى نے کہا سیجے سیجے آپ واقعی نبی ہیں پھروہ چلا گیا تو آپ ٹاٹیٹی کے فرمایا یہ جوابات اب مجھے الله تعالى نے بتائے ہيں قبل ازيں مجھے معلوم نہ تھے ل

٢٦٤\_٢٦٣ النبوة للبيهقى ج١٦ص٢٦-٢٦٤

#### . معجزات سيدالكونين الثينغ 🗘 😂 😘 🗘 246

besturdubooks.wordpre

#### بيسائل ممكن بحصرت عبدالله بن سلام واللفظ ياكوني اورجو

#### چنداورسوالات:

امام ابوداؤ دطیالی حضرت ابن عباس دینی سے بیان کرتے ہیں کدایک روزیہود کے ایک گروہ نے رسول اللہ منظیم کیا تھی ہو۔

کایک گروہ نے رسول اللہ منظیم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا ہم چند با تنیں پوچھنا چاہے ہیں جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا فر مایا جوچا ہو پوچھ سکتے ہو۔
لیکن تم مجھ اللہ کا عہد دواور وہ پختہ وعدہ جو ایحقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے لیا تھا کہتم اگر ان کو بھے موتو مسلمان ہوجاد کے انہوں نے کہا یہ شرط منظور ہے۔ تو آپ منظیم نے فر مایا جوجا ہو یوچھوانہوں نے یوجھافر مائے؟

یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے قبل کون سا کھانا ازخود حرام کرلیا تھا؟

(۲) بتائیے منی ہے بھی لڑکا پیدا ہوا ہے اور بھی لڑکی

(٣) ني كى نيندك بارے من بتائے؟

(س) كون سافرشته آپ النافية أكادوست ہے؟

آپ اللیم الله الله سے پختہ عبد کرو میں نے سیح بنادیا تو تم میری اطاعت

کرو کے۔سب نے پختہ عبد دیتاق دیا تو آپ مالیم نے بام میں اللہ کا واسط دیتا

ہوں 'جس نے مویٰ علیہ السلام پرتورات تازل فرمائی کیا تہ ہیں معلوم ہے کہ پحقوب علیہ

السلام کی علالت طویل ہوگئ تو انہوں نے نذر مانی کہ اللہ تعالی مجھے شفا بخشے تو میں

اپنالبندیدہ کھانا پینا اور مرغوب خوردونوش ترک کردوں گا اور تہ ہیں معلوم ہے کہ حضرت

یقوب علیہ السلام کا محبوب خوردونوش اونوں کا کوشت اوردودہ حقا۔سب نے تقمد بن کی تورسول اللہ کا اللہ کے اعلان کیا 'الی ان بر کواہ رہ۔

تورسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کیا ان بر کواہ رہ۔

پھرآپٹائی کا واسطہ دیتا ہوں اور اور کا اور اسطہ دیتا ہوں جہرآپٹائی کا واسطہ دیتا ہوں جس نے موکی علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی کیاتم جائے ہوکہ مرد کا مادہ منوی سفیہ

ہوتا ہے اور عوت کا پتلا زرد طاپ کے وقت جو غالب آجائے اس سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ مرد کی منی غالب ہے۔ مرد کی منی غالب آجائے تو خدا کے علم سے بچہ پیدا ہوتا ہے اگر عورت کی منی غالب آجائے تو تھم الٰہی سے بچی پیدا ہوتی ہے۔ سب نے بیک زبان تائید کی تو رسول اللہ مالی ایک واہ رہو۔

پھرآ پ ملاظیم نے ان کو اللہ تعالی اور تورات کا داسطہ دے کر فر مایا کیا تم جانے نہیں کہ نبی کی آئیسے سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے؟ سب نے بہا تفاق تا ئید کی تو آ یے ملائیم نے فر مایا البی ان پر کواہ رہو۔

امام احمر صفوان بن عسال مرادی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے رفیق کو کہا چلو نمی علیہ السلام سے (وکھ قد آتیہ نامہ وسلی تیسی آیات ) کے بارے میں دریافت کریں تو اس نے کہا خاموش! اگر اس نے یہ بات من کی تو اس کی آئیسی چار ہوجا کیں گی۔ بالافر انہوں نے یو چھاتو آپ مظافی آئیسی نے رمایا'(۱) شرک نہ کرو(۲) چوری نہ کرو(۳) زنانہ کرو(۳) ناحق قبل نہ کرو(۵) جادونہ کرو(۲) سودنہ کھاؤ(ے) بے گناہ پر مقدمہ نہ کروکہ اس کے تن کا موجب ہو۔ (۸) پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ کے یافر مایا

## معجزات سيدالكونين ماليقيام ١٥٥٥ ١٨٥٠ 248 معجزات سيدالكونين ماليقيام

میدان جنگ سے فرار نہ کرو( شعبہ راوی کوشک ہے(۹)اورخصوصاً تمہارے لئے آگئے۔ یہود! بی تھم ہے کہ بروز ہفتہ شکارمت کرو۔

انہوں نے آگے بڑھ کررسول اللہ مُلَاقِیم کے دست و پاچوم لئے اور آپ کالیم کے بی ہونے کی نقدیق کی۔ آپ مُلُولی نے فرمایا مسلمان ہونے سے کیا امر مانع ہے؟ یہودیوں نے بتایا کہ داؤ دعلیہ السلام نے دعا کی تھی کہ بمیشہ نبوت ان کی نسل میں رہے گی دیگر ہم مسلمان ہوگئے تو خطرہ ہے کہ یہود ہمیں موت کے گھائے اتاردیں امام ابن کیر فرم اسے ہیں اس کی سند میں بعض مجروح راوی ہیں اور نوم عجزات کاراوی کودی کلمات اور وصایا سے مغالط اور وہم ہوگیا ہے۔ بیدی کلمات اور وصیتیں وہ ہیں جومعر ہے ہجرت کے بعد لیلۃ القدر کی رات کوہ طور پر اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام سے کلام کے دوران عطافر مائیں اس وقت ہارون علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کوہ طور پر موجود تھے۔ باقی رہے نوم عجزات اور خوراق عادات جن علیہ السلام کوہ طور پر موجود تھے۔ باقی رہے نوم عجزات اور خوراق عادات جن کامظہر حضرت موی علیہ السلام کی ذات تھی اور مصر میں بطور تا نید الٰہی رونما ہوئے سے کامظہر حضرت موی علیہ السلام کی ذات تھی اور مصر میں بطور تا نید الٰہی رونما ہوئے سے کامظہر حضرت موی علیہ السلام کی ذات تھی اور مصر میں بطور تا نید الٰہی رونما ہوئے سے کامظہر حضرت موی علیہ السلام کی ذات تھی اور مصر میں بطور تا نید الٰہی رونما ہوئے سے کامظہر حضرت موی علیہ السلام کی ذات تھی اور مور میں بطور تا نید الٰہی رونما ہوئے سے کامظہر حضرت موی علیہ السلام کی ذات تھی اور میں کی تو

## مباہلہ سے انحراف کرنا:

صدافت کے اظہار کی خاطر رسول اللہ کا نظیم نے ان کومباہلہ کی پیشکش کی کہ باطل پرست پر اللہ تعالیٰ کی موت مسلط کردے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ مباہلہ ہے منحرف ہوگئے مبادااس دعا کا وبال ان پر پڑے۔ یہ مججز ہ سورہ بقرہ اور سورہ جمعہ میں مذکور ہے اور تفییر ابن کثیر میں بہ تفصیل بیان ہے۔

<sup>(</sup>ترمذي نسالي ابن ماجه ابن جريرا

حاکم اور بہتی نے متعددا سنادے امام شعبہ سے روایت کیا ہے اور امام تر ندی نے حسن سیح کہا ہے

تفسير القرآن العظيم لابن كثيرج٣١ص٦٦ اعتراف

besturdubooks.wordpress.com وفدنجران:

\_ 9 ج میں عیسائیوں کا زہبی وفد نجران ہے آیا۔ رسول الله ظافیاتی کی فہمائش کے باوجودوہ اینے مشر کا نہ عقائد سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مظافیاتی کوان سے مبلېله کرنے کا حکم دیا جب آپ کی طرف ہے مبلهله کاعمل یا پیچیل کو پہنچے گیا تو وہ بیمنظر د کمچے کرمباہلہ سے دست کش ہو گئے اور جزیدا داکرنے پر رضا مند ہو گئے اس معجز ہ ہے جو سورہ آل عمران (٦١) میں مذکور ہے عیسائی حلقہ میں تھلبلی مجے گئی۔ای طرح رسول الله ظافیل نے مباہلہ کے انداز میں مشرکین کے حق میں بدوعا کی۔ قبل مین کیان فسی الضلالة فليمددله الرحمن مدا\_(١٩٧٥) كهدوو جوفخص كمرابي ميس يزاهواب سواللہاہے ڈھیل دیتا ہے۔

#### حدزنا كالمعجزانه فيصله:

عبداللہ بن مبارک معمر کی معرفت امام زہری نے نقل کرتے ہیں کہ میں سعید بن میتب کے پاس تھا اور ان کے پاس مزینہ قبیلہ کا ایک آ دمی تھا جوحضرت ابو ہر رہ واللغظ کے تلامذہ میں سے تھا جس کی وہ بہت تعظیم کرتے تھے اور اس کا والدصلح حدیب میں شامل تھا وہ حضرت ابو ہر رہے ہونالٹیئؤ سے بیان کرتا تھا کہ میں رسول الٹھٹائٹیٹے کی خدمت میں موجود تھا یہود کا ایک وفدز نا کا کیس لے کر حاضر ہوا'ان کا باجمی مشورہ تھا کہان کے شرعی احکام اور فیصلے ملکے تھیلکے ہوتے ہیں اگروہ رجم کے علاوہ کوئی فیصلہ صا در کریں تو اس بڑمل در آید کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نبی کی تصدیق کر کے سرخروہو نگے۔اگروہ رجم کا فیصلہ کریں تو ہم قبول نہ کریں گے کہ ہم تورات کے اس فیصلہ کی پہلے ہی مخالفت کر چکے -U!

چنانچە انہوں نے مسجد میں رسول الله مالاندیا کی مجلس میں بیہ مقدمہ پیش کیا جناب شادی شدہ زانی کے متعلق آپ ملی فیلیم کی کیارائے ہے؟ رسول الله ڈاٹیے اے اس بات کا

# معجزات سيدالكونين النفيال ١٥٥٥ ( ١٥٥٥ ) 250 معجزات سيدالكونين النفيال

برات بیرات با اور حاضرین سمیت اٹھ کریہود کی درس گاہ میں چلے آئے وہ تورائی ہے۔ کوئی جواب نہ دیا اور حاضرین سمیت اٹھ کریہود کی درس گاہ میں چلے آئے وہ تورائی ہے۔ پڑھ رہے تھے۔ آپ سُلُطُیْمِ نے ان کومخاطب کر کے فرمایا اے یہود کے گروہ میں آپ کو سنتی اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے موئی علیہ السلام پرتو رات نازل فرمائی کہ شادی شدہ زائی کی تو رات میں کیا سزاہے؟

انہوں نے بتایا کہ دونوں کوگد ھے پہ خالف سمت پر بٹھا کرجلوس نکا لتے ہیں اوران
کا نوجوان استاد خاموش رہا۔ آپ مالیڈ خرائے اسے خاموش و کھے کرکہا خدارا بتا ہے 'تو اس
نے کہا آپ مالیڈ خرائے خدا کا واسطہ دے کر بی پوچھا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ تو ارت
میں ایسے زانی کی سزار جم ہے تو رسول اللہ مالیڈ خرائے نے پوچھا اس جلوس اور تحبیہ کا آغاز کیے
ہوا۔ اس نے بتایا کہ ایک شنرادے نے زنا کیا اور اس کورجم نہ کیا۔ پھر پبلک میں سے کس نے
زنا کیا تو شاہ نے اسے رجم کرنا چاہا تو اس کی قوم اس کے آٹے نے کہ پہلے شنرادہ رجم ہوگا
پھریہ ہوگا۔ چنا نچہ مسئلہ رجم میں ترمیم ہوگئی کہ صرف سیاہ منہ کر کے گدھے پر بٹھا کرجلوس
نکالا جائے۔ تو سول اللہ مالیڈ خرایا میں تو رات کے غیر ترمیم شدہ تھم کے مطابق فیصلہ
کرتا ہوں۔ چنا نچہ وہ دونوں رسول اللہ مالیڈ خرایا میں تو رات کے غیر ترمیم شدہ تھم کے مطابق فیصلہ
کرتا ہوں۔ چنا نچہ وہ دونوں رسول اللہ مالیڈ خرا کے تھم کے مطابق رجم کردیے گئے۔

امام زہری فرماتے ہیں اس موقعہ پر ' اِنَّا اَنْهَ کُنَا التَّوْرَاةَ فِیْهَاهُ لَّی وَّنُورٌ یَحْکُهُ بِهَا السَّبِیُّونَ النَّنِی اَسْلَمُ وَاللَّذِینَ هَادُو (۱۳۳۸) آیت نازل ہوئی۔اور محمر بن المَّحٰق (ماهاھ) نے بھی بیروایت امام زہری ہے بیان کی ہے اس میں ہے کہ عبداللہ بن صور یا اعور بعدازیں کا فراور مشکر ہوگیا اور سورہ مائدہ (۱۳۸۵) کی چند آیات نازل ہوئیں۔ امام ابن کثیر عمینی فرماتے ہیں ان آیات مقدسہ (۱۳ سم ۱۳۸۸) کے ذیل میں ہم

يہودى لڑ كے كاصفات رسول الله منابطية فيم كا اعتراف اور اسلام لانا:

نے اس کے متعلقہ سب روایات تفسیر ابن کثیر میں بیان کر دی ہیں۔

حماد بن سلمہ حضرت انس طالغیز سے روایت کرتے ہیں کدایک یہودی لڑکا رسول الله مظافیر بنے کا خدمت گارتھا' رسول الله مظافیر کم اس کی عیادت اور بیار پری کیلئے گئے تو اس کا

باپ سر ہانے کے پاس تورات پڑھ رہاتھا' رسول اللّٰم کاللّٰیکِم نے اس سے پوچھا خدار اُلٹاؤیا کیا تو رات میں میری صفات وعلامات اور میری جائے پیدائش مذکور ہے؟ اس نے کہا جی نہیں! لڑے نے کہا' کیوں نہیں واللہ! یارسول اللہ! مذکور ہیں اور میں آ پ سالیٹی کم کی رسالت کی شہادت دیتا ہوں اور کلمہ تو حید پڑھتا ہوں تو رسول الله مثاقیۃ کم نے صحابہ کرام ؓ ے فرمایا اس بوڑھے یہودی کواس کے پاس سے اٹھادواورائیے بھائی کی خدمت کرو۔ ﴿ ٢﴾ ....ابن ابي شيبه عبدالله عن الله كامقوله بيان كرتے بين كه نبي عليه السلام كو الله تعالیٰ نے ایک آ دمی کے بہشت میں داخل کرنے کی خاطرروانہ فر مایا۔ چنانچہ آپ ایک کنبہ میں تشریف لائے وہاں ایک یہودی تورات تلاوت کررہاتھا' جب وہ آپ کی صفات کے بیان پرآیا تو حیب ہو گیا اور وہاں ایک بیار مخص تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے یو چھا حیب کیوں ہو گئے تو مریض نے کہااس لئے کہوہ نبی کےصفات کے بیان پرآ گیا تھا۔مریض گھٹنوں کے بل گھٹتا ہوا آیا اور یہودی سے کہاہاتھ اٹھا۔ چنانچہ اس نے پڑھ كركهابيآپ كاورآپ كى امت كى صفات ہيں۔ ميں الله كى الوہيت اور آپ مالليكم كى رسالت کی گواہی ویتاہوں اور کلمہ تو حید پڑھتا ہوں پھروہ فوت ہو گیا تو آپ ملاقیۃ نم نے فر مایااینے دینی بھائی کی تکفین اور تدفین کا انتظام کرویے

(روايت بيهقي

٠ دلائل النبوة للبيهقي ج١٦ص٢٧٢ ٢٧٣

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في الذكراه ومسلم في صحيحه في الحهاد والسيربلفظ متقارب

Desturdubooks.Wordpress عالم كيررسول مَكَاتِلَيْكُمْ:

كتاب وسنت سے بدبات قطعی طور بریابی ثبوت كوچنج چكی ہے كه رسول الله مالاندم كالانداك آ مد کی بشارت اوراطلاع تمام انبیاء علیهم السلام نے دی اور ان کی امتیں اس امرے عالم كيررسالت كاتذكرهان آيات مقدسه

﴿ الَّذِينَ ءَ تَينَهُمُ الْكِتَابَ يَعُرفُونَهُ كَمَا يَعْرفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا ردود سرووود مِنهم ليكتمونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شِي

﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُو الْكِتْبَ وَالَّامِينَ ءَ اسْلَمْتُمْ فَإِنْ اَسْلَمُوافَقَدُ اهْتَدَوْاوَان تَوَلُّوْافِاتَهَاعَلَيْكَ الْبِلَغُ ﴿ ٢

﴿هَذَابِكُمُّ لِلنَّاسِ وَلِيُّنْذِرُو الدِ ﴾ ٣

﴿لِأُنْذِرَكُمُ بِهِ وَمِنْ بِلَّغَ ﴾ ٣٠

﴿ وَمَنْ يَكُفُرْبِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارِ ﴾ ٢

﴿لِيُنْذِرَمَنُ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴾ لِي

میں بہصراحت موجود ہے۔

رسول الله كالفيظ عربي مجمى كتابي مشرك سارى كائنات كي طرف مبعوث بين اور جس مخص کے کان میں آپ مالیڈ نم کی آواز پہنچ منی وہ آپ مالیڈ نم کا مخاطب ہے۔رسول الله كالفيلم في ماياس خداك تتم جس كے قبضه ميں ميرى جان ہے كه ميرى تبليغ كى آواز كسى يبودى ياعيسانى الغرض كسى تك بهى يهيني كن اورايد ايمان ندنعيب مواتو وه دوزخي

<sup>()</sup>البقرة: ١٤٦

آل عمران أيت: ٢٠

<sup>🕝</sup> ابراهیم: ۲ ه

الانعام: ١١

کھود:۱۷

متغن علیہ روایت ہے رسول الڈم الطیخ نے فرمایا میری خصوصیات پانچ ہیں جو کسی نبی کو مسلمان عطانہیں ہو کمیں ۔!

(۱) آیک ماہ کی مسافت تک دنیا مجھ سے مرعوب ہے۔ (۲) غنیمت کا مال میرے لئے طال اور گذشتہ نبیوں پر حرام تھا۔ (۳) روئے زمین میرے لئے جائے نماز اور پاک ہے۔ (۴) شفاعت کاحق مجھے عطا ہوا ہے ہرنی صرف اپنی قوم کا رسول ہوتا تھا اور یس ساری دنیا کا نبی ہوں۔ کا لے گورئے عربی مجمئ جن اور انسان غرض ساری کا نبات کیلئے رسول ہوں۔ ی

اور آپ مُلَافِیٰ کے بارے سابقہ ساری کتب میں بشارات واطلاعات موجود ہیں اور نی اسرائیل کے آخری نی میں علیہ السلام نے فرزندان اسرائیل میں اس کا بہا تک والی اعلان کیا تھا۔ اے بنی اسرائیل! بے شک میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں اورات جو مجھے سے پہلے ہے اس کی تقید بی کرنے والا ہوں اورائیک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں اورائیک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جومیرے بعد آئے گااوراس کا نام احمد ہوگا۔ سے

غرضیکہ رسول اللہ فاللہ فی بارے موافق وخالف سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ
آپ مالی کا نتات سے وانشور اور ذیرک انسان ہیں آپ کا لیکنے کی امت کی تبلیغ
چہاروا تک عالم میں پھیل چی ہے اور مشرق ومغرب میں ان کی حکومت قائم ہے۔
خدانخو استہ اگر آپ مالی نی نہ ہوتے تو آپ کا لیکنے کی ذات سب سے زیادہ نقصان دہ
ہوتی اور سابق انبیاء کیہم السلام آپ مالی خالفت کی تاکید کرتے اور اپنی تو م کواس
سے آگاہ کرتے اور نفرت دلاتے کیونکہ ہرنی نے اپنی امت کو گمراہ قیادت سے آگاہ کیا
ہے یہاں تک کہ آدم ثانی اور پہلے رسول بعداز آدم نوح علیہ السلام نے بھی دجال سے
باخبر کیا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ کی نی نے بھی محرمالی کی انتاع سے نفرت

<sup>﴿</sup> واه مسلم في صحيحه في الايمان واحمد في المسندج؟ اص ٢٥٠٠

<sup>﴿</sup>رواه البحاري في صحيحه وفي الصلوة في اوله

دلا کی نه مخالفت کی تا کید کی اور نه ان کی شان میں نا مناسب بات کہی بلکه ان کی پیروی کا همان تحکم دیا مخالفت سے منع کیاسرکشی ہے روکا۔

چنانچە الله تعالى شانەنے فرمايا:

"اور جب الله في نبيول سے عبدليا البتہ جو يجه ميں تهييں كتاب اورعلم دول چرتمهارے پاس تغير آئے جواس چيز كى تقديق كرنے والا ہوجو تنهارے پاس جالبتہ اس پرايمان لا تا اوراس كى مددكرنا فر مايا كياتم في تنهارے پاس جالبتہ اس پرايمان لا تا اوراس كى مددكرنا فر مايا كياتم في اقرار كرليا اوراس شرط پرميراعهد قبول كيا۔ انہوں نے كہا ہم نے اقراركيا اللہ تعالى نے فر مايا تو اب كواہ رہو ميں بھى تمہارے ساتھ كواہ ہول أ

حضرت ابن عباس والخفيا كہتے ہیں كہ ہرنی سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عبدلیا كه اگران كى زندگى میں محمط الفیام معوث ہوئے تو لاز ما ان پر ایمان لائمیں سے اور ان كا تعاون كریں سے اور ان كا تعاون كریں سے اور سب كوتكم دیا كہ وہ اپنی امتوں ہے ہى بہ عہد لیں ہے سابقہ انبیاء کیہم السلام كی بشارات اور پیش كوئياں: سما ابقہ انبیاء کیہم السلام كی بشارات اور پیش كوئياں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں موجودہ تو رات کے سفراول پر ہے کہ آتش نمرود کی آزمائش سے نجات کے بعداللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی'' اٹھے اور بیجے کی خاطر مشرق ومغرب میں چل۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیوی اپنی ہیوی سارہ کو بتائی تو اس کی خواہش ہوئی کہ یہ بیثارت اس کے بچے کو حاصل ہوئ حضرت ہاجرہ اوران کے بچے (علیماالسلام) کو یہاں سے اور مقام پر ختقل کرنے کا اظہار کیا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو تجاز کے چنٹیل میدان اور فاران کے بہاڑ پر چھوڑ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بھی گمان تھا کہ اس بیثارت کا مصداق اسحاق علیہ السلام ہوگا۔ (وجی کے بعد پر نہ چلا کہ معاملہ برکس ہے) اللہ تعالیٰ نے وجی فرمائی کہ آپ کے لائے کا حیالہ اللام کی کیراولا وہوگ ۔ برکس ہے) اللہ تعالیٰ نے وجی فرمائی کہ آپ کے لائے کا حیالہ اللام کی کیراولا وہوگ ۔ برکس ہے کا سیالہ کی کیراولا وہوگ ۔

ال عمران آیت ۸۲\_۸۲

<sup>﴿</sup> ارواه ابن حرير الطبري

besturdubooks:wordpress.com باقی رہا آ پ کا فرزندا ساعیل علیہ السلام تو میں اسے برکت دوں گا اور بار آ ورکروں گا ا ہے بہت بڑھاؤں گا اور اس کی اولا د ہے'' ماذ ماذ'' یعنی محمر مناتی کی اور میں اس کی اولا دے بارہ سردار پیدا کروں گا اور اس کی عظیم امت ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے پاس ہاجرہ کوچھوڑ آئے (مشکیزے کا یانی ختم ہوگیا) بیاس نے ستایا اور بچے کے غم نے رلایا۔ فرشتہ آیا'اس نے چشمہ زمزم جاری کیا اور بچے کی تگہداشت کا حکم دیا کہ عنقریب اس کی نسل سے عظیم بچہ پیدا ہوگا۔ستاروں کی طرح اس کی اولا دیے شارہوگی۔اور مخفی نہیں کہ ذریت اساعیل علیہ السلام بلکہ اولا وآ دم علیہ السلام ہے کوئی بشر محمطًا لینے تم ہے جلیل القدر عالی مرتبت اوراعلی منصب نہیں آ یے سالٹی کے امت کی حکومت مشرق ومغرب پر قائم ہوئی اورا کثر اقوام ان کے زیرنگیں ہوئیں۔

## حضرت اساعيل عليه السلام:

تورات کے سفراول میں حضرت اساعیل علیہ السلام کے قصہ میں ہے۔اساعیل علیہ السلام کی اولا داقوام عالم پر غالب ہوگی سب قومیں اس کے تابع ہونگی اور ساری برادری پروه حاوی ہوگا۔

### حضرت موى عليه السلام:

تورات کے سفر رابع' حضرت مویٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے' اے مویٰ علیہ السلام میں ان کے عزیز وا قارب سے تیرے ایسا اوالعزم نبی بھیجوں گا اور اپنی وحی ان کی زبان پر جاری کروں گا اورتم سنو کے اورسفر خامس یعنی سفر میعاد میں ہے کہ میدان تیہ کے Pag ویں سال حضرت موی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطبہ کے دوران کہا' سنو!الله تعالیٰ تمہارے عزیز وا قارب میں سے میرے ایبا نبی تمہاری طرف مبعوث کرےگا'وہ نیکی کی اشاعت کرےگا' برائی ہے منع کرےگا' یا کیزہ اشیاء حلال کرے گا۔غلیظ اورخبیث چیز ول کوحرام قرار دےگا'اس کی معصیت دنیا میں رسوائی اور آخرت

میں شدیدعذاب ہے۔

Desturdubooks.Wordpress. موجودہ تورات کے سفر خامس کے آخری حصہ میں ہے کہ اللہ تعالی ( کی شریعت اوراس کا دین ) طورسینا ہے آیا' ساعیر (جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیام گاہ ہے ) ہے طلوع ہوااورکوہ فاران (جو مکہ میں ہے) ہے جلوہ گر ہوااوراس کا مصداق صرف رسول الله فالله في في ذات كرامي ہے۔

سورة والتين والزينون ميں يہ چیش كوئي واقعاتی ترتیب کے لحاظ سے حلف کے دستور کے موافق مذکور ہے کہ پہلے فاضل (عیسیٰ علیہ السلام) بیان کیا پھرافضل (مویٰ عليه السلام) پھرافضل ترين بيان كيا۔

چنانچة تمن اورزيتون سے مراوبيت المقدس ميں دوباغات ہيں جوحضرت عيسیٰ عليه السلام كامولد منشاہ اور طور سینین ہے مرادوہ بہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ے اللہ تعالی ہم کلام ہوا اور بلد امین سے مرادشہر مکہ ہے جورسول الله ملا الله علی بعثت کا مرکزہے۔

#### حضرت داؤ دعليهالسلام:

حضرت داؤد علید السائم کی زبور میں ہے کہ است محدید (علی صاحبها الصلوة والسلام) عابد وزابد اور مجابد ہے اور اس میں رسول کریم منافظیم کی ایک مثال بیان ہے کہ آپ انبیاء میہم السلام کے تعمیر شدہ گنبدی آخری زینت ہیں جس سے وہ یا بہ تعمیل تک پنچی ۔ جیسا کہ منفق علیدروایت میں ہے آپ علیدالسلام نے فرمایا کہمیری اور سابق انبیاء علیہم السلام کی مثال ایک معمار کی ہے جس نے عمارت کو یا پیٹھیل تک پہنچا دیا ماسوائے ایک اینٹ کے مقام کے۔لوگ اسے تھوم پھر کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہاں اینٹ كيون بي لكائى - إس بات كى تا مر به وككن وسُول الله وَعَالَمَ النَّبِينَ (١٣٣٥ الراب) کیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں اور ان کی مہر ہیں۔

<sup>()</sup>رواه البخاري في صحيحه ومسلم والامام احمد في م

زبور میں آنحضور طافی کی بیصفات ہیں کہ آپ طافی کی نبوت اور دعوت خوب کھیلے گی اور ایک سمندر سے لے کردوسرے تک آپ طافی کی شریعت کا نفاذ ہوگا۔ ہرست سے بادشاہ اس کے پاس زکوۃ اور شحائف لے کر پیش ہو نگے۔ وہ پریشان حال کا مداوا کرے گا۔ اقوام عالم کی تکلیفیں دور کرے گا، ضعیف اور بے سہارا فخص کا حالی ہوگا۔ ہرآن اس پردرودوسلام ہوگا۔ ہروقت اللہ تعالیٰ کی اس پر برکت ہوگی۔ کا حالی ہوگا۔ ہرآن ور سرمدی ہوگا۔ اس پیش کوئی کا مصداق محمد الله فیمر الله فیمر کا گائی کے سواکون ہوسکتا ہے۔ یا

#### فعياءعليهالسلام:

صعیاءعلیدالسلام کے صحف میں ہے کہ میں اقوام عالم کی طرف ایک ناخواندہ نبی مبعوث کروں گا۔ وہ بدخلق سنگدل بازاروں میں شورکرنے والا نہ ہوگا۔ ہرا چھے کا مہیں اسے اعتدال بررکھوں گا اور خوش خلق عطا کروں گا۔ وقار اور سجیدگی اس کی پوشاک ہے نیکی اس کا شعار ہے۔ تقوی اس کے دل میں ہے۔ حکمت و دانائی اس کی جبلت ہے وفا اس کی افزاد طبع ہے عدل وانصاف اس کی سیرت ہے حق وصدافت اس کی شریعت ہے ا رشد و ہدایت اس کی ملت ہے اسلام اس کا طریقہ اور دین ہے قرآن اس کی طرف نازل شدہ کتاب ہے احمر کی فیکم ان کا نام ہے ان کے سبب میں ممراہی ہے راہ راست پر لاؤں گا'ممنام لوگوں کوشہرہ آفاق کروں گا۔اس کی بدولت انتشار کے بعد شیرازہ بندی کروں گا' باہمی رنجیدہ دلوں میں ایکے ذریعہ الفت و پیار پیدا کروں گا۔اس کی قوم و امت اقوام عالم ہے بہتر ہوگی۔ ان کی قربانیاں ان کی جانیں ہوگگی' قرآن ان کے سینوں میں ہوگا۔ رات کوشب زندہ اوردن کومیدان جنگ کے شاہ سوار بیاللہ تعالی كافعنل وكرم ب جے جا ہتا ہے عطاكرتا ہے اللہ برا صاحب فعنل وكرم ہے۔ تورات کی بانچویں تصل میں ہے وہ دشمن اقوام کوروند ڈالے گااورمشر کین عرب کومصائب سے

دوجار کردے گا اور وہ سب فکست کھاجا کمیں مے اور ۲۶ ویں فصل میں ہے۔ خنگ ہیں بیابال کوخوش وخرم ہونا چاہئے۔ احمد علیہ السلام اسے لبنان کی می سرسبزی وشادا بی بخشے گا اور لوگ ان کے چیرے سے اللہ کا جلال ٹیکٹا دیکھیں مے ل

#### حضرت الياس عليه السلام:

کے صحائف میں ہے کہ دہ اپنے صحابہ کے ہمراہ سیر کیلئے تجاز کے علاقہ کود کھے کراپنے صحابہ ہے۔ کہاغور کرویہ تجازی تمہارے قلعوں پر عالب آجا کیں گے۔ انہوں نے پوچھادہ معبود اور خدا کی عبادت کیے کریں مے؟ فرمایا ہر بلند مقام پروہ اپنے رب العزت کی تعظیم و تکریم بجالا کیں گے۔

## حضرت حقيل عليه السلام:

کے مجفہ میں ہے کہ میرابندہ بہترین شخصیت ہے وہ میری وکی کا مظہر ہوگا اورا توام عالم میں میراعدل وانصاف ظاہر کرے گا۔ میں نے اسے پہند کرلیا ہے اور اپنی ذات کیلئے منتخب کرلیا ہے اور برحق وین و شریعت عطا کر کے اسے عالم کی طرف بھیجا ہے۔ کتاب اللہ ات میں ہے کہ ایک نی سفر میں مدینہ کے پاس سے گزرا بوقر بظہ اور بو نظیر نے اس کی میز بانی کی ۔ انہوں نے اسے دوتا و کھے کر پوچھایا نی اللہ! کوں دور ہے ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالی حرہ کی جانب سے نبی بھیج گا جو تہا رے گھروں کو ہر باوکر دے گا اور تہاری عورتوں کو گرفتار کر لے گا میس کر یہود نے ان کوئل کر نے کا ادادہ کیا تو وہ فرار ہو گئے۔

حز قبل علیہ السلام کے کلام میں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میں فے شکم مادر میں تیری تصور بنانے سے قبل تجھے پاک کیا اور نبی بنایا اور تمام امتوں کی جانب رسول بنا کر

بميجايع

البداية والنهاية ج٢ص٧٦٢

البداية والنهاية ج١٦ص٢٦

besturdubooks.wordpress. صحيفه شعياء عليه السلام:

میں مکہ کی ایک ضرب المثل ہے اے مکہ کی سرزمین! تو اس گرامی قدر بیجے کی بدولت جو تخھے تیرا بروردگارعطا کرے گا۔مسرت کے شادیانے بجااس کی برکت سے تیرا علاقہ وسیع ہوجائے گا۔اور تیراسکہ بیٹھ جائے گاا ور تیرے باشندوں کے درود پوار عالی شان ہو نگئے۔روئے زمین کے بادشاہ دائیں اور بائیں ہے تھا نف لے کرتیرے در برحاضر ہوئے۔ بیگرامی قدر بچہاقوام عالم کا دارث ہوگا۔شہروں اورملکوں پر قابض ہوگا تو رنج وفکر مت کر وشمن کاظلم وستم کے تھے مہمی نہیں ستائے گا اور گزشتہ مصائب کا مداوا ہوجائے گا۔

بیسب کھے نی علیہ السلام کے عہدمسعود میں ہوا اور مکہ مکرمہ اس کا سیح مصداق ہے۔ يبوداس كلام كامصداق بيت المقدس كردانيس توبالكل غلط اور تامناسب بخواللداعلم إ

حضرت ارمياعليه السلام:

کے محیفہ میں ہے کہ ایک درخشندہ ستارہ جنوب سے طاہر ہوااس کی شعا کمیں بجلی کی کرنیں ہیں اس کے نیزے شکاف کرنے والے ہیں اور پہاڑاس کی وجہ سے ہموار ہوگئے ہیں(اس ہے بھی نبی علیہ السلام ہی مراد ہیں)

حضرت عيسى عليه السلام:

کابیان انجیل میں ہے میں جنت کی طرف جارہا ہوں تمہاری طرف فارقلیط کو روانه کروں گا۔ جو تنہیں ہمہ تنم کی تعلیم دے گا۔ فارقلیط سے مرادمحمر کا فیکم ہیں جیسا کہ میں مْدُور ٢٥ - (وَمَبَشِّر أَبُر سُول يَأْتِي مِن بَعْدِي أَسْمَهُ أَحْمَدُ كَل

اس قتم کے اقتباسات بیشتر ساوی کتب میں مذکور ہیں طوالت کے خوف ہے ہم

البداية والنهاية ج١٦ص٢٦\_٢٦٨

٠ سوره رحمن آيت ٦

ای پراکتفا کرتے ہیں۔اہل کتاب علاءاور دانشوران سے خوب آگاہ ہیں مگروہ ان کولاللہ صیغہ داز میں رکھتے ہیں۔

حافظ ابو بكربيه في غليان بن عاصم والفؤاس بيان كرت بين كهم رسول الله فالليام كى خدمت میں حاضر تھے۔ آپ مُلَاثِیْز کے ایک شخص کود کمچیکر بلایا وہ یہودی مخض شلوار قیص اور جوتا بہنے ہوئے چلا آیا اور وہ یارسول الله کالله کم کہدر ہا تھا آپ کالله کم نے فرمایا کیا تو تھا آ ب النائی اللہ بوجھا تو میرے رسول اللہ ہونے کا قائل ہے؟ اس نے انکار کیا تو آب النيكيم في حيما كيانو تورات كى تلاوت كرتاب؟ اس في كها جى بان! آپ النيكم نے کہا' اورائجیل؟ تو اس نے کہا انجیل بھی اور فرقان بھی مجھے رب محد مُلْاَلِيْكُم كَ فَتَم! مِن عامول توآب ملافيكم كسامن يره سكتامول-آب الفيكم فرمايا خدارا بناؤ! كيا تو تورات اورائجیل میں میری صفات پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہم آپ اللیز جیسی صفات اس میں پاتے ہیں مگر ہم امید دار تھے کہ وہ اسرائیلی ہوگا۔ جب آپ گانٹیل کی نبوت منظرعام پر آئی تو ہم سمجھے کہ آپ النائيا اوہ بن ہم نے وب فور کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی آپ النائيا اوه اشخاص جنت میں بلاحساب داخل ہو تکے اور آپ کی تعداد نہایت قلیل ہے۔ آپ ملاقعیم نے نعرہ تو حیدا ورتکبیر بلند کرتے ہوئے فر مایا اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں وہی ہوں (جس کی صفات تم تو رات میں پڑھتے ہو) اور میری امت میں سے جنت میں ستر ہزارے زا کدلوگ جنت میں بلاحساب جائیں کے ستر اور پھرستر ہے ا نیکی کیاہے؟

امام احمد وابصہ اسدی (نے خود نبیس بلکہ ان کے کسی ہم نشین نے بتایا اور وہ غالبًا وابصہ سے ہی بیان کرتے ہیں) سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللّٰم کا اللّٰہ کا عدمت

<sup>﴿</sup> دُلالُ النَّبُوهُ لَلْبِيهُ فِي جِ٦ اص ٢٧٣

یں آیا اور ہرنیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھناچا ہتا تھا۔ اور آپ کالایکا کے پائی اور اور ہم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھناچا ہتا تھا۔ اور آپ کالایک کے بارے موجود تھے۔ میں لوگوں کو بھاندتا جارہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے۔ وابعصہ رسول اللہ کالیکا کے بیچے رہواور میں کہدرہا تھا چھوڑ وجانے دو میں ان کے قریب ہونا چا ہتا ہوں 'جھے ان کی قربت سب سے عزیز ہے۔ رسول اللہ کالیکا کے فرمایا چھوڑ دوابعہ کو (آنے دو) قریب آجاد' وابعہ میں سوال کا جواب دوں؟ یاتم پہلے موال بتا وہ بی کہتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو فرمایا وابعہ میں سوال کا جواب دوں؟ یاتم پہلے سوال بتاؤ' میں نے عرض کیا میں سوال نہیں کرتا' آپ کالیکا کے جواب ہی بتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی اور گناہ کی بابت پوچھنے آئے ہو؟ عرض کیا جی بال! پھر آپ کالیکی آئے کہ اور گناہ کی بابت پوچھنے آئے ہو؟ عرض کیا جی بال! پھر آپ کالیکی ان کھی کر کے میرے سینے میں مار کر تین بار کہا' اے دابھہ دل سے پوچھونیکی وہ ہے جس سے دل میں سکون بیدا ہو' گناہ وہ ہے جودلِ میں کھنے اور کر در پیدا ہو'اگر چہفتی اس کے جواز کافتوی دے یا

کتاب دسنت سے ثابت شدہ صرف چند پیش گوئیوں کا بیان جہاد کی پیش گوئی:

ابنداء میں تبجد کی نماز فرض تھی ہے تھم تقریباً سال بھررہا پھرسورت مزل جو تی ہے کہ آخری آیات (وَ آخَدُونَ نَہ سَنَی سَبِیْ لِ اللّٰهِ )اور بعضاللہ تعالیٰ کی راہ میں کا فروں سے لڑتے ہوں سے نازل ہو کمیں تو فرضیت ساقط ہوگی اور تبجد کی نفلی حیثیت باقی رہ گئی۔ اور بیدواضح ہے کہ کی زندگی میں جہاد کا تصور بھی نہ تھا 'جہاد ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں شروع ہواہے۔

جنگ بدری پیش گوئی:

<sup>()</sup> رواه الامام احمد في مست<mark>ده ج لا اص ۲۲٪</mark> اس منالته أسره و مره

<sup>﴿</sup> سورة القمر أيت ٤٤٠٥٤

کیاوہ کہتے ہیں کہ ہم زبردست جماعت ہیںعنقریب بیہ جمات بھی تنگست کھائے گی اور پیٹھے پھیرکر بھا گیس سے۔''

یہ سورۃ القمر کی آیات ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں کیے چیٹی کوئی جنگ بدر میں پوری ہوئی۔ ان آیات کو تلاوت کرتے ہوئے رسول الله کاللیکی خیمہ سے باہرتشریف لائے اوران کی طرف کنکریوں کی مٹھی چینکی تو فتح اور کا میا بی ہوئی۔

ابولہب اوراس کی بیوی کے بارے پیش گوئی:

سورۃ لہب مکہ تمرمہ میں نازل ہوئی۔اس میں بیپیش کوئی ہے کہ ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب اور اسکی بیوی دونوں دوزخی ہیں' چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ مرتے دم تک مسلمان نہ ہوئے اورمشرک مرے۔

## تين پيش گوئياں:

الله نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جوتم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کئے کہ انہیں ضرور ملک کی حکومت عطا کرے گا۔ جیسا کہ ان سے پہلوکوعطا کی تھی اور ان کیلئے جس دین کو پہند کیا ہے اسے ضرور مشکم کرے گا اور البتہ ان کے خوف کوامن سے بدل دے گا۔' نے بیٹی گوئیاں جرف بچرف پوری ہو کیس ۔ خلا فت قائم ہوئی' اسلام کو الله تعالیٰ نے مشکم اور غالب کیا اور دنیا میں اس کی نشر واشاعت کے اسبا۔ پیدا کئے ۔ بعض مفسرین نے اس آیت سے ابو بمرصد بی رفائی کی خلافت کی پیش گوئی کی ہے۔ بلاشہ خلافت صدیق پر یہ وعدہ صادق آتا ہے بلکہ یہ وعدہ اور بشارت تمام امت کوشامل ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے جب قیصر ختم ہوگیا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ اس طرح جب کسری ختم ہوگیا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ اس طرح جب کسری ختم ہوگیا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ اس طرح جب کسری ختم ہوگیا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ اس طرح جب کسری ختم ہوگیا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ اس طرح بین نے نے نے نہ کسری نہ ہوگا۔ اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ اس کے ماری نے نو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ اس کی مدر کے جا کیں گری نے نو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا۔ (والگیزی نے نو کسی بیک ہوگیا تو اس کے خوا کسی بیک ہوگیا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگیا گوائی کسی الله تقسیم کرد ہے جا کیں گھی گئیں گے۔' بین کے خوا کی تعرب کی نے خوا کی کسی الله تقسیم کرد ہے جا کیں گئیں گے۔' بین

<sup>🧖</sup> مبورہ نور آیت ہ ہ کاترجمہ ہے

<sup>﴿</sup> رواه مسلم في صحيحه في النفس واشراط الساعة

#### معجزات سيدالكونين أَلْقَاعُ 🗘 👀 😘 263

بەفتوھات ببوئىي\_

#### دین اسلام کاغلبه:

وہی تو ہے جس نے اپنا رسول' مدایت اور سیادین دے کر بھیجا تا کہ اس کوسب دينول برغالب كرے اگر جه شرك تا پندكريں يا

بعینه ای طرح بیه پیش کوئی واقع **بو**ئی اور دین اسلام غالب بهوا<sup>،</sup>مشرق ومغرب میں پھیلا' اقوام عالم اس کے تابع فرمان ہوئیں۔بعض مومن تنے جوخلوص دل ہے اسلام میں داخل ہوئے بعض جزیدا دا کر کے سکے کرنے والے تھے۔ بعض اسلام کے غلبہ اورسعادت سے خاکف جنگجو تنے۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کے مشرق اور پچھتم کوسمیٹ دیا۔ جہاں تک مجھے بیرز مین دکھائی گئی ہے میری امت کی حكومت و مال تك قائم موكى ير

جنگجوقوم ہے یالا پڑے گا:

ان (صلح حدیدیے) ہیچےرہ جانے والے بدؤں سے کہددو کہ بہت جلد تہیں ایک بخت جنگجوقوم سے اڑنے کیلئے بلایا جائے گا۔ تم ان سے از و مے یاوہ اطاعت قبول کرلیں سے سے به پیش گوئی بھی حرف بہ حرف بوری ہوئی اس جنگجوقو م کا مصداق خواہ ہواز ن ہوں يا بنوحنيفه يارومي \_

# فتح مكه كي پيش كوئي:

''الله تعالیٰ نے تم سے بہت ی ظیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو سے پھر حمہیں اس نے بینیمت خیبر جلدی وے دی اور اس نے تم سے لوگوں کے ہاتھ روک

﴿ رواه مسلم في صحيحه في نفسه واشواط الساعة

@سوره فتح آيت ١٦

دیے اور تاکہ ایمان والوں کیلئے یہ ایک مجزہ ہو اور تاکہ تمہیں سیدھے رائے تہ بر چلائے (اور بھی فتوحات ہیں کہ جواب تک تمہارے بس میں نہیں آئیں) البتہ اللہ کے بہر میں ہیں اور اللہ مرچیز پر قادرہے و اُخرای لَدُ تَغْیِدُوْا عَلَیْهَا ہے مراد فتح مکہ کی چیش میں ہے جولفظ بلفظ بوری ہوئی ۔ ا

مسجد حرام میں داخلہ کی پیش گوئی:

سورة فتح میں ہے کہ اگر اللہ نے چاہاتو معجد حرام میں ضرور وافل ہو تھے'' یہ پیش کو کی لاجے اور ہے جیل 'عمرة القصنا'' کی صورت میں معرض وجود میں آئی۔ صلح حدید بیں جب عمرہ نہ ہو سکاتو حضرت عمر اللہ فائن نے اعتراض کیا کہ آپ اللہ فائن کے فرمایا تھا ہم بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کریں گے تو رسول اللہ فائن کے فرمایا میں نے کب کہا تھا کہ تم اس سال عمرہ کرو گے تو حضرت عمر فرائن نے کہا ہاں واقعی یہ بیس کہا تھا تو آپ ما فائن کے فرمایا آپ کندہ عمرہ ضرور ہوگا۔

#### شجارتی قافله پامال غنیمت:

اسوره فتح أبت ٢١١٨

کی جڑ کٹے:

وَاِذْيَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِنَّهَالكُمْ وَتَوَذَّوْنَ اَنَّ غَيْرَذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنَ لَكُمْ وَيُرِيْدُاللَّهُ اَنْ يَّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ!

#### فدیدادا کرنے والے قیدیوں سے وعدہ:

اے نبی! جوقیدی تمہارے قبضہ میں ہیں ان سے کہددو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گاتو تمہیں اس سے بہتر وے گاجوتم سے لیا گیا ہے۔ ج

فدیداداکرتے دفت بعض نے اظہار کیا کہ ہم تو مجوراً یہاں آئے ہم ہے فدید نہ الیاجائے تو اللہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی چنانچہ حضرت عباس بڑائنڈ نے اپراور حقیل کا فدیدادا کیا تو مسلمان ہونے کے بعدرسول اللہ مالی تیا کہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مالی تیا ہے حضرت عباس بڑائیڈ کواس قدر مال دیا کہ وہ بمشکل اٹھا کر گھر لائے۔

#### فقریےخوف:

جے میں مشرکین کی عدم شرکت سے معیشت متاثر ہوگی کاروبار معطل ہوجائے گاتو اللہ نے فرمایا سے آگر آپ کوفکر وفاقہ کا خطرہ ہے تو مت فکر کروخدا نے چا با تو اپنے فضل و کرم سے تہمیں مستغنی کرد ہے گا ' یعنی جزیداور مال غنیمت سے مالا مال کرد ہے گا اور جج میں مشرکین کے نہ آنے سے کارو بار مندانہ پڑے گا۔ چنانچ ایسا ہی ہوا جزیداور مال غنیمت خوب ملا۔ روم 'عراق ایران اور دیگر مما 'کہ میں اسلام بھیل گیا۔

بے جاحیے بہانے کی پیش گوئی:

غزوہ تبوک میں چندمنافقین شریک نہ ہوئے القد تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ دائیں

السوره الفال آيت ٧

<sup>€</sup>سوره انفال آبت ۷

المورة توبه ابت تمر ۲۸

میں جھوٹی معذرت پیش کریں ہے۔آپان سے کوئی تعرض نہ کریں۔ان کوحسب حال میں اسلامیں۔ چھوڑ دیں جنانچہ ایساہی ہوا۔

> سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَالْقَلَبْتُمْ اِلنِّهِمْ لِتُعْرِضُواْعَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْعَنْهُمْ يَهُ دُرْجُسُ! إِنَّهُمْ رَجُسُ!

> > اورآ بِمَالَيْدُ مِنْ عَد يفد والنَّفَرُ كوان كى بيجان سے آگاه كرديا تھا۔

## معمولی مہلت کی پیش گوئی:

دارالندوہ میں کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ محمط کا ایک کے سے بل قید کرویا جائے یا جائے ہے۔ بالآخر قل پر فیصلہ ہوا جائے یا جائے یا چرموت کے کھاٹ اتارہ یا جائے۔ بالآخر قل پر فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فر مایا آپ ملی ہی تا ہے۔ بالآخر کی باہر مدینہ جلے آ میں اور تہدید افر مایا اگر ایسا کر چکے ہیں تو بھروہ ہی تیرے بعد بہت ہی کم مدت تھم سکیں مجے ہی اور بیدواقعہ ہجرت (۸۷۳۰) میں بھی نہ کور ہے۔

# روم کے فاتح ہونے کی پیش گوئی:

فارس اور روم کی حد بندی د جلہ اور فرات تھی۔ان دونوں حکومتوں کی آپس میں چھیڑ جھاڑ رہتی تھی 'بعثت نبوی کے یا نچویں سال باہمی جنگ شروع ہوگئی اور وہ مسلسل

السورة التوبة أيت ٩٥

ن سوره الاسراء آيت٧٦

تین سال جاری رہی جس کے نتیجہ میں فارس روم کے اکثر و بیشتر علاقے عراق علی اللہ فارس روم کے اکثر و بیشتر علاقے عراق علی فلسطین مصراورالیٹائے کو چک پرغالب آھیا۔اس کامیابی ہے مشرکین مکہ پھولے نہ ساتے تنے کہ وہ آتش پرست آج غالب آچکے ہیں تو ہم (بت پرست) بھی مسلمانوں پرغالب آجا کیں ہے جواہل کتاب کے دین بھائی ہیں۔

اندریں حالات قرآن پاک نے پیش کوئی فرمائی کہ رومی قریب ترزمین میں مغلوب ہو بچے ہیں کیکن وہ چندسال میں مغلوب ہوجانے کے بعد پھر غالب ہو تکے۔ حضرت ابو بکر دلا الفئینے اس جیران کن پیش کوئی کے متعلق کفار مکہ سے سواونٹ پرشرط لگائی کہ ہمال کے عرصہ میں روم فارس پر غالب آجائے گا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر برقل فارس پر غالب آجائے گا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر برقل فارس پر غالب آسی یہ پیش کوئی عین وقت پر معرض وجود میں آئی۔ آفاق والفس میں آبیات کے ظہور کی پیش کوئی عین وقت بر معرض وجود میں آئی۔ آفاق والفس میں آبیات کے ظہور کی پیش کوئی :

'' ہم عنقریب ان کواطراف عالم میں اورخودان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھا کیں کے یہاں تک کدان پر ظاہر ہو جائے گا کہوہ (محمر ٹائیڈ کم) برحق ہیں ل

یہ پیش کوئی بالکل میچ ٹابت ہوئی کہ ان کے بالواسطہ اور بلا واسطہ دشمنان اسلام سرنگوں ہو گئے اور دور دور دور تک رسول سرنگوں ہو گئے اور دور دور تک رسول اللہ کا افراد و بیش کی ۔ جب کسی قوم سے نبر د آز مائی کا ارادہ کرتے تو وہ خوف زوہ اور مرعوب ہوجاتی ۔ بیفتو حات اور اسلامی غلبہ شاہر عدل ہیں کہ مرمئا اللہ کا مرحق رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔

## عهدنامه كوديمك كاجاشا:

کفار قریش نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو معاشی اور ساجی بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی تاوقتیکہ وہ محمط اللیکیم کوان کے حوالے نہ کردیں۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنوم طلب مسلمان اور کا فرسب کے سب رسول اللّٰہ ملّٰ اللّٰہ کی حمایت میں شعب ابی طالب میں محصور ہوگئے کہ وہ تا زندگی محمر کا اللّٰہ کا کا ان کے سپر دکرنے کے نہیں ۔اس دوران جناب ابوطالب نے مشہور قصد بدہ لامیہ کہا۔ مشہور قصد بدہ لامیہ کہا۔

کفارقریش نے ایک عہد نامتر رکے کعبہ کی جہت پراٹکا دیا چنا نچاللہ تعالی نے دیک کو کھم دیا وہ 'اسائے اللی ' چائی کہ اسائے اللی اس ظالمانہ عہد نامہ بیں باتی نہ رہیں یا وہ اسائے اللی کے علاوہ سب عہد نامہ کھا گئی۔ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کو بتائی تو انہوں نے قریش سے کہا میرے برادر زادہ نے تہارے عہد نامہ کی بابت بتایا ہے کہ اسے دیمک کھا گئی ہے صرف اس میں اللہ کا نام باتی رہ گیا ہے۔ (اوکما قال)

عہدنامہ کولا کردیکھوا کروہ آپ کے بیان کے مطابق ہے تو بہتر ورنہ ہم محر النظام کو استہار کے مطابق ہے تو بہتر ورنہ ہم محر النظام کو استہار سے حوالے کر دیں گے۔عہدنامہ اتار کردیکھا تو وہ آپ النظام کے حسب فرمان دیک خوردہ تھا۔ پھر کفار نے معاہدہ منسوخ کردیا۔ بنوہا شم اور بنومطلب کھائی سے نکل کر مکہ میں جلے آئے۔

## امن وا مان کی پیش گوئی:

ام احر خباب سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کا گیا کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کعبہ کے سابی میں چادر پر فیک لگائے دراز تنے ہم نے عرض کیا یارسول اللہ کا گیا کہ خدا سے دعا سیجئے یہ من کر آپ کا گیا ہے جہرہ مبارک کا رنگ بدل کیا اور فر مایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر بچے ہیں جن کو گر ھے میں ڈال کر سر پر آرہ چلا کردولخت کردیا جا تا تھا اور جسم کو آپنی تنگھی سے چھیل دیا جا تا تھا ' پھر بھی وہ دین سے باز نہیں آتے تھے اور اسے ترک نہیں کرتے۔ (صبر کرو) اللہ تعالی اسلام کو یا یہ کیل تک پہنچائے گا۔ (اورامن بیا کرے گا) ا

<sup>(</sup>رواه البخاري صحيحه في مناقب باب علامات النيوة

besturdubooks.wordpress.com رسول الندمالينيكم كے خواب:

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوموی اشعری دان شول الله مان الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من ا كرتے ہيں مجھے خواب آيا كەمىرى جرت كا دنخلتان ہے ميرے ذہن ميں آيا كه وه یمامہ ہے یا ہجر جب کہوہ نہ ہے۔

۲ اس مجمع خواب آیا کہ میں نے مکوارکو حرکت دی تواس کا درمیانی حصہ ٹوٹ حمیا۔اس کی تعبیر جنگ احد میں مسلمانوں کے مصائب ہیں پھراسے دوبارہ حرکت دی تو وہ پہلے سے عمرہ بن می اس کی تعبیر اسلامی فتوحات اور مسلمانوں کا اتحادوا تفاق ہے۔ ا اميه بن خلف كے آل كى پیش كوئى:

بخاری شریف میں حضرت عبدالله دلاللیو بن مسعود کا بیان ہے کہ سعد دلالفیز بن معاذ مكه مين عمره كى خاطر اميه بن خلف كے بال مبمان تهر بــ اس طرح اميه جب شام جاتا تو مدینہ میں سعد دلائنے کے ہاں قیام کرتا۔ امیہ نے سعد دلائنے سے کہا وہ پہر کو جب لوگ نہ ہوں تو طواف کر لیتا۔ آپ سال النا اس کر دے ہتے تو ابوجہل نے کہا بیکون طواف کررہائے سعدنے کہا میں سعد ہوں سعد بن معاذر

ابوجہل نے کہاتم نے محمد اور اس کے رفقا کو پناہ دی اور اب مزے سے طواف کر رہے ہو۔ چنانچہ دونوں کی آپس میں تو تکار ہوئی تو امیہ سعدے کہنے لگا' ابوالکم' دنیعنی ابوجہل' کے سامنے او کچی آ واز سے مت بولویہ یہاں کے رکیس اور مطاع ہیں تو سعد کہنے تكے طواف سے منع كردو محتوتمها راشام كاراستد بندكردوں كااوراميد بار باركهدر بے تنے او تحی ند بولو آ ہت، بات کرو۔ تو سعد والنفظ ناراض ہو کرامیہ سے کہنے کے چھوڑ و مجھے محدماً فیکٹرنے فرمایا تھا کہ وہ بچھے قل کریں گے۔ تو امیہ نے استفہامی انداز میں کہا مجھے قل كريس كے؟ سعد ولا الله في كما جي بال إجناب بيان كراميد نے كہا محمط الله في مجوث تونبيس

رواه البخاري في صحيحه في المناقب ومسلم في صحيحه في الرويا

بولتے۔ گھرجا کرامیہ نے اپنی بیوی سے کہا پہۃ ہے میرے ہارے محم مُلَاثِیْم نے کیا ﴿ کہاہے؟اس نے پوچھا کیا کہا؟ بتایا میں نے ساہے کہ محم مُلَّاثِیْم مجھے لَّل کریں گے تو بیوی نے کہاہاں واقعی محم مُلِّاثِیْم کوروغ گونہیں ہیں۔

جنگ بدر کا جب اعلان ہوا اور وہ گھر سے نکلنے لگا تو ہوی نے کہا محم کا اللہٰ کا کا اور مول گئے ہو؟ بین کراس نے ارادہ ترک کردیا تو ابوجہل نے کہا جناب آپ کا شار مکہ کے رؤسا میں ہے ایک دوروز تک ساتھ چلیں پھر گھر واپس چلے آ کیں۔ چنانچہ وہ لشکر کے ساتھ چلا گر واپس نہ آسکا اور جنگ میں ہلاک ہو گیا ہے! امیہ بن خلف اپنے گھوڑے کی خصوصی پرورش کرتا تھا' رسول الله کا الله کا اللہ کا اللہ میں انشاء الله کے بیس سے گزرتا ہوا کہنے لگا' اس پرسوار ہو کر تجھے تنہ اللہ کا الله کی خصوصی کی خصوصی کی دور سول الله کا الله کی خصوصی کی خصوصی کی دور سول الله کا کہ کا کا کا کہ کا کا کا دور سول الله کا الله کا الله کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کے کا کہ کہ کا کہ کا کی کا کہ کی کا کہ کی کیا گا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کھوڑ کے کہ کی کا کہ کر کا کا کہ کا کہ کا کا کہ کہ کہ کا کہ کی کا کہ کو کہ کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کے

## ایک جری بہادر کے بارے پیش گوئی:

جنگ احدیا خیبر یاحنین میں ایک آدی بقول بعض ' قزمان' نے بردی جسارت کا مظاہرہ کیا جوسا منے آتا اسے موت کے گھاٹ اتارہ یتا بیہ منظرہ کیے کرلوگ کہنے گئے اس نے آج خوب کار نامہ سرانجام دیا ہے۔ رسول اللہ طالی نے فرمایا وہ ووزخی ہے۔ ایک صحابی اس کی ٹوہ میں لگ گیا چنا نچہ وہ لڑائی میں زخمی ہوگیا۔ پھر تلوار کی دھار سینے پررکھ کر ایج جسم کا بوجھاس پر ڈال دیا اورخود کشی کرلی۔ ٹوہ لگانے والاصحابی رسول اللہ طالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھا تو آپ مالی کی نے واقعی اس نے خود کشی کرلی ہے حض کیا آپ نے فلال محض کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ دوزخی ہے واقعی اس نے خود کشی کرلی ہے جسک کیا آپ نے فلال محض کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ دوزخی ہے واقعی اس نے خود کشی کرلی ہے جسک سے پیش گوئی :

غزوہ احزاب میں خندق کھودتے وقت ایک چٹان پرضرب لگائی تواس سے چیک

رواه البخاري في صحيحه في المغازي و في المناقب

رواه البخاري في صحيحه في المغازي باب غزوة خيبر

پیدا ہوئی پھر دو بارہ سہ بارضرب سے روشن کی کرن پھوٹی تو آپ ملظ فیکم نے فر مایا مجھے اس مجھے روشن ہیں ہے ایوان کسریٰ اور شام کی محلات نظر آئے ہیں ۔!

کشی کا ساحل بریهنچنا:

اشعری لوگ شی پرسوار تھے۔ کشتی ڈیمگانے گی تو آپ مال الله الله میں اللہ استے کے سواروں کونجات بخش وراور خاموش رہنے کے بعد فر مایا قد السّدَ مَدَّتُ بعنور سے نکل کرچل پڑی ہے۔ سے

سونے کی حیطری کی پیش گوئی:

آپ علیہ السلام طائف جاتے ہوئے راستہ میں ابورغال کی قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا اس کی قبر میں سونے کی چھڑی ہے چنانچہ کھود کراسے نکال لیا عمیا' رواہ ابواؤ دیں

خلفاء ثلاثه:

آپ منظیم نے فرمایا کسری وقیصر ختم ہوجا کمیں گے اور ان کے خزانے فی سبیل اللہ تقتیم ہو جا کمیں مے۔ اس میں خلفاء ثلاثہ کی خلافت کی پیش کوئی ہے کہ ان کے عہد خلافت میں بیرمال اور خزانے مفتوح ہوئے اور سیح طریق پرتقسیم ہوئے ہیں۔

رياب معجزانه مُلَّقِينًا في غزوه حندق

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في الحرية وفي الطب

<sup>ُ ﴿</sup>دلائل النبو للبيهقي

<sup>﴿</sup> فِي سَنِهُ فِي النَّرَاجِ وَالْبِيهِ فِي ذَلَائِلُ الْبَيَّوةُ مَذَكُرُهُ الْمَنتَهِي فِي مَيْرَات ٢٠٠٠عتدال

<sup>﴿</sup> واه مسلم في صحيحه في الفتن والبخاري صحيحه في المناقب

امن وامان کی پیش گوئی:

besturdubooks.wordpress.com بخاری شریف میں حضرت عدی بن حاتم دالٹنؤ کا بیان ہے کہ میں رسول الله کا تاہم کا خدمت میں حاضرتھا کہ ایک شخص نے فقروفا قبہ اور تنگ دستی کا اظہار کیا' دوسرے نے ر ہزنی کی شکایت کی تو آپ سائٹلیٹم نے فرمایا اے عدی! حیرہ دیکھا ہے؟ عرض کیا جی سنا ہے ویکھانہیں۔

آ پ مالاندام نے فرمایا اگرتمہاری عمر دراز ہوئی تو دیکھو سے کہ وہاں سے ایک عورت تنہا جج کرنے چلی آئے گی۔ایےصرف اللہ عز وجل کا ہی خوف ہوگا اور راستہ میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا۔میرے دل میں آیا کہ قبیلہ طے کے ڈاکواورر ہزن کہاں حصیب جائیں ے جنہوں نے علاقد میں فساد ہریا کرر کھاہے؟ پھر آ ب مانٹی فیم نے فرمایا تیری زندگی میں كسرى كے خزانے فتح ہو كئے۔ میں نے عرض كيا كسرى بن ہرمز كے؟ آپ مالاتيا أن فر مایا ہاں! کسری بن ہرمز کے ۔ پھرفر مایا تواپی زندگی میں دیکھے گا کہایک آ دمی سونا اور عاندی صدقہ کی خاطر لئے پھرے گااسے کوئی لینے والانہ ملے گا۔

تیامت کے روز اللہ تعالی ہے بالمشافہ بغیر کسی ترجمان کے ملاقات ہوگی۔اللہ تعالی آ دمی کومخاطب کر کے فرمائے گا۔ کیا میں نے رسول مبعوث نبیں کیا تھاوہ اعتراف کرے گا بھراںٹدفر مائے گا کہ کیا میں نے تختجے اولا داور مال کی نعمت سے سرفراز نہیں کیا تھا وہ اقرار کرے گا پھراہے دائمیں اور ہائمیں سوائے جہنم کے پچھ نظر نہآئے گا۔

محجور ہی خیرات کر وکھجورمیسر نہ ہوتو بھی بات کہو<u>۔ا</u>حضرت عدی الفیز کہتے ہیں میں نے تنہاعورت کوتو سفر حج کرتے ہوئے و مکھ لیا ہے اور کسریٰ کے خزانے کی فتو حات میں میں خودشامل تھاا گرتمہاری زندگی طویل ہوئی توتم دیکھ لوگے کہ کوئی خیرات قبول کرنے والا نہ ملے گا۔اس روایت کی بخاری شریف مسلم شریف اورنسائی میں متعددسندیں موجود ہیں۔

besturdubooks.wordpress. فتوحات کی پیش گوئی:

بخاری شریف کی کتاب علامات النبوة میں عتبہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہا بیک روز رسول الڈم کی ٹیکے گھرے نکلے اور شہدائے احد کے حق میں وعاکی۔ پھرمنبر يرجلوه افروز ہو کرفر مايا

" أَنَافَرُطُكُمْ وَأَنَاشَهِينَاعَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهُ لَآنُظُرُ إِلَى حَوْض ٱلْانَ وَإِنِّي قَدْاُعُطِيْتَ مَغْاتِيْحُ خَزَائِنِ الْاَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ وَاَخَافُّ بُعْدِي أَنْ تُشُر كُواولكِيني آخَافُ أَنْ تَنَافَسُوافِيهاً" لل

آ پ مان کی کے حاضرین سے مرض موت میں فرمایا کہ میں تم سے قبل فوت ہوں گا۔ چنانچہ بیہ بات حرف بہحرف بوری ہوئی اور فرمایا کہ ان سب علاقوں کے خزینوں کی عابیاں مجھےعطا ہوئی ہیں اور بیسب علاقے کیے بعدد گیرےمفتوح ہوں گے۔حضرت ابو ہر ریرہ (النفیّز نے کہا رسول اللہ کا لائی کا وصال ہو چکا ہے اور اب تم ان علاقوں کو فروا فرد**ا فتح** کرو گے۔ نیز آ ب ملافظ کے بتایا کہ صحابہ کرام شرک میں مبتلا نہ ہوں گئے بھراللہ به بھی ای طرح واقع ہوا۔

بھرآ پ مُنْ اللہ اللہ نے فر مایا مجھے خطرہ ہے کہتم دنیا کے مال میں رغبت کرو گے۔ بیخطرہ حضرت امیرمعا و بید دان مناور حضرت علی بیانشو کے عہد میں رونما ہواا دراب تک موجود ہے۔ حضرت ثابت بن قيس الله؛ كوجنت كي خوشخبري:

بخاری شریف میں حضرت انس واللین کا بیان ہے کہ رسول الله کا تاہے تابت بن قیس مٹائٹنگومجکس میں نہ ویکھا تو ذراتشویش ہوئی۔ایک آ دی نے کہا یارسول اللّٰہ ٹاٹٹیکم میں پنة کرتا ہوں۔ چنانجہ وہ ان کے کھر آیا تو انہیں عمکین اور سرجکھائے متفکریایا۔ یوجیعا كياحال ٢٠٠ (ان كي آوازرسول الله ماليني المست ذرااو نجي تمي اس لئة انبيس اين اعمال

<sup>(</sup>أرواه البخاري في صحيحه في المناقب

ضائع ہونے کا خطرہ پیداہوا) بتایا بدترین عمل برباد ہے اور جہنم تیار ہے اس آوگی ہے ۔ آکر سارا ماجرا سنایا تو آپ مُلْ اَلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اَللَّهِ وَإِنَّا اِلْلَهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَالْمَالِيَةِ وَاجْعُونَ اَللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَاللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَالْمَالِيَةِ وَاجْعُونَ اَللَّهِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيْنِ وَاللَّهِ وَالْمَالِيْدِ وَالْمَالِيْنِ وَاللَّهِ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَالِيْدِ وَالْمَالِيْدِ وَالْمَالِيْدِ وَالْمِلْمُ وَاللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْرِ وَلْمِالْمِ وَالْمَالِيْرِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِيْرِ وَالْمِنْ الْمِيْرِيْلِيْرُ وَالْمِنْ الْمُلِيْدِ وَالْمَالِيْرِيْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ الْمِلْمُ وَالْمِنْ الْمِلْمُ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُولِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمُلِيْمِ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمُلِيْمِ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَا مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ مِيْمِ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ فَالْمُنْ الْمُنْمِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ ال

## عبدالله بن سلام والله:

ای طرح آپ مالی آیا نے حضرت عبداللہ بن سلام دالی ان کو بھی اسلام پر فوت
ہونے کی بشارت سائی۔لوگ آپ کو زندگی میں ہی جنتی کہا کرتے ہے چنانچہ رسول
الله طالی کی بیش کوئی کے موافق اسلام پر ہی فوت ہوئے ۔ با نیز آپ نے عشرہ مبشرہ کو
بھی جنت کی خوشخبری سنائی اور فر مایا بیعت رضوان میں شامل صحابہ سے جنتی ہوئے۔ان
کی تعداد چودہ یا پندرہ سوتھی۔ چنانچہ ای طرح ہوا کہ بیسب صحابہ کرام اسلام پر قائم رہے
اورا کیان پران کا خاتمہ ہواس (اللّٰہ مَدَّ فَتُوفَّنَا مُسْلِمِینَ وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِینَ) آ مین
خی کشر بریں ج

## خورتشي كاواقعه:

جابر بن سمرہ کہتے ہیں کسی آ دمی نے آ کر بتایا یارسول الله ملا الله کا الله علی فلاں فوت ہو چکا ہے۔ آپ ملی الله کا الله کے۔ آپ ملی گئی کے اس نے دوبارہ آ کر بتایا کہ اس نے چھری سے خودکشی کر لی آپ ملی گئی کہ اس نے چھری سے خودکشی کر لی ہے ' وہ وفن کر دیا گیا اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہیں ۔

### عجب خبر:

#### امام احدنے قیس واللیو بن ابی الہیشم کا قصہ بیان کیا ہے کہ مدینہ میں اس کے پاس

- ﴿ وَاهُ الْبِحَارِي فِي صَحِيحَهُ فِي الْمِنَاقِبِ بِأَبِ عَلَامَاتِ النَّبُوةِ
  - ﴿ رواه البخاري في صحيحه في فضائل اصحاب النبي للله
    - ﴿ رواه ابودائود في سنة والترمذي في حامعه في المناقب
      - @دلائل النبوة للبيهقي حلد7 اص٣٠٢

# معجزات سيدالكونين تأثيث 🗘 😂 🚭 275

ے ایک لڑکی گزری۔اس نے کمرے پکڑلی پھرکسی روز اس نے رسول الله مثالی لیکھ بيعت كيليَّ باتحد دراز كياتو آپ مَالْيُرْ فِي بيعت نه كي اور فرمايا صاحب الحبية " ز بردی کرنے والے "تو اس نے کہایارسول الله طاللة الله! میں آئندہ ایسانہ کروں گا۔ چنانچہ آپ ملائل کے اس کی بیعت لے لی لے

#### احتياط:

بخاری شریف می حضرت ابن عمر وافعهٔ کابیان ہے کہ ہم رسول الله مالینی کے عہد میں فضول گفتگو سے پر ہیز کیا کرتے تھے اور اپنی بیو یوں سے چہل اور کھل کر بات چیت کرنے سے رکتے تھے مبادا ہارے بارے وحی نازل ہو (اوررسوائی ہو) سہل بن سعد دالٹنیا ہے بھی ای طرح منقول ہے۔ مع

## بلااجازت بکری ذبح کرنے کی خبر:

ابوداؤ دیکے از انصارے بیان کرتے ہیں کہ کسی جنازے میں رسول الله مثالثی فیا ہمراہ تھا۔ میں نے دیکھارسول اللہ ملی تا تھے تھودنے والے کو قبر چوڑی کرنے کی ہدایت فر مار ہے تھے۔ جب واپس ہوئے تو ایک صاحب سی عورت کے ہاں سے دعوت کا پیغام لے کرآئے ایس کا ٹیٹی آنشریف لے گئے کھانا سامنے آیا تو لوگ کھانے لگے اور حاضرین نے آپ مٹاٹیکے کو دیکھا کہلقمہ منہ میں ہلارہے ہیں اور فر مایا معلوم ہوتا ہے بیہ الیی بکری کا گوشت ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔

چنانچەاس عورت نے بتايا يارسول اللەمناڭىيام! بقىع مىں خرىدار بھيجا وہاں كوئى جا نور نە ملا کھرمیں نے ہمسایکو پیغام بھیجا جو بکری آپ نے خریدی ہے وہ مجھے قیمتاً دے دو۔اس ىيكھانااسىروں(قىديوں)كوكھلا دوسى

ن (رواه النسائي ايضا)(رواه احمد في مسنده ج٥/ص٤٩ ٢٩ ()رواه البحاري في صحيحه في النكاح باب الوصاة بالنساء واحمد في مسنده ج٢/ص٦٢

<sup>﴿</sup> رُواه ابو دائود في سنة في البيوع

قیامت تک کے واقعات کی پیش گوئی:

besturdubooks.wordpress.com بخاری شریف اورمسلم شریف میں حضرت حذیفہ داللین بن ممان کا بیان ہے کہ رسول الله فَأَثِينِكُمْ نِي أَيكِ خطبه مِن قيامت تك كے حسب ضرورت تمام حالات و واقعات بیان کردیئ کسی کو یادر ہے اور کوئی مجول گیا۔ چنانچہ واقعہ د کھے کر مجھے مجولی ہوئی بات یا وآ جاتی ہے۔جیسے آ دمی کسی انسان کود کھے کر پہچان لیتا ہے۔

> حضرت حذیفہ ﴿اللّٰمُؤُ بن بمان کہتے ہیں لوگ تو رسول اللّٰه مَالْلَیْمُ ہے خیرا ورنیکی کے امور دریافت کرتے ہتے اور میں فتنہ فساد کی باتیں یو چھتا تھا مبادا مجھے وہ پیش آ جا کیں آ پ ڈاٹیٹا کا خیروبرکت کا عہد دکھایا ہے کیا اس اچھے دور کے بعد براز مانہ بھی آئے گا؟ آ ب الني المين فرمايا بالكل ميس نے بھرعض كيا كيااس برے دور كے بعدا جيما وقت بھى آ ئے گا؟ فرمایا ہاں! کیکن اس میں ذراخرا بی کی آمیزش ہوگی۔ میں نے بع جیماوہ ملاوث کیا ہے؟ فرمایا لوگ میری سنت ترک کر کے دوسری راہ برچلیں سے۔ میں نے عرض کیا اس بھلے دور کے بعد بھی برا دور آئے گا؟ فرمایا ہاں! دوزخ کے دروازوں کی طرف لوگ دعوت دیں گے۔ جوان کی بات مان لے گاوہ دوزخی ہوگا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ يَكُم ما يا وه ماري قوم سے موسكے اور ماري زبان من يا تمن كريس كي مين في وجها الرميري زندگي ميس بيدورآ جائة آب كاكياتهم بي؟ فرمايا مسلمانوں کی جماعت اوران کے امام کی اطاعت کولازم پکڑ۔ میں نے عرض کیا ' دلوگ شتر بے مہار ہول' آپس میں اتفاق واتحاد نہ ہواور نہ کوئی امام ہوئو آپ مُلاَثِیَا ہِمُ ایا ان سب کوچھوڑ جھاڑ کر گوشہ تنہائی میں زندگی بسر کر۔ اگر چہ کوئی عمدہ ذریعہ معاش نہ ہو۔ درخت کی جڑ چبانا پڑے اور معمولی گز راوقات براکتفا کرنا پڑے۔بس اس برزندگی كاخاتمه بويل

<sup>﴿</sup> رُواه البخاري في صحيحه في انفس ومسلم في صحيحه في الامارة

besturdubooks.wordpress بیمات کے فتنہ کی پیش گوئی:

مسلم شریف میں حضرت ابوسعید دالنی سے روایت ہے کہ رسول الله مالنی الله الله مالنی الله مال فرمایا دنیا سرسبر وشاداب اورشیری ہے۔اللہ تعالیٰ تم پر نوازش کرنے والا ہے اور تمہارا امتحان لینے والا ہے۔بس دنیا کی نعمتوں سے پر ہیز کرواورعورتوں کے فتنہ سے بچؤ بنی اسرائیل میں پہلی آ زمائش اورخرابی عورتوں کی وجہ ہے ہوئی' میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی خرابی نہیں چھوڑی لے

مال ودولت کی فراوانی کامژ ده:

متفق عليه روايت ميں ہے كه رسول الله طُلْقَيْنِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله على اميدر كھؤوالله! مجھے تمہارے فقروفا قه كابالكل انديشہيں مجھے توبيخطرہ ہے كەگزشته اقوام کی طرح تم بھی دولت مند اور دنیا کے حریص بن گئے تو ان کی طرح تباہ وبرباد ہوجاؤ کے۔س

انماط اور قالين كي پيش گوئي:

متفق عليه روايت ہے كه رسول الله منافليلم نے حضرت جابر والفيز سے يو چھا كيا تمہارے ہاں قالین ہیں؟ عرض کیا یارسول الله طافی نیا ہمارے یاس کہاں ہے آئے؟ فر ما یا سنو! عنقریب تمهارے ہاں قالین ہو نگے۔ چنانچہ میں اب اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ اینے انماط مجھ سے ہٹا لےتو وہ کہتی ہے کیارسول اللّٰدسٹی ٹیلیم نے فر مایانہیں تھا کہ تمہارے ہاں انماط ہو تکے' پھر میں اے نظر انداز کر دیتا ہوں سے

<sup>(</sup>رواه مسلم في صحيحه في الذكر والدعة

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في الحزية ومسم في صحيحه في التزهد

الرواه البحاري في صحيحه في المناف ومسلم في صحيحه مي اللماس

فتح يمن كي پيش گوئي:

Desturdubooks.wordpree صحیحین سنن اربع اورمسانید وغیرہ میں سفیان بن ابی زبیرے روایت ہے کہ رسول اللَّه مَنْ يَثْلِيَكُمْ نِهِ مَا يا يمن مفتوح ہوگا اور لوگ اينے اہل وعمال اور احباب كو وہاں لے جائیں گے حالانکہ دیند منورہ کا قیام ان کیلئے بہتر تھا اگروہ بیجھتے یا شام کی فتح کی خوشخبری:

منداحمر میں ہے کہرسول الله ملا تائی نے فرمایا عنقریب شام کاعلاقہ فتح ہوگا۔ مدینہ ے آ کرلوگ یہاں آ باد ہو تکتے۔ بیعلاقہ اوراس کی آ رام دہ زندگی ان کو پیند آ ئے گی ا حالانکه مدینه کی رہائش بہتر ہوتی اگروہ جانتے۔ پھرعراق فتح ہوگاوہاں بھی لوگ بکثر ت آباد ہوجا ئیں کے حالانکہ مدینہ میں قیام ان کیلئے بہتر تھااگروہ بجھتے ہے قيامت يعلى جيرامور كاظهور:

بخاری شریف میں حضرت عوف بن ما لک دانشنز سے مروی ہے کہ رسول الله ماناتیکیا نے غزوہ تبوک میں فرمایا قیامت سے پہلے چھ باتیں شار کرو۔(۱)میراوصال (۲) بیت المقدس كافتح هونا (٣)وبائي مرض كالمجيل جانا (٣) كثرت مال و دولت(۵) فتنه فساد (۲)مسلمانوں اور رومیوں کے مابین صلح <u>س</u>ے

# مصرکی فنخ کی خوشخبری:

مسلم شریف میں حضرت ابوذ روالفنز کی روایت ہے کدرسول الله مالفینم نے فر مایاتم عنقریب ایک علاقہ فتح کرو گے۔ جہاں قیراط کا رواج عام ہوگا ان لوگوں ہے اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ امن وامان میں ہیں ان کےساتھ ناط بھی ہےاور جب وہاں ایک این بھر کی جگہ کی خاطر دوآ دمیوں کولڑتے ویکھوتو وہاں سے نکل آتا سے آل

<sup>﴿</sup> رُواه الامام احمد المسند ج ١٥ ص ٢٢٠٠٢ ٢

<sup>﴿</sup> رُواهُ البخاري في صحيحه في المعزية والموادعة

<sup>﴿</sup> رواه مسلم في صَحيحه في فضائلُ الصّحابة

#### معجزات سيدالكونين مالينيا ١٠٥٥ ١٥٠٠ ١٥٦٥

مصر۲۰ھ میں حضرت عمروبن عاص طالفنۂ نے فتح کیا۔حضرت ابوذ رطالفنۂ ﷺ رہیعہ اور عبدالرحمٰن بن شرحبیل بن حسنہ کو ایک اینٹ بھر جگہ میں تنازع کرتے ویکھا تو وہاں سے چلے آئے۔

#### ذمة ورحما كالمعنى:

إِذَافَتَحْتُمْ مِصُراًفَاسْتُوصُوابِأَلْقَبُطِ خَيْراًفَانَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَّرَحَمَالِ

امام احمر سفیان بن عیدیہ ہے بیان کرتے ہیں ان سے رحماً کامعنی دریافت ہواتو فرمایا اساعیل کی والدہ قبطیہ فرمایا اساعیل کی والدہ قبطیہ تھیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماریہ قبطیہ تھیں۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں۔ باتی رہا ذمہ تو مقوس کا ہدیہ ارسال کرنا اور آپ کا قبول کرنا ایک قتم کی سلح اور عہدوامان ہے۔واللہ اعلم

#### باره خلفاء:

مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹئ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹیل نے فرمایا بید میں بنارہ خالف کے اور بیسب قریش ہونگے اور قبل فرمایا بید مین برابر قائم رہے گا جب تک بارہ خلیفہ ہونگے اور بیسب قریش ہونگے اور قبل از قیامت جھوٹے نبی آئیں گے اور مسلمانوں کی ایک جماعت کسری کے خزانے فتح کرے گی اور میں تمہارا حوض کوڑیر پیش خیمہ ہوں ہے

### كسرىٰ كى ہلاكت:

فرمایا قیصر ہلاک ہوگیا تو پھر دوبارہ قیصر نہ ہوگا اور کسریٰ کی تباہی کے بعد دوبارہ کسریٰ نہ آئے گا۔حضرت عمر دالٹین کے عہد خلافت میں کسریٰ کالباس کلوار تاج اور کنگن لائے گئے تو بیسراقہ بن مالک کو پہنائے گئے تو حضرت عمر فاروق دالٹین کے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے کسریٰ کالباس ایک بدوی کو پہنایا۔ سیامام شافعی عمیلیہ کہتے ہیں بیاس لئے ان کو پہنایا کہ درسول اللہ منافی کی اس بیاس کے بازود کھے کرفر مایا تھا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ

(رواه البيهقي في دلائل النبوة ج٦ إص٣٣٣

ج)رواه مسلم في صحيحه في الإمارة

<sup>﴿</sup> رَوَاهُ ابُو دَالُودُ عَنِ مُحْمَدُ بِنِ مُنكِدِّر

besturdubooks.wordpress مجھے کسریٰ کے کتن بہنائے مجھے ہیں لے جيره کي فنخ کي پيش گوئي:

حضرت عدى والنفوز بن حاتم كہتے ہيں رسول الله ما الله علی فرمایا '' كتے كے دانتوں ک طرح میرے سامنے جیرہ کی شکل پیش کی گئی ہے عنقریب تم اس کو فتح کرو سے تو ایک استے ہبہ کردی۔

چنانچہ جب وہ اس کے قبضہ میں آئی تو اس کے والد نے کہا کیا اسے فروخت كرومي؟ اس نے اثبات ميں جواب ديا تو كہا ما تكوجو جائيے ہو۔ چنانچہ اس نے ہزار درہم طلب کیا سودا طے ہو گیا تو احباب نے کہاتم تمیں ہزار بھی ما تنگتے تو مل جاتا' تو اس نے کہا کیا تنتی ہزارہے بھی زائد ہوتی ہے؟ مع

# فتوحات کی پیش گوئی:

ا مام احمرُ عبدالله بن حواله از وی سنے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُؤَثِّيْنِ آنے ہميں مدین کے نواح میں بیدل کسی مہم پر روانہ کیا ہم خالی ہاتھ تھکے ماندے واپس آئے تو آ پ منافیتی ہے دعا فر مائی البی ان فاقہ مست لوگوں کومیر ہے سپر دنہ کر میں کمز ورہوں اور نه ہی خودان کے سپر دکر' وہ بھی عاجز و نا تواں ہیں اورعوام کے بھی ذمہ نہ کر' وہ بھی اینے آ پکوان سے مقدم اور بہتر سمجھیں گے۔

چرآ ب النيكم نے بشارت فرمائی شام "روم اور فارس سب ممالك مفتوح ہو كيكے حمہمیں کثیرادنٹ' بکری اور گائے مال غنیمت ملے گا اور سودینار کے عطیہ کو ہیج سمجھو گئے پھر آ پ منافیا کمنے میرے سر پر دست مبارک رکھ کرفر مایا اے ابن حوالہ! جب حکومت شام میں قائم ہوگی تو زلز لےمصائب اورعظیم واقعات کاظہور ہوگا اور اس وقت قیامت تیرے

<sup>🛈</sup> د لاثل البوة ج ٦ اص ٣٢٥

<sup>🕜</sup> دلائل النبوة للببهقي ج١٦ص٣٣٦

ہاتھ ہے بھی جو تیرے سریر ہے زیادہ قریب ہوگی لے

besturdubooks.wordpress.com منداحد میں ابن حوالہ ﷺ یہ بیجی مروی ہے کہ رسول الله طَالِثَیْم نے فر مایا عنقریب ایک اسلامی تشکرشام میں ہوگا۔ایک یمن میں اورایک عراق میں ۔ابن حوالہ نے عرض کیا يارسول الله من شركت كربير بها شامل هول فرمايا تو شامي تشكر مين شركت كربيه بهتر ملك ہے جہاں بہترین آ دمی آباد ہو نگے۔اگریہ ناپند ہوتو یمن چلے جاؤاوراس کے تالا بول سے دورسکونت اختیار کرؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی صانت دی ہے۔ ح

امام بیہجی عبینی عبداللہ بن حوالہ ہے نقل کرتے ہیں کہرسول اللہ ظافیا مجلس میں رونق افروز تھے ہم نے خستہ حالی تنگ دی کا شکوہ کیا تو آ پسٹاٹٹیٹم نے فرمایا خوشخبری سنو!والله! مجھےتمہاری تنگ وسی کی نسبت فراخ دستی کا زیادہ خطرہ محسوں ہوتا ہے واللہ! پیہ دین تم میں استوار اور قائم رہے گا۔ شام' فارس' روم اور حمیر کے علاقے مفتوح ہو نگے۔ پھرتمہاراا یک نشکرشام میں ہوگا ایک عراق میں اورا یک یمن میں اورتم ایک سودرہم پر بھی قناعت نه کرو گے بلکہ ناراض ہوجاؤ گے۔ میں نے عرض کیا یارسول الله من کیا گئے کے شام سے مقابلہ کی کون تاب لاسکتا ہے؟ وہاں تو رومی بڑے طاقتور ہیں۔آپ اُلٹیکم نے فرمایا والله! بيعلاقے ضرور فتح ہوئگے اورتم ان کے حکمران ہو نگے۔

وہ سفید فام رومی فوجی ور دی میں ملبوس ایک بست قامت سرمنڈ ہے سیاہ فام حاکم کے اشارہ ابرو کے منتظر ہو نگے ۔ سے جزبن سہیل سلمی کوصحابہ کرام ؓ اس حدیث کا مصدق متجهة تنظ جوعجميول برحكمران تنج اوروه بيمنظرد مكه كرمششدرره جاتي بم منداحد مين عبدالله بن حواله از دی ہے منقول ہے کہ رسول الله مثّاللّٰ الله عن ما یا جو شخص تین قتم کے غم واندوہ ہے محفوظ رہاوہ کا میاب اور سرخرو ہے۔

۲۸۸ مسنده ح ۱ اصر ۲۸۸

<sup>﴿</sup> رواه الامام في مسنده ١٤ص٠١١هكذا رواه ابو داثو د عن حيوة بن شريح

<sup>﴿</sup> دلائل النبوة للبيهقي

<sup>﴿</sup>دلائل النبوة للبيهقي ج٦/ص٣٢٧

پھرفر مایا دوسرے فتنہ میں تمہاراطریق کارکیا ہے جو پہلے کی نسبت کہیں بڑا ہوگا۔
عرض کیا کیا معلوم؟ جو بھی آپ مالٹیکم نجویز فرمادین فرمایا اس کو تلاش کرنا وہ آ دمی اس
وقت پیٹے موڑے جارہا تھا۔ میں نے دوڑ کراس کو کندھوں سے پکڑ کررسول اللہ مالٹیکی کے
طرف چہرہ کر کے کہا بیفر مایا ہاں وہ عثمان فی ڈالٹیکٹر سے بے

فتوحات کے بعدلگان کی تجویز کی پیش گوئی:

<sup>🕥</sup> و د د د د او د د د د د او مسده ج ۱ اص ۲۸۸

واه الامام احمد في مسنده جري ال ١٠١٠

باغی ہوجا ئیں گے خراج وغیرہ اداکرنے سے انکار کردیں گے۔اس لیے آخر میں فر آگاہ جہاں سے تم نکلے تھے وہیں واپس آ جاؤ گے۔جیسے کہ سلم شریف کی روایت میں ہے کہ اسلام کا آغاز غربت اور ہے کسی کے عالم میں ہوااورا یک زمانہ میں پھراس پر بے چارگ اور بے کسی کاعالم طاری ہوگا۔ایسے دور کے مسلمانوں کیلئے طوبی بہشت ہے۔

امام احمہ وَ الله الله والله والله الله والله و

#### ميقات حج:

جے کے احرام کیلئے میقات مقرر کرنا بھی اسلام کے پھیلنے اورنشروا شاعت کی واضح پیش گوئی ہے اور مجزات میں شارہے۔ متفق علیہ روایت میں ذکورہے کہ رسول اللہ مٹالیڈیلم نے مدینہ والوں کے لئے" و والحلیفہ" میقات مقرر کیا۔ شامیوں کیلئے جھہ" اور اہل یمن کیلئے" یہ مدینہ والوں کے لئے" و والحلیفہ" میقات مقرر کیا۔ شامیوں کیلئے جھہ" اور اہل یمن کیلئے" یہ مداور سلم شریف میں ہے واقیوں کیلئے" وات وقی اسلم شریف میں ہے واقیوں کیلئے" وات وقی اسلم شریف میں ہے واقیوں کیلئے" وات والی کیلئے ۔ مسلم اللہ میں اور شبع تا بعی کی برکت کی پیش گوئی :

حضرت ابوسعید و الفیئؤ کی متفق علیه روایت میں ہے که رسول الله منظیفی نے فرمایا ایک وفت آئے گا جس میں ایک بڑالشکر جہاد میں مصروف ہوگا اعلان ہوگا کہ ان میں کوئی

<sup>(</sup>رواه الامام احمد في المسنده ج٣١ص٣١

<sup>﴿</sup>حديث الموقيت الحكانية رواه البخاري صحيحه في الحج

صحابی موجود ہے؟ چنانچ سحابی کی موجودگی کا پتہ چلے کا تو اللہ تعالی ان کو سحابی کی برکھت سے فتح اور کا میابی نصیب کرے گا۔

پھرایک لاکھ آدمیوں کالشکر جنگ کررہا ہوگاتو دریافت ہوگا کہ لشکر میں کوئی تابعی ہے؟ اثبات میں جواب ملے گا اور اللہ تعالی اس کی برکت وسعادت سے کامرانی عطافر مائے گا۔ پھرکٹیرفوج جہاداور میدان جنگ میں ہوگ۔ (اور معرکہ طویل ہوجائے گا'تو سوال ہوگالشکر میں کوی تنج تابعی ہے؟ جب اس کی موجودگی معلوم ہوگی (اور وہ وعا کر ہے گا) تو اللہ تعالی اس کی برکت سے فتح نصیب کر ہے گا۔ ا

متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو ہر یرہ دالنے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کالی کے ہیں ہو پاس تھے اور آخرین مِنْ ہُو ، لَمَّا یکُ حَقُو اِبِهِم ( ۱۲۲۳) اور دومروں کیلئے بھی نی ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے آیت نازل ہوئی تو ایک آ دمی نے پو چھا یہ دوسرے کون ہیں یا رسول اللہ آپ نے سلمان فاری پر ہاتھ رکھ کر فر ما یا اگر ایمان ٹریاستارے کی بلندی پر بھی ہوتو فارس کے لوگ اے ضرور حاصل کریں گے ہے یہ پیش کوئی لفظ بدلفظ پوری ہوئی۔

كهاناشروع كرتے وقت بسم الله نه يرصنے كى پيش كوئى:

ا مام بیمی عیر الله عبدالله بن بشر مالانتیاسے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالانتیام نے فرمایا الله مالانتیام نے فرمایا الله کی قتم الله میں میری جان ہے فارس اور روم فتح ہوں مے غلہ اور اتاج کی کثر ت ہوگی اور کھانے بربسم الله نه برجمی جائے گی۔

### مروكی فضیلت:

حضرت عبدالله بن بربیده دانشهٔ سے مروی ہے که رسول الله مال الله علی نے فرمایا کی اشکر

﴿ رواه البخاري في صحيحه في الحهاد ومسلم في صحيحه في فضائل الصحابة

﴿ واه البخاري في صحيحه في تفسير سورة المعمعه ومسلم في صحيحه في فضائل الصحابه

روانہ کئے جائیں مے عبداللہ داللہ ہے تم خراسان کے نشکر میں شامل ہونا اور مرد میں روانہ کئے جائیں مے عبداللہ داللہ ہونا اور مرد میں رہائش رکھنا کہ اس کا بانی ذوالقرنین ہے اور اس نے اس کے حق میں خیرو برکت کی وعا کی تھی کہ اس کے باشندوں پر مصیبت نہ آئے۔ ا

یہ منداحمد کی غریب حدیث ہے اور بعض اس کوموضوع اور جعلی کہتے ہیں۔ رکہ ہے میں میں کے بعث کا

ظالم حکمرانوں کی پیش گوئی: بخاری شریف میں حضرت ابو ہر رہ دانا تھؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اُلکائے کے ۔ .

بن الرائیل سرائیل کے انبیاء کیم السلام سیاست کرتے ان کا ملکی انظام چلاتے اور حکومت کرتے ان کا ملکی انظام چلاتے اور حکومت کرتے تھے۔ایک نبی فوت ہوا تو دوسرااس کا جائشین ہوگیا۔ سنو! میرے بعد کوئی نبی نبیس ہوگاہاں خلیفہ ہول گے اور بہت ہو نگے عرض کیا یارسول اللہ فاللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور اسکی وفا داری کروان کے حقوق اور فرائض ہے؟ فرمایا پہلے خلیفہ کے بیعت نبھاؤ اور اس کی وفا داری کروان کے حقوق اور فرائض بجالاؤ اللہ تعالی ان سے رعایا کی بابت باز پرس کرے گائے سلم شریف میں حضرت عبداللہ داللہ واللہ کا دورات ہوتے ہیں جو عبداللہ داللہ واللہ واللہ کی اور سنت پر علی کہ ہرنی کے حواری اور خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کی سیرت پر چلتے ہیں اور سنت پر علی کرتے ہیں چھران کے نا خلف اور نالائق جائشین محض ڈیکیس مارتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں۔ سی

امام بہتی 'حضرت ابو ہر پرہ دفائی کے بین کہ رسول اللہ کا گیا ہے فر مایا انبیاء علیہ مسلم کے بعد خلیے ہوں سے جو کتاب وسنت پر عمل کریں سے اور رعایا میں انبیاء علیہ مالسلام کے بعد خلیے ہوں سے جو کتاب وسنت پر عمل کریں سے اور رعایا کوئل انصاف کریں سے بھر خلفاء کے بعد باوشاہ ہوں سے جو انتقام لیس سے اور رعایا کوئل کریں سے ۔ اور دین کریا ہے۔ اور دین ال جمع کریں سے اپنے کروار اور گفتار کے پابندنہ ہو نگے ۔ اور دین وائیان سے تہی دست ہو نگے ہیں

النبوة للبيهقي ج٢٣٢/٦

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في الإنبياء ورواه مسلم في صحيحه في الامارة

<sup>﴿</sup> واه مسلم في صحيحه في الإيمان

<sup>﴿</sup> دَلَائِلِ النَّبُوةِ لَلْبِيهِ فِي جِ٦٩١٦

ابوداؤ دطیائسی عیشانی نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اسلام کا آغاز اللہ تعالیٰ نے نبولات میں اور دھمت سے کیا پھر خلافت اور دھمت ہوگی۔ پھر ظالمانہ با دشاہت ہوگی 'پھرامت میں طاقت کا مظاہرہ اور فتنہ فساد ہر پاہوگا۔ شراب وشاہداور رئیٹمی لباس کوحلال مجھیں گے۔ باس ہمہ مال ودولت اور دزق کی فراوانی ہوگی۔ یہ چیش کوئی حرف بحرف چیٹم وید ہے ذرا برابر فرق نہیں ہا

## مدت خلافت كى پيش گوئى:

مند احمہ 'ابوداؤ دشریف 'ترندی شریف اور نسائی شریف میں حضرت سفینہ دلائٹوؤ رسول الله مُلَّاثِیْکُم کے غلام کا بیان ہے کہ آپ کُلِّیْکِم نے فر مایا خلافت میرے بعد تمیں برس ہوگی۔ پھر بادشاہت ہوجائے گی۔ (اورایک روایت میں ہے) اور پھر الله تعالی اپنا ملک جے جاہے دے گائے

بیه بات بھی لفظ به لفظ پوری ہوئی کہ حضرت ابو بکر دلائفٹو کی خلافت کی مدت اسال ۲ ماہ ۴ بیوم دھنرت عثمان ذلائفٹو کی مدت خلافت ۱۰ سال ۲ ماہ ۴ بیوم معنرت عثمان ذلائفٹو کی مدت خلافت ۱۰ سال ۲ ماہ ۴ بیوم معنرت عثمان ذلائفٹو کی خلافت ۲ ماہ کم ۱۵ سال پھر حضرت کی خلافت ۲ ماہ کم ۵ سال پھر حضرت مسن دلائفٹو کی خلافت ۲ ماہ کی معاویہ دلائفٹو کے حقرت امیر معاویہ دلائفٹو کے حق میں دست بردار ہو گئے ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بمرطانعَهٔ نے فدکور بالاروایت حضرت امیر معاویہ رطانعهٔ کے پاس بیان کی تو آپ رطافعہ نے فرمایا'' رَضِیْ نَابِ المُلْكِ " ہم باوشاہت پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ جورافضی شیعہ تمین خلفاء کی خلافت کے منکر ہیں اور جو نَاصِبی حضرت علی طافعہ کی خلافت کے منکر ہیں اور جو نَاصِبی حضرت علی طافعہ کی خلافت کے منکر ہیں اور جو نَاصِبی حضرت علی طافعہ کی خلافت کے خلاف ہیں اس حدیث میں ان سب کی تر دید بھراحت موجود ہے۔

المستدطيالسي ص٢٦

<sup>(</sup>رواه الامام احمد في المسندج ١٥ص ٣٢١

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في دلالل النبوة للبيهقي ج٦ اص ٢٤٢

besturdubooks.wordpress مسلم شریف میں حضرت جابر دلائٹۂ بن سمرہ کی روایت بیدوین اٹل قائم رہے گا جب تک بارہ خلفاء حکومت کریں مےاور بیتمام قریشی ہوئے اور حضرت سفینہ رہائٹنے کی اس روایت کے مابین تطبیق میہ ہے کہ دین اسلام برابرغالب اور قائم رہا جب تک بارہ خلفاء حکومت برمنتمکن رہے کھر بنی امیہ کے عہد میں پچھ گڑ بڑ واقع ہوئی اوربعض علماء کہتے ہیں اس حدیث میں بارہ عادل قریش خلفاء کی خلافت کی بشارت ہے اور ترتیب شرط ہیں۔

> چنانچەخلافت راشدە كىتمىن سالەمدت مىن جارخلفاء پھر باقى عادل خلفاء ہو كگے جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز میں خلافت بدا تفاق رائے شار ہے۔ یہاں تک کہ امام احمد نے کہا ہے کہ تابعین میں صرف حضرت عمر عضلیہ بن عبدالعزیز کا قول ججت ہے۔اوربعض نے ان بارہ میں مہدی عباسی کا بھی نام لیا ہے۔جس کی خلافت ۱۵۸ھ ے ١٦٩ ه تک قائم رہی اور آخرالز مان محد بن عبداللہ مہدی موعود بھی ان میں شار ہیں۔ اس سے روافض کا مہدی منتظر جوان کے زعم میں سامراء عار میں مخفی ہے مراد نہیں کہاس کا قطعاً کوئی وجو ذہیں محض رافضی اس کے منتظر ہیں ہے۔ حضرت ابوبكر شاللنَّهُ كَيْ خلافت كي بيش كو كي:

> ازعروہ از عا کشہ طالفنے متفق علیہ روایت ہے کہ رسول الله ملافینے منے فرمایا میراارادہ تھا کہ میں تمہارے بھائی اور باپ کو بلا کرتح ریر کروا دیتا کہ کوئی معترض اعتراض نہ کرے یا کوئی خواہش مند تمنانہ کرے۔ پھرفر مایا کہ ابو بکر طافیظ کے سوا اورکسی کی امامت نہ اللہ مانتاہے اور ندمسلمان ہے

. ای طرح آپ کی بات کی تصدیق ہوئی اور سب مسلمانوں نے آپ کی بیعت کی۔

البداية والنهاية عربي ٦ص٣٩٦كتاب دلالل النبوة

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في المرضى وفي الاحكام ومسلم في صحيحه في فضائل الصحابه

بخاری شریف میں ہے ایک عورت نے کہا یارسول اللّٰدماٰلِیْکِما آگر میں آ وُں اور آپ کو نہ اللہ اللہ اللّٰہ کا اللّ یا وُں تو کیا کروں آپ نے فر ما یا میں نہ ملوں تو ابو بکر دلالٹیٔ موجود ہیں <u>ال</u>

حضرت ابوبكر شاللنا ورحضرت عمر شالله كي خلافت كي بشارت:

امام شافعی فرماتے ہیں نبیوں کا خواب برحق ہوتا ہے۔ان کے کھینچنے میں قدر ہے ضعف تھا' کا مطلب ہے کہ ان کوموت نے مہلت نہ دی اور مدت خلافت کم رہی اور بیرصہ بھی مرتدین سے برسر پیکارگز ارابی خواب شیخین کی خلافت کی بشارت اور پیش کوئی ہے۔ سی

منداحمۂ ترندی شریف ابن ملجہ شریف اور ابن حبان میں حذیفہ کی روایت ہے کہ رسول اللّمظَّ اللّٰیٰ کے فرمایا میرے بعد ابو بکر دلیائی اور عمر دلیائی کی افتداء کرو۔

نیز کنگریول کی تبیع والی روایت میں فدکور ہے۔ الله فی النبو الله الله و النبو الله و ا

<sup>﴿</sup> رُواهِ البخاري في صحيحه في فضائل الصحابة وفي الاحكام وفي الاعتصام بالكتاب ساو السنة

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في فضائل الصحابه ومسلم في فضائل الصحابة

<sup>🕜</sup>مسندالشافعی ج۲۹۵۹۲

#### معرات سيدالكونين الليلم ١٠٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥

ان کوبھی ای طرح اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر حصرت عثمان دلائنئ آئے قرمایا اللہ اللہ اس کو اس کا اس کا استان کا استا ان کو اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو مصیبت اور آزمائش کے ساتھ ' چنانجہ آپ" الله المستعان "پڑھتے ہوئے اندر آئے ۔ل

بخاری شریف میں حضرت انس دائھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا اور دوشہید ہیں۔ حضرت مہل بن سعد داللہ کا اور اس پر زلزلہ طاری ہوا اور وہاں نبی علیہ السلام حضرت ابو بمر داللہ کا اور حضرت علمان داللہ کا موجود تھے تو آ ب کا اللہ کا حضرت ابو بمر داللہ کا میں اور دوشہید ہیں ہے میں حضرت ابو بمر یوہ داللہ کا میں اور دوشہید ہیں ہے میں حضرت ابو بمریرہ داللہ کی دوایت بہیں حضرت ابو بمریرہ داللہ کی دوایت میں حضرت علی داللہ کی دوایت میں حضرت ابو بمریرہ داللہ کی دوایت میں حضرت علی داللہ کے دخرت طلحہ داللہ کا اور حضرت زبیر داللہ کا بھی اضا فہ ہے۔

### حضرت عكاشه طالفيُّ كوبشارت:

جنگ بمامہ میں حضرت عکاشہ والفین طلبحہ اسدی کے ہاتھوں شہید ہوئے بعدازاں طلبحہ اسدی نبوت کے دعوی ہے تو بہتا ئب ہوااور حضرت ابو بحر والفیز کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام لایا۔

<sup>(</sup>رواه البحاري مي صحيحه عي فضائل اصحاب النبي لله ومسلم مي صحيحه في فضائل الصحابه

<sup>﴿</sup> رواه البحاري في صحيحة في فضائل اصحاب النبي مَكُ مسل

<sup>﴿</sup> واه البخاري في صحيحه في الرقاق ومسلم في صحيحه في الايمان

besturdubooks. Nordpres **دوطلا** ئى ئنكن:

صحیحین میں حضرت ابو ہر رہے وہ الغینؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافید اسے فر مایا میں نے خواب دیکھا کہ میری کلائی میں دوکتن ہیں۔ میں نے ان کو بول قطع کیا کہ مجھے خواب میں بتایا گیاان پر پھونک مارومیں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے \_ میں نے اس کی میتعبیر کی کہ دہ دوجھوٹے نبی ہیں ٔ صاحب صنعااور صاحب بیامیا

مسليمه كذاب:

ا بی قوم کے ہمراہ رسول اللّٰہ ٹاٹھیا کمی خدمت میں حاضر ہوکراس نے عرض کیا' اگر محمراً لَيْنِهُ إِنْ بعد حكومت ميرے نام نتقل كردين تومين آپ اُلْفِيْكُم كا تابع فرمان مول'' (رسول الله ظُلِيم ك وست مبارك ميس ايك شاخ تقى آب المُنْ الله الله طرف اشارہ کر کے فرمایا) اگروہ مجھ سے بیشاخ بھی مائے تو میں دوں گانہیں' اگر بغیر اسلام کے چلا گیا تو تخمے اللہ تعالیٰ ہلاک کردے گا۔ واللہ! میں تخمے وہی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیاہے۔

چنانچهاییا ہی ہوا'اسودعنسی صاحب صنعا کی طرح مسیلمہ کذاب بھی جنگ میں جہنم رسيديوا\_

ا مام بہتی میں مسلمہ حضرت انس مالغنزے بیان کرتے ہیں مسلمہ کذاب نے رسول الله فالليكم عص كياكم آيا آب ميري رسالت كواه بي ؟ تو آب فالليكم في مايا میراتواللدتعالی اوراس کےسب رسولوں پرایمان ہے۔ پھر آب ٹاٹیکٹے کے فرمایا اے اپنی توم کی ہلا کت وتباہی کی خاطرمہلت ملی ہے۔ (ورندامجی ہلاک ہوجا T) ع

<sup>﴿</sup> وَاهُ الْبِحَارِي فِي صَحِيحَهُ فِي الْتَعْبِيرِ وَفِي الْمَعَازِي وَمُسَلِّمَ فِي صَحِيحَهُ فِي الرَّوِيا

۲۵۹ البوة للبيهقي ج١٦ص ٩٥٩

besturdubooks.wordpress مكتوبات مسيكمه:

بعدازیں اس نے بیکتوب تحریر کیا ہم الله الرحمٰن الرحیم من جانب مسیلمه رسول الله (نعوذ بالله) بنام محدرسول الله سلام عليك "بعدازي عرض ہے كه آپ فالله في بعد میری حکومت ہوگی اور آب کے زیر فرمان شہراور قصبات میں میرے تابع جنگلات ہیں۔ میں میتحریر کررہا ہوں مگر مجھے امید نہیں کہتم مان جاؤ کے۔ کیونکہ قریشی قوم ظلم و تعدی کی عاوی ہے۔

### مکتوبگرامی:

رسول التُدمُّ التَّيْمُ فَيْ الس كاجواب تحرير فرما بإبسم اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مِنْحَانِبِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَامِ مُسَيُلَمَهُ كَذَّابُ رَشَدُومِ ايت كَتَالِع لوگوں کوسلام امابعد اساری زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ اینے بندوں میں سے جے وہ عابهتا ہےا ہے دارث بنادیتا ہے اوراح پھاانجام صرف خداترس لوگوں کا ہے لہذاانجام بخیر صرف رسول النُمنَّ فَيُنِيمُ اورآ بِ مَا لَيْنَامُ كُ تالِع فرمان لوگوں كوميسر ہوا كہ وہ متقى اور خدارس تقيل

رسول الله من الله على وفات كے بعد اكثر عرب مرتد ہو محية تو خليفه اول والتفظ نے ان ے جہاد کیا اور وہ پھر دائر ہ اسلام میں داخل ہو گئے چنانجہ درج ذیل آیت (۴۵۸) کا مصداق حضرت ابو بکر دانشن اوران کے رفقا ہیں:

يَ الَّيْهَا الَّذِيْنَ امَّنُوامِنَ يَّرْتَكَّمِنُكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَاتِيَ اللَّهُ بِقَوْم يُجِبُّهُمْ وَيَحِيُّونَهُ اَدِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

### حضرت فاطمه رضى الله عنها كوبشارت:

متنفق عليدروايت ہے كەرسول اللّٰدمَّ كَاتْلِيْتِمْ نے حضرت فاطمەرضى اللّٰدعنها كوبتا يا كە

جرائیل علیہ السلام مجھ ہے سال میں ایک بارقر آن شریف کا دور کیا کرتے تھے اور اب کھیے دو مرتبہ دو رکیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری وفات کا وفت قریب ہے۔ بین کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں اور پھر اس کو چنچ ہے بتایا کہ جنتی عورتوں کی سربراہ ہیں اور اہل بیت میں ہے سب ہے پہلے تم مجھ سے ملاقات کروگ ۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ ما گائی کے فات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ماہ یا ساماہ یا ماہ یا چھا ماہ نہ ہے دونہ مری ازعروہ عاکثہ منقول ہے ہے ۔ اور ہری ازعروہ عاکشہ منقول ہے ہے ۔

### حضرت عمر فاروق طالتنه کے بارے میں:

متفق علیہ روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ رسول اللہ طابقہ کے فرمایا گزشتہ اتوام میں محدث اور روش خمیر لوگ گزرے ہیں اگر میری امت میں بھی کوئی محدث اور روش خمیر ہوتو وہ عمر اللہ فائشہ ہے۔ حضرت علی الطفیئہ ہے منقول ہے کہ ہم بیشتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کو بعید از عقل نہیں سمجھتے تھے۔ متانت اور سنجیدگی حضرت عمر الطفیئہ کے کلام سے نیکتی ہے اِنَّ السَّرِکی نَتُهُ یَنْجِلُقُ عَلَی لِسَانِ عُمَرَ طارق بن شہاب عمر الطفیئہ کے کلام سے نیکتی ہے اِنَّ السَّرِکی نَتُهُ یَنْجِلُقُ عَلَی لِسَانِ عُمَرَ طارق بن شہاب کہتے ہیں ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر الطفیئہ فرشتے کی زبان پر گفتگو کرتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں ہے۔

# دراز ہاتھ والی کے بارے میں پیش گوئی:

بخاری شریف میں ہے کہ سب از واج مطہرات نبی علیہ السلام کے پاس حاضرتھیں۔انہوں نے بوچھا یارسول اللہ فاقیام ہم سے کون آپ ملاقیام کوسب سے پہلے ملے گا؟ فرمایا جس کا ہاتھ سب ہے لہا ہوگا۔

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ سب سے لمبا تھا بس وہ سب سے بہلے فوت

ہو کمیں۔

<sup>()</sup>رواه البخاري المغازي ومسلم في صحيحه في الامارة

<sup>﴿</sup> وَاهُ الْمَخَارِي فِي صَحِيحِهُ فِي احَادِيثُ الْأَنْبِياءَ وَمَمَلَّمَ فِي صَحِيحِهُ فِي فَضَاتُلَ الصَّحَامَة

یونس بن بکیرزکریا بن ابی زائدہ کی معرفت فعمی سے ایک مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زین نے دفات پائی تو پتہ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد سخاوت اور فیاضی تھی کہ زینب خیرات وصد قات میں سب سے زیادہ فراخ دست تھیں۔ اور سلم شریف میں حضرت عاکشرضی اللہ عنہا سے مردی کہ زینب رضی اللہ عنہا ہم سب سے زیادہ کشادہ دست اور مخی تھیں کہ وہ دست کا رتھیں اور دباغت کا کام جانتی تھیں اور خوب صدقہ و خیرات کرتی تھیں ہے۔

تاریخ وان حضرات میں بہی مشہور ہے کہ از واج مطہرات میں ہے سب سے اول (بقول واقدی ۲۰ ھیں) حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے وفات پائی اور حضرت عمر دلالٹیؤ کے نماز جنازہ پڑھائی۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بھی (بقول ابن ابی فیٹر سے میں حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بھی (بقول ابن ابی فیٹر سے عمر دلافت کے عہد خلافت کے آخری دور ئیس فوت ہو کمیں۔ اولیس قرنی عمر شائد ہے:

مسلم شریف میں حضرت عمر دائات ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ما اللہ تا اللہ تعدد علی فرمائی اولیں قرنی رہے تھے۔ اللہ تعدد عالی سے دعاکی تو مرض میں مبتلا سے۔ اللہ تعالی سے دعاکی تو مرض سے افاقہ ہو کیا اور صرف بقدر درہم مرض باتی رہ کیا اور حضرت عمر دائاتی کوان سے مغفرت کی دعاکر نے کا تھم فرمایا۔ چنانچے حضرت عمر دائلتی کے دمانے میں آپ رہے تھا تھے مدید میں آپ رہے تھا تھے میں یہ بحث ہم نے مسند عمر میں بتفصیل بیان کی ہے۔ یہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ ابنت نوفل:

ابودا وُومِن ام درقہ بنت نونل رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ جنگ بدر میں میں نے رسول اللہ ملاقی کے جنگ بدر میں میں نے رسول اللہ ملائے معالجہ کی خاطر جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی کہ شاید مجھے بھی شہادت کا درجہ نصیب ہوآ ہے ما تا تا تا گھر بی رہوا اللہ تعالی مسلم اورجہ نصیب ہوآ ہے ما تا تا تھا لی

<sup>(</sup>رواه مسلم و صحيحه في فضائل الصحابة ورواه البخاري في الركاة

<sup>﴿</sup> رواه مستم في صحيحه في فضائل الصحابة

آپ کوشہادت نصیب کرےگا۔ چنانچہ وہ شہیدہ کے لقب سے معروف تھیں۔ قرآت کی قاریقیں اور رسول اللہ کائی کے گھر میں موذن رکھنے کی اجازت طالب کی تھی۔ انہوں نے اپنی وفات کے بعدا پنے علام اور لونڈی کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ان دونوں نے مل کرایک رات انہیں چا در سے ڈھانپ دیا۔ وہ بخت تھٹن سے مرکئیں اور خود فرار ہو گئے۔ جبح کو حضرت عمر دولائے نے اعلان کیا کی نے ان کو دیکھا ہوئیا اسے ان کے بارے کچھ معلوم ہووہ فور آن کو حاضر کرے۔ چنانچہ پیش کیا گیا تو آپ نے ان کو مسلول کے بارے کچھ معلوم ہووہ فور آن کو حاضر کرے۔ چنانچہ بیش کیا گیا تو آپ نے ان کو سولی چڑھا دیا اور مدید کی تاریخ میں یہ پہلے جمرم تھے جن کوسولی کی سزادی گئی۔ بیٹی میں ہے کہ رسول اللہ کا آئی آئی اس کے گھر ملاقات کو آشریف لے جاتے اور ان کو شہیدہ کہہ کر سولی اللہ کا آئی آئی اس کے گھر ملاقات کو آشریف لے جاتے اور ان کو شہیدہ کہہ کر سولی اللہ کا آئی آئی آئی میں کیارتے ہا۔

واقعی رسول الله ملائیکی نے فرمایا کہ وہ شہیدہ ہے اور آپ ملائیکی فرمایا کرتے تھے آ وُشہیدہ کی زیارت کیلئے چلیں۔

### وبا کی پیش گوئی:

بخاری شریف میں عوف بن مالک کی روایت میں چھ پیش کوئیوں میں ایک یہ ہے کہ وہا کھیلے گرے ہے نانچہ ۱ اھ میں شدید وہا پھیلی اور اس میں ہزاروں لوگوں کے علاوہ مندرجہ ذیل جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ معاذین جبل ابوعبیدہ کیزیدی ،ابوسفیان شرصیل بن حسنہ فضل بن عباس ابو جندل بہل بن عمراوران کے والدگرامی رضی الله عنہم اجمعین۔

ا مام بہتی نے اپنی سند سے سلیمان بن موسی کے ذریعہ طاعون عمواس کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص دلائٹوئنے نے کھڑ ہے ہو کراعلان کیا اے لوگو! واقعی میرمض اور و ہاسخت نا گوار ہے۔ اس سے دور چلے جاؤ۔ بیس کرشر حبیل بن حسنہ نے کہا اے لوگو! میں سنو! عمرولوگا ایس سے دور جلے جاؤ۔ بیس مسلمان اور تالع فرمان ہوں۔ سنو! عمرو

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في دلائل النبوة رواه الامام احمد في مسنده ج١١ص٥٠٤ ورواه ابودائود

<sup>﴿</sup> رواه النجاري في صحيحه في الجزيه والموادعة

اپنے بے شعور اونٹ سے بھی زیادہ بہکا ہوا ہے۔ یہ وبااللہ کی جانب سے ایک بلاکھے۔
صبر وشکر کرو۔ پھر حضرت معاذبن جبل ولائٹئؤ نے کہا میں نے آپ دونوں کی بات من لی
ہے۔ یا در ہے بیطاعون تمہارے لئے رحمت و برکت ہے اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئی
ہے۔ میں نے رسول اللہ ملائٹی کے اسلام کہ تم شام میں آ و گے اور وہاں و بائی علاقہ میں
فروکش ہو گے۔ جسم میں زہر یلا ما دہ جوش مارے گااس کی تکلیف پھوڑے کی ہوگی جو
جان و مال کی تزکیہ و طہارت کا باعث ہوگی۔

الله الرجمے واقعی رسول الله طاق اس کا ساع ہے تو مجھے اور میری آل کو طاعون کا وافر حصد عطافر ما۔ چنانچہ ان کی انگشت شہادت میں طاعون کا مادہ بھوٹ پڑائو اوروہ کہدر ہے تھے خدایا اس میں برکت فرمائ جب اس میں برکت کرے گا تو یہ بڑا ہوگا۔ پھران کے بیٹے کو یہ تکلیف ہوئی تو کہنے لگے (الْحَدَقَ مِنْ دَّبِّكَ فَلاَتَكُونَى إِنْ شَاءَ الْمُمْتَوِيْنَ ) پروردگارے ہاں اور شک میں مبتلانہ ہوا ور بیٹے نے کہا سَتَجِدُنِیْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِیْنَ اِ

#### فتنه كابند:

متفق علیہ روایت ہے کہ شقیق ، حضرت حذیفہ رفائقۂ کے بارے کی کوحدیث یاد حضرت عرف النفۂ کے بال بیٹھے تھے تو آپ نے فر مایا فتنہ فساد کے بارے کی کوحدیث یاد ہے؟ عرض کیا مجھے یاد ہے فر ، یا بیان کر و بڑے جری اور بہادر ہو۔ میں نے عرض کیا آدی ن بیوی بچوں کی کوتا بی ، سابیہ سے خرابی اور مال و دولت کے فتنے کا کفارہ ، کیا آدی ن بیوی بچوں کی کوتا بی ، سابیہ سے خرابی اور مال و دولت کے فتنے کا کفارہ ، نماز و خیرات اور بہلغ ہے فر مایا میں بینہیں بو چھتا میں تو بڑا فتنہ بو چھتا ہوں جو سمندر کی طرح موجیس مارتا ہوگا۔ میں نے کہا تمہارے اور اس فتنہ کے درمیان ایک دروازہ بند ہے تو حضرت عمر مزائفۂ نے کہا ہا کے افسوس بتاؤا سے اللہ تعالیٰ کھولے گایا ٹوٹے گا؟ عرض کیا بلکہ وہ ٹوٹے گاتو حضرت عمر مزائفۂ نے کہا بھر بھی بند نہ ہوگا میں نے عرض کیا جی ہاں۔

<sup>()</sup>رواه بطوله البهقي في الدلائل ٦٠١ص ٢٨٥١٣٨٤

شقیق کہتے ہیں ہم نے حذیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر طالفۂ جانتے ہیں کہ بیددرواڑ ہون ہے؟اس نے کہابالکل بیر بامقصد حدیث ہے معمد نہیں۔

پھرہم حضرت حذیفہ دلائٹۂ کی ہیبت کے باعث بینہ پوچھ سکے کہ دروازہ کون ہے ہم نے مسروق کی معرفت پوچھا تو معلوم ہواوہ دروازہ حضرت عمر دلائٹؤیں ل

چنانچہ حضرت عمر منافق شہادت کے بعدابیا ہی ہوا کہ فتنہ دفساد بیا ہو گیا اور حضرت عثمان طافقۂ کی شہادت کے بعد مزیدا ضافہ ہو گیا۔

عروہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ولائٹنؤ نے خطبہ کے دوران
کہا کہا کہا میرالمومنین حضرت عمر ولائٹنٹ مجھے شام کی طرف روانہ کیا جب وہ فتح ہوگیا مکھن
اور شہد بن گیا تو یہاں کسی اور کومقرر کرنا چاہتے ہیں اور مجھے ہندوستان کی طرف بھیجنا
چاہتے ہیں۔ کسی ماتحت فوجی نے کہا جناب! صبر سیجئے فتندوفساد کا دور آچکا ہے۔ حضرت خالد ولائٹنؤ نے نہا سنو! وہ دور حصرت عمر ولائٹنؤ کی زندگی میں ندآ نے گا'البتدان کی وفات کے بعد آئے گا۔ ہو

# حضرت عمر رالانوري شهادت کې پیش گونی:

امام احمد عبدالله سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مالی کے حضرت عمر دلی تھے کو ایک کیٹر اینے وکھے کہ کے کہ ایک کیٹر اینے وکھے کر بوجھانیا ہے یا دھلا ہوا؟ عرض کیا حضور! دھلا ہوا ہے۔ آپ کا لیے کی ایک کیٹر اینے وکھے کر بوجھانیا ہے یا دھلا ہوا تکی موت نصیب ہواور فرمایا تھے اللہ تعالیٰ منازک اور آ رام وراحت نصیب ہواور فرمایا تھے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آتھوں کی تعندک اور آ رام وراحت نصیب کرے۔ سے

<sup>﴿</sup> واه البخاري في الفتن ومسلم في صحيحه في نفش واشراط الساعة

<sup>﴿</sup> رُواهُ البيهقي في دلائل النبوة ج٦ اص٣٨٧.

<sup>﴿</sup> رواه الامام احمد في مسنده ج٢ /ص٨٨و المصنف عيدالرراق في مصنفه وهكذا رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماحه

besturdubooks.wordpress

امام نسائی بویسته اوراین ماجہ نے بھی عبدالرزاق کی روایت بیان کی ہے اور امام نسائی بویسته اور بین فطان مین بینے نبی اس کو محرکہا ہے اور بیر وایت امام زہری سے ایک اور سند سے مرسل ندکور ہے۔ جزو بن محر الکفانی الحافظ میں نیٹر ماتے ہیں جمعے مام میں کہ زہری سے معمر کے علاوہ کی نے بھی بیر وایت بیان کی ہو،اور میں اسے سیح نہیں بحت اور الله من امام ابن کیر میں اسے بین کی بیر وایت بیان کی ہو،اور میں اسے سیح نہیں بحت اور الله من کی مرفوظ پر ہے۔ نیز متعدد روایات میں امام زہری میں اور اس کا متصل ہونا صحیحیین کی شرط پر ہے۔ نیز متعدد روایات میں امام زہری میں اور اس کا متصل ہونا حجمین کی اور تنہاروایت کرنے کو شیخین نے قبول کیا ہے۔ بیصد یث امام بزار میں تاہد ہونے وار بیستان کی ہے۔ اور بیر بیش کوئی حرف برح ف سیح عبدالرحمٰن بن سابط از جابر بن عبداللہ بعینہ ای طرح مرفوظ بیان کی ہے۔ اور بیر بیش کوئی حرف برح ف سیح عبدالرحمٰن بن سابط از جابر بن عبداللہ بعینہ ای طرح کے مرفوظ بیان کی ہے۔ اور بیر بیش کوئی حرف برح ف سیح عبدالرحمٰن بن سابط از جابر بین عبداللہ بعینہ ای طرح کے مراب میں فیرکی نماز کی امامت کے دوران شہید ہوئے یا

تىن خلفاء كى خلافت كى پېش گوئى:

تنين قبرين روضه اطهر مين:

صحیحین میں سعید بن مینب سے حضرت ابومویٰ اشعری بنائیڈ کا بیان ہے کہ میں گھرے وضوکر کے اس ارادہ سے باہر نکلا کہ آج کا دن رسول الندمٹی ٹیڈیٹر کے ساتھ بسر

البداية والنهاية ج١١ص٤٠٣

<sup>﴿</sup> رُواه نعيم بن حماد في كتاب الغنن في ٩ ٥ والبيهقي في دلائل النبوة ٣٠ ص ٢ د د

آپاس مت ملے گئے ہیں چنانچہ میں بھی آپ ٹاٹلیٹ کے پیچھے چلا آیا وربیئر اریس کے یاس پہنچے گیا اور اس کے درواز ہے بررک گیا اور میں نے انداز ہ لگایا کہ رسول اللّٰہ مَا ﷺ غَیمَا رفع حاجت ہے فارغ ہو چکے ہیں' تو آ پ مالٹائیا کی خدمت میں حاضر ہوکرسلام عرض کیا اور آپ مُنْ النِّيْمَ مِنْ الريس كي منذيريرياؤل لاكائے پنڈليال برہند كئے بيٹھے ہيں اور ميں واپس آ کر دروازے برنگاہ بان کی حیثیت سے بیٹھ کیا۔ابھی بیٹھا ہی تھا کہ دروازے بر دستک آئی یو چھا کون؟ آواز آئی ابو بکر میں نے کہا ذرائھہر بیئے میں نے جا کررسول الله فَالْمُلِينَا اللهِ عَرْضُ كَيَا البُوبِمُرِ إِلَا ثُمَّةُ اجازت طلب كررب مِينَ آبِ مِنْ لَيْمَا فِي الس اندرآنے کی اجازت دواور جنت کی خوشخری سناؤ۔ میں جلدی ہے واپس آیااور جنت کی خوشخبری سنائی اوراندرتشریف لانے کو کہا۔ چنانچہ آپ بڑاٹین نبی علیہ السلام کی دائمیں جانب پنڈلیاں ننگی کر کے بالکل آپ مالٹیٹی کی طرح بیٹے سمئے اور میں واپس چلا آیا۔ میں اینے بھائی کو دضو کرتے حجوز آیا تھا' اس نے مجھے کہا تھا آپ چلیں' میں بھی آپ کے بیچھے آیا میرے دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا تو آجائے گا۔ میں ای خیال میں تھا کہ دروازے پر دستک کی آ واز آئی پوچھاکون؟ آ واز آئی عمر۔ میں نے کہا انتظار فرمایئے میں نے سلام کے بعد رسول اللّٰمثَالْ لِلْیَکِم کو بتایا تو آپ مُلْاَلِیکِم نے فرمایا اسے اندرآ نے کی اجازت وواور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ چنانجیہ میں نے آ کرخوشخبری سنائی اور اندرآنے کی اجازت دی۔ آپ تشریف لائے اور رسول اللہ مٹالٹیئے کے بائمیں پہلو بینے گئے بالکل ای طرح پنڈلیاں ننگی کر کے جیسے رسول کریم مٹاتیج آم اور ابو بکر جالتنز مبیضے تھے۔ میرے دل میں بھائی کا پھر خیال آیااور دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ يو حيها كون؟ بمّا يا عثمّان عرض كبيا ذرا ركئے رسول اللَّه كَاللَّهُ كَا يَا كَهُ عثمان اجازت طلب کررے ہیں آپ سِنْ تَنْیِ<sup>رْ</sup> نے فر مایا اسے اجازت اور جنت کی خوشخبری سناؤ بلوہ کی زحمت ك ما تهد مين في رسول الله من يني علم عنايا اوراجازت دى آب الله السه منتعف ن

كتي ہوئے اندر چلے آئے اور آپ ان كے سامنے پنڈلياں نظى كركے ياؤل لئكا كرمند حي ير بينه محيَّ بالكل اي طرح جيب رسول الله مُلَاثِينِهما بو بكر مِزْلِعْيَةُ 'اورعمر مِزْلِعْيْزُ بينه عنه عقه\_

سعید بن مینب کہتے ہیں میں نے ان کی نشست سے بدمطلب سمجھا کہ رسول القد فالتأتيخ حضرت ابو بكر مزالفيّهٔ اورحضرت عمر مناطبهٔ كى قبر ب النصى ہونگى اورحضرت عثمان ماللهمهٔ کی قبر جدا ہو گی ہےا۔

### جنت کی خوشخبری:

اما م بیہ فی میشد نہید بن ارقم طالفیز سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللّٰم طَالِّیْنِ مُنے حضرت ابو بمرد نانئنځ کے باس بھیجااور کہاوہ گھر میں گوٹھ مار کر بیٹھے ہوئے ان کومیراسلام کہواور جنت کی خوشخری سناؤ۔ پھر عمر طالفیز کے باس جاؤ 'وہ تمہیں گدھے پر سوار ملیس سے' ان کا گنجاین چیک رہا ہوگا' ان کو بھی میرا سلام کہوا ور بہشت کی خوشخبری سناؤ۔ پھرعثان جائنٹیڈ کے پاس آؤوہ تختے بازار میں خرید وفروخت کرتے ہوئے ملیں گئے ان کومیراسلام کہواور بڑی مصیبت کے بعد جنت کے حصول کی خوشخبری سناؤ۔ چنانجے ان صاحبان کواس حالت میں یایا جورسول الله ملا لی کے خرمائی تھی اور ہرا یک نے رسول الله ملی تیام کے جائے قیام کے بارے یو چھااوروہ آپ کی خدمت میں چلا آیا۔

حصرت عثان دالنفذ نے واپسی پر ہو جہا یارسول الله مالند کم محصے کون سی مصیبت بہنچے گ ۔اس ذات کی شم جس نے آپ کو برحق رسول بھیجا ہے کہ میں کسی جنگ سے غائب نہیں ہوا اور نہ مجی جھوٹ بولا ہے اور جب سے آپ ملائید کی دائیں ہاتھ سے بیعت کی ہے بھی اس ہاتھ سے شرم گاہ کونہیں چھوارسول انڈم کا تاکہ نے فرمایا بس وہی ہے۔ ع

امام بیہی کہتے ہیں عبدالاعلی ضعیف راوی ہے اگراسے بیصدیث واقعی باد ہے تو ممکن ہے رسول الله منافیکی کے ان کے یاس زید بن ارقم کو بھیجا ہوگا۔اورابوموی ازخود بگہبانی اور حارس کی حیثیت سے چلا آیا ہو۔

منداحم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ رسول اللہ طاقی کے گھیا۔
کسی صحافی کو بلاؤ۔ میں نے کہا ابو بکر دلالٹی فر مایا نہیں۔ پھر میں نے کہا عمر دلالٹی فر مایا نہیں
پھرعرض کاعلیٰ؟ بتایا نہیں۔ میں نے آخر کا رعثان دلائٹی کا نام لیا تو فر مایا ہاں عثان! جب
وہ تشریف لے آئے تو آپ مُل اللہ کے فر مایا ذراجت جاؤ۔ پھر آپ کا نام کی تی اسے چیکے
چیکے باتیں کرنے گے اور عثمان دلائٹی کا چہرہ متغیر ہور ہاتھا۔ ا

حضرت عثان را النور کے غلام ابو صحلہ کہتے ہیں جب آپ 'تاریخی ایم' میں محصور ہوئے تو عرض کیا' کیا آپ ان سے مقابلہ نہ کریں ہے؟ فر مایا بالکل نہیں' کیونکہ رسول الله مالی فیلے نے مجھے وصیت فر مائی تھی اور میں اس کا پابند ہوں۔ تعیم بن جماد الفتن والملاحم میں حضرت عاکشہ ضی الله عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مالی فیلے کے پاس آئی تو آپ مالی فیلے عثمان دائی فیلے سرکوئی کر رہے تھے میں نے عثمان دائی فیلے صرف بیا لفظ سے دیا دیا دی ہوگی یارسول الله مالی فیلے کے سرحضرت عائن دائی کی الله کی مقال دائی کہ کوئی کی اسول الله مالی کی میں الله کی کھڑے۔ جب حضرت عثمان دائی کوئی کوئی کی الله کی کھڑے کے مسرف میں میں میں الله کا مطلب مجھ آیا۔

جب جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہووج میں اس قدر تیر پیوست ہوئے کہ وہ خار پیشت کی طرح ہو گیا تو فرمایا میری آرزوتھی کہ میں بھی عثان رائٹوئؤ کی طرح چھانی کردی جاؤں گی ان مخالفوں کے سواانشاء اللہ سب جانتے ہیں کہ میں ان کے اس قتل سے خوش نہتی ۔ اگر میں ان کے تل کی خواہش مند ہوتی توقتل کردی جاتی ہے۔

ابوداؤ دطیالسی بھٹائیہ میں حضرت حذیفہ دلائٹنڈ کا بیان ہے رسول اللہ فاللیکئے آنے فر مایا قیامت سے قبل تم اپنے امام اور خلیفہ کو تل کرو سے اور آپس میں تکواریں چلاؤ سے اور بدترین لوگ دنیا کے حکمران ہو تکے۔

امام بہل حضرت عبداللہ بن عمر سے قال کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالا فیام ہے

<sup>(</sup>الرواه الامام احمد في مسنده ج١/ص٥ والبيهقي في الدلائل ج١/٦ ٣٩

<sup>﴿</sup> رُواه نعيم بن حماد في كتاب الفنر ص ٧٤

### حضرت عثمان طالنين كي رفافت:

امام احمد موی بن عقبہ ہے اور وہ اپنے نا نا ابوجبیبہ سے بیان کرتے ہیں کہ محاصرہ کے دوران وہ ان کے پاس گئے ۔ حصرت ابو ہر برہ وزائفیڈ ان سے بات کرنے کی اجازت طلب کررہ ہے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد فرمایا میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا اللہ کہ ہے بیسنا ہے کہ تم لوگ میرے وصال کے بعد فتنہ وفساد اور اختلاف سے دوجار ہوگے۔ کس نے کہا یارسول اللہ اللہ کا کیا تھم ہے؟ آپ ما کا کیا تھم ہے کا کیا تھا کہ دفات اختیار کرویے

# ايك اور پيش گوني:

منداحمہ مجھ اللہ اورابوداؤ دیس حضرت عبداللہ بن مسعود دیالٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کالٹیڈ کے نے فرمایا اسلام کا نظام ۳۵ '۳۱ یا ۳۷ سال بخو بی چلے گا۔ پھر یہ لوگ نیست و تابود ہو مجھ تو ہلاک شدگان کا یہی انجام ہے آگر اسلامی نظام قائم رہا تو سترسال بستور قائم رہے گا۔ حضرت عمر دیالٹیڈ نے بوجھا یارسول اللہ کالٹیڈ کی بستر سال گزشتہ عرصہ سمیت یا اس کے علاوہ فرمایا وہ اس کے علاوہ ہو تھے ۔ س

<sup>(</sup>رواه البيهقي في الدلائل ج٦ اص٣٩٣

<sup>﴿</sup> رواه احمد في مسنده ج٢ اص ٤٥ كاورواه البيهقي في الدلالل ج٦ اص ٣٩٣

<sup>﴿</sup> رواه الامام احمد في مسنده ج١ اص٣٩٣ ورواة ابوداثود في سنن في الفتن

اس مدیث میں حضرت عثان کی شہادت جنگ جمل اورصفین کی طرف اشارہ سیجھ کی اور سفین کی طرف اشارہ سیجھ کی کی اور سترسال اور ستر سال ہے بنی امیہ کی مدت حکومت کی طرف اشارہ ہے۔ ابو ذیر رضالٹنئز کی وفات کی چیش گوئی :

امام بیہتی 'حضرت ابودروافی نیڈ سے بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ مخالفی مجھے معلوم ہوا کہ آپ مخالفی خرار اللہ مخالفی مجھے معلوم ہوا کہ آپ مخالفی خرار ہوجا کیں ہے۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا اور فر مایا حوض کو ٹر پر میں تمہارا پیش خیمہ ہوں وہاں تمہارا منتظر ہوں۔ میں تم ہے کی کوایسے حال میں نہ یا وال کہ جمھے سے چھین لیا جائے اور میں کہوں کہ وہ میری امت سے ہے۔ اور مجھے جواب سلے کیا آپ مخالفی کی معلوم ہے کہان لوگوں نے

حضرت ابودرداء شائنی کے بارے بیش کوئی:

<sup>﴿</sup> ورواه الامام احمد في مسنده ج٥١ ٥١ ورواه ابن حيان و بزار

واقدی اور ابوعبیدہ وغیرہ کا بیان ہے کہ وہ ۳۲ھ میں فوت ہوئے اور سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں حضرت عثمان والفیظ کی خلافت کے دوسال باتی تھے جب وہ فوت ہوئے۔

### فتنوں کی پیش گوئی:

حضرت اسامه را نفیز بن زید را نفیز کی ایک متنق علیه روایت ہے که رسول الله والی کی ایک متنق علیه روایت ہے که رسول الله والی کی ایک متنق علیه روایت ہے کہ رسول الله والی کی ایک متنق علیه روایت ہے کہ رسول الله والی کی ایک میں ویکھ رہا ہے مدینہ کی ایک میں ویکھ رہا ہوں کہ میں ایک میں

منداحمداورسلم شریف میں ابوادریس خولانی محضرت حذیفہ دلائیز سے نقل کرتے ہیں واللہ! میں قیامت تک بیا ہونے والے فتوں کا سب سے زیادہ واقف ہوں۔ یہ بات نہیں کہ صرف رسول اللہ طافی کے بیجے چیکے سے بتادیا اور کسی کونہیں سنایا بلکہ رسول اللہ طافی کے بیج سے بتادیا اور کسی کونہیں سنایا بلکہ رسول اللہ طافی کے بارے میں اللہ طافی کے بارے میں سوال ہوا اور آپ مافی کے بارے میں سوال ہوا اور آپ مافی کے بارے میں سوال ہوا اور آپ مافی کے بارے میں کر بتائے ان میں تین فتنے ہیں جن سے تم محفوظ رہو ہے۔ بعض ان میں سے ہولناک ہیں اور بعض جھوٹے معمولی سے محفوظ رہو ہے۔ بعض ان میں سے ہولناک ہیں اور بعض جھوٹے معمولی سے

حضرت حذیفہ والطفطُ حضرت عثمان والطفطُ کی شہادت کے بعد جنگ جمل اور جنگ صفین سے قبل فوت ہوئے۔ بقول امام ابن کثیر عجلی وغیرہ علمائے تاریخ کا بیان ہے کہ

الرواه البيهقي في الدلائل ج٦ اص٣٠٤ وذكره البيهقي في محمع الزوائد

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في فضائل الصحابة ومسلم في صحيحه في الفتن

<sup>﴿</sup>رواه احمد في مسنده ج٥١ص ٣٨٨

حضرت حذیفہ وظافی شہادت عثمان والنی کے جالیس دوز بعد فوت ہوئے اور آپ سی کی مقولہ ہے اگر عثمان کا مقولہ ہے اگر عثمان کا قبل احجما کا رنامہ ہوتا تو لوگ آرام وراحت اور فلاح و بہبود میں ہوتے لیکن ان کا قبل ایک نامعقول فعل اور بہیانہ حرکت تھی۔ پس لوگ ان کے بعد خون کی ہولی کھیلے۔ سنو! آگر کو کی تمہارے اس سلوک سے خوش ہو جوتم نے حضرت عثمان واللہ کا مقان واللہ کا تعدد ارکھا ہے تو واقعی اسے خوش کے شادیا نے بجانا جا ہیں ۔

امام احمد زینب بنت جمش ام المومنین سے بیان کرتے ہیں کہ آپ (لاالہ الااللہ)
پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے اور آپ منافیا کے جبرہ سرخ تھا آپ منافیا کے بیش کوئی
فرمائی۔عرب کے لئے ہلاکت ہے اس شروفساد سے جو قریب آچکا ہے۔ آج یا جوج
ماجوج کی دیوار میں انگو تھے اور آگشت شہادت کے کول دائرہ کی مقدار سوراخ ہوگیا۔

میں نے عرض کیا یارسول الله مظافی کیا ہم امت کے نیک لوگوں کی موجودگی میں ہمی ہاک ہوجودگی میں ہمی ہلاک ہوجا کیے۔ (رواہ سلم فی صححہ فی الفتن رواہ الا مام احمد فی مسلم اور ترندی نے بھی اس کی تخر تج کی ہے اورامام ترندی نے بھی اس کی تخر تج کی ہے اورامام ترندی نے بیان کر کے کہا ہے میں حدیث حسن صححے ہے۔

### عجب اتفاق:

ا مام ترفدی میر الفتیند را بعد حمیدی سفیان بن عیدند سے بیان کرتے ہیں کہ جمھے امام زہری میر الفتیات کی سہ بات یاد ہے کہ اس سند میں چارخوا تین ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بیدروا بہت زہری ہے (سفیان بن عیدنہ کے علاوہ) عمروالنا قد بیان کرتے ہیں۔ نیز شعیب صالح بن کیمان عقبل محمد بن ایخق محمد بن ابی میتین اور یونس بن یزید بھی بیان کرتے ہیں اور 'حبیب' کا نام سند میں ذکر نہیں کرتے والٹداعلم

چنانچے سفیان بن عیمینه کی بیان کر دوسند کے مطابق اس میں زہری اور عروہ دوتا بعی ہیں اور عروہ دوتا بعی ہیں اور حوار ہوں اور دواز واج مطہرات رائی عجیب سندنہایت کمیاب ہوتی ہے ھذا عَذِیْ ذِیْ جَدِّا

besturdubooks.wordpress

# عام فتنه کی پیش گوئی:

ابوداو دطیالی بین المنظر المسلم بن دینار بین المنظر المنظ

### حضرت محمر بن مسلمه ري عنه:

امام ابوداؤ دُ حضرت حذیفہ دِ کا تنظیہ نقل کرتے ہیں کہ مجھے ماسوائے محمد بن مسلمہ دِ کا تنظیہ کے ہرخف کے فقنہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے رسول اللّٰہ کا تنظیم سے بیانا اے محمد کھے فقنے کا خطرہ نہیں۔ بیسند منقطع ہے۔ ابو داؤ د طیالی محضرت حذیفہ دِ کا تنظیم کو خوب جانتا ہوں جسے فقنہ اور فساد حذیفہ دِ کا تنظیم کہ ہیں ایسے محف کو خوب جانتا ہوں جسے فقنہ اور فساد نقصان رساں نہ ہوگا۔ ہم مدینہ منورہ آئے وہاں (شہرے باہر) محمد بن مسلمہ انصاری دِ کا تنظیم میں خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ وجہ بوجھی تو بتایا کہ جب تک یہ فقنہ دب نہ جائے میں شہر میں سکونت اختیار نہ کردں گائے۔

(رواه احمد في مسنده ج ١ اص ١٦

ب رواه ابوداتو دالطيالسي ورواه الحاكم في المستدرك ج٣. صـ٣٣ و اخرجه ابن سعد في الطبقات ج٣/ص٤٤ والبيهقي دلاتل النبوة ج٦ اص٤٠٨

besturdubooks.wordpress.com سند برتنجره:

امام ابودا وُ دسجستانی بذر بعیه عمروبن مرز وق اورابودا وُ دطیالسی بلا داسطه شعبه سے اور وہ حصرت حذیفہ دلائٹوز سے روایت کرتے ہیں۔

نیز امام ابوداؤ د بجستانی حضرت حذیفه دانشهٔ سے بھی پیروایت نقل کرتے ہیں تاریخ میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام ابوداؤ دکی بیسندمیر سے زو کیا اولیٰ ہے۔

امام احمرُ الى برده ہے بیان كرتے ہیں كہ جارار بذہ میں ایك خيمہ كے ياس ہے محزر ہوا۔ میں نے یو جھا بیکس کا خیمہ ہے؟ معلوم ہوا محمد بن مسلمہ والنفظ کا ہے۔ میں اجازت لے کراندرآیا ورعرض کیا خدارحت کرے آیٹ بلندمرتبہ صحابی ہیں کو گوں کو تبلیغ کریں'نیکی کی دعوت دیں'برائی ہے منع کریں تو کتنااح پیاہے۔تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللُّه مَنْ كَلَيْكُمْ نِنْ وصيت فرما ئي تقى عنقريب فتنه وفساد كا دور ہوگا' اختلاف اور انتشار بیا ہوگا۔ایبا وقت آ جائے تو اپنی تلوار کوجبل احدیر مار کرتو ڑ دیے تیر تلف کر دیے کمان کی تانت ضائع کردے اور مسکن میں یا بندرہ یہاں تک کہ کوئی خطا کار ہاتھ تیرا کام تمام كروے يا الله تحقيم خيروعا فيت عطاكر \_\_رسول الله فَاللَّا عَلَيْهِ مِنْ كُوبَى كا دورآج كا ب اور میں نے آ یمال اللہ کی وصیت بر مل کیا ہے۔ پھر آپ نے خیمہ کے ستون کے ساتھ آ ویزان تلوارا تارکردکھائی تو وہلکڑی کی تلوار ہے اور کہا پیچٹ لوگوں کومرعوب کرنے کی غاطرے۔

امام بہتی مرسد ، حضرت محمد بن مسلمہ رہائنے سے قبل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله کُانِیم سے دریافت کیا کہ جب بے راہ لوگوں میں اختلاف بریا ہوتو میں کیا كروں؟ آپ مُلَاثِيْم نے فرمايا ' تكوار كوتو ژكريا بندمسكن ہوجا يہاں تك كەكوئى خطا كار ہاتھ تیرا کام تمام کردے یاموت آ جائے۔!

﴿ رُواهِ البيهقي وارواه الحاكم في مستدركه ج٣/ص١١٧

besturdubooks.wordpress.com منداحمه کی روایت:

> ابوالا شعث صنعانی مميلية سے بيان كرتے ہيں كه يزيد بن معاويه طالفيزنے ہميں حضرت عبدالله بن زبیر کی طرف مدینه منوره روانه کیا۔ مدینه پینچ کرمیں فلال ( زیادراوی کونام یا د نه رہا) کے باس آیا اور عرض کیا لوگ خانہ جنگی اور قبل وقبال میں مصروف ہیں آ یا کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا مجھے طیل ابوالقاسم نے وصیت فرمائی تھی اگر تیری زندگی میں فتنہ ونسادسرا مُعائے تو تکوار کی دھار کوجبل احدیر مار کرتوڑ دے اورخو د گھر میں بإبند ہوجا اگر کوئی صحن میں تھس آئے تو بند کوئٹری میں حصب جا اگر وہاں بھی آ جائے تو تحصنوں کے بل بیٹھ کر کہ تو میرے اور اپنے گناہ میں ماخو ذہوا در دوزخی بن \_بس میں تو ای تلوارتو ژ کر گھر میں پابند ہو گیا ہوں ال

> > تتجره:

یہ صدیث امام احمد میں اللہ نے نام کے ابہام کے باد جودمتدمحمد بن مسلمہ داللہ ہو درج کی ہے۔حالاتکہ بدروایت محمرین مسلمہ کی ہیں بلکسی اور صحابی کی ہے کیونکہ محمد بن مسلمہ والنفظ نے یزیداور ابن زبیر والنفظ کا زمانہیں یایا اور سب مورخ بدا تفاق رائے بیان کرتے ہیں کہ وہ ۲۰ سے اور ۵۰ سے مابین فوت ہوئے ہیں ۲۲ سام سام یا ۲۷ س میں پس واضح ہوا کہ بیروایت محمد بن مسلمہ کی نہیں بلکے کسی اور صحابی والفیز کی ہے۔

اهبان طالنيك كي وصيت:

الفتن والملاحم ميل تعيم من مماد مميليد بيان كرتے بيل كه حضرت على والله العبان بن صفی کے یاس آئے اور کہا جارے ہاتھ مضبوط کرنے سے آپ کو کیا مانع در پیش ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے میرے ظلیل اور آپ کے ابن عم نے وصیت فرمائی تھی کہ عنقريب افتراق واختلاف اورفتنه وفساو بريامو كاجب بيحالات رونمامون توآهني مكوار

#### معجز التاسيد الكونين اليليل ١٠٠٠ ١٥٥٥ ١٥٥٥

توژکرچونی ملوارتیارکر لے اور کھر میں بیٹھ جا اور ایک روایت میں ہے: حَتْنَی یَسَاتِیكُ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یَدْ خَاطِئَةٌ اَمْنِیَةٌ قَاضِیَةٌ لِ

# فتنے ہے بیخے کی ترکیب:

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ ذائفۂ سے مروی ہے کہ عنقریب فتنے بیا ہو سکے اس دور میں بیضنے والا کھڑ ہے ہونے والے اس دور میں بیضنے والا کھڑ ہے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑ اہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑ اہونے والا چلنے والے سے اچھا ہوگا۔ جو محف ان فتنوں کی طرف متوجہ ہوگا وہ اسے اپنی طرف مائل کرلیں سے اور جو محف پناہ گاہ یائے وہ اس میں بناہ حاصل کر لیں ہے اور جو محف پناہ گاہ یائے وہ اس میں بناہ حاصل کر لیں ہے۔ اور جو محف بناہ گاہ یائے وہ اس میں بناہ حاصل کر لیں ہے۔ برجو کھی ہاں گاہ ہائے دہ اس میں بناہ حاصل کر لیں ہے۔ اور جو محف بناہ گاہ ہائے دہ اس میں بناہ حاصل کر لیں ہے۔ برجو کھی بناہ گاہ ہائے دہ اس میں بناہ حاصل کر لیں ہے۔ برجو کھی بناہ گاہ ہائے دہ اس میں بناہ حاصل کر لیں ہے۔ برجو کھی بناہ گاہ ہائے دہ اس میں بناہ حاصل کر لیاں ہوگا کے برجو کھی بناہ گاہ کے برجو کھی بناہ کی طرف مائل کر لیاں ہے۔ برجو کھی بناہ گاہ کی بناہ کی طرف مائل کر لیاں ہے۔ برجو کھی بناہ گاہ کی بناہ کی طرف مائل کر لیاں ہے۔ برجو کھی بناہ گاہ کی بناہ کی طرف مائل کر لیاں ہے۔ برجو کھی بناہ گاہ کی بناہ کی طرف مائل کر لیاں ہے۔ برجو کھی بناہ گاہ کی بناہ کیا کہ بناہ کی بناہ کی بناہ کی بناہ کی برجو کھی بناہ گاہ کی بناہ کی برجو کھی بناہ گاہ کے برجو کھی بناہ گاہ کیا کہ برجو کھی بناہ گاہ کی برجو کھی بناہ گاہ کی برجو کھی بناہ گاہ کیا کہ برجو کھی بناہ گاہ کی برجو کھی برجو کے برجو کھی برجو کی برجو کی برجو کی برجو کھی برجو کی برجو کے برجو کی برجو کے برجو کھی برجو کی برجو کے برجو کی برجو ک

# حق تلفی کی پیش گوئی:

# فتنے کے زمانہ کا پروگرام:

منداحمہ میں حضرت ابو بحر طافق سے منقول ہے کہ رسول اللہ طافق نے فر مایا عفر یب نتنہ وفساد کا دور آنے والا ہے 'سنو! اس پرفتن دور میں بیادہ چلنے والا ان فتوں کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ غور کر واادر لیٹنے والا بیٹھنے والے سے اچھا ہوگا۔ سنو! جب یہ فقنے کا دور آجائے تو جس نے والا بیٹھنے والے سے اچھا ہوگا۔ سنو! جب یہ فقنے کا دور آجائے تو جس کے پاس بحر یوں کار یوڑ ہودہ اس میں رہائش اختیار کر لے اور جس کے پاس زری رقبہ

<sup>(</sup>رواه احمد في مسنده ج٩١٥

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في المناقب

<sup>﴿</sup> رَوَّاهُ الْبِحَارِي فِي صِحِيحِهُ فِي الْمِنَاقِبِ وروَّاهُ الْمِسْلَمُ فِي حَلَيْتُ الْأَعْمِشُ

مجزات سیدا سوین دیستا ہے ہے۔ ہووہ اس میں سکونت اختیار کر ہے اور جس کے پاس اونٹ ہوں وہ ان کی چرا گاہ میں مشکیر کا میں میں میں میں میں میں می

ا یک صحابی والٹیئ نے عرض کیا یارسول الله مالیٹیکم! میں آ یسٹائٹیکم پر فدا ہوں جس کے یاس بکریاں ہوں نہاونٹ اور نہ رقبہ وہ کیا کرے؟ فر مایا اپنی تکوار کی دھارکو پھر کی چٹان یر مارکر کند کردے اور تو ڑ ڈالے۔فتنوں سے کنارہ کش ہوجائے پھر فرمایا! میں نے ان فتنول سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھرایک صحابی نے عرض کیا یارسول الله طَالِیّا الله مُظَالِیّا الله مُحصے الله تعالی آ پ سَالْتَیْمِ اُسِرِ قربان کرے )اگر کوئی مجھےان فتنوں میں جبراً لے جائے اور قبل کردیا جاؤں تو میری پوزیشن کیا ہوگی فر مایا گناہوں کا بوجھ اور اس کے اپنے گناہوں کا وبال اس پر ہوگااوروہ دوزخی ہوگا لے

### حواب کے کتے:

امام احمد عمينية الله المحيل بن اساعيل عمينية كى معرفت تيس بن ابى ماز ذاللين سے بيان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے سفر کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہارات کو بنی عامر کی آباری میں پہنچیں اور کتے بھو نکے تو یو چھا یہ کون ی آبادی ہے؟ تو معلوم ہوا یہ ''حواب'' ہے ( تو آ پ ؓ نے رسول الله منگاللہ کا پیش گوئی''تم میں ہے کون ی بی بی میں جس پر حواب کے کتے بھونگیں گے'' یاد کر کے واپس لوٹ آنے کا قصد کیا تو ہم سفروں نے کہا لوٹے نہیں بلکہ جمارے ساتھ تشریف لے چلئے۔ آپ کو وہاں مسلمان اینے درمیان یا ئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں صلح کا سبب پیدا کر دےگا۔ پھر حضرت عا تشدرضی الله عنها نے فرمایا که رسول الله منافی کے ہم از واج مطہرات کوایک روز مخاطب کر کے فرمايا تقا كَيْفَ يَأْخُدَاكُنَّ تَبْنَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوَابِيعِ

الفتن والملاحم میں بیپیش گوئی ابوقعیم بن حماد نے یزید بن ہارون سے ابوخالد کی

<sup>(</sup>رواه احمد في المسندج١٥ص٤٨

<sup>(</sup>رواه احمد مسنده ج7 اص ۲ o

معرفت قیس مذکور سے بیان کی ہے اور امام احمد نے قیس سے بھی بیان کی کھیے ہے۔ صحیحین کی شرط کی حال ہے۔ لیکن انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔ حافظ ابو بحر برالائی حضرت ابن عباس دی خانے سے قریبا بھی متن حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں ہمارے علم میں حضرت ابن عباس دی خانے سے صرف ای سند ہے مروی ہے۔

# جنگ جمل میں پیش گوئی:

طبرانی میں ابن عباس دائی اسے منقول ہے جب حضرت علی کی فوج میں بی خبر پہنچی کہ بھرہ کے لوگئی اور زہیر دائی ہے کے زیر قیادت جنگ کیلئے جمع ہو چکے ہیں تو وہ پر بیٹان ہو کر گھبرا گئے۔ پھر حضرت علی دائی ہے نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی تشم! اہل بھرہ مغلوب ہو نگے اور شکست کھا جا کیں گئے طلحہ دائی ہے؛ اور زہیر دائی ہے اور شکست کھا جا کیں کے طلحہ دائی ہے اور کی اور کیلئے چھ ہزار ساڑھے یا نج صدافراد آ کیں کے یا پانچ ہزار ساڑھے یا نج صدافراد آ کیں کے یا پانچ ہزار ساڑھے یا نج صدافراد آ کیں کے یا پانچ ہزار ساڑھے یا نج صد (بیا جلح راوی کی طرف سے شک ہے)

حضرت ابن عباس فریخیا کہتے ہیں بیان کرمیرے ول میں کھی شک سا پیدا ہوا ا چنانچہ جب کوفہ پنچ تو میں نے کہااب اندازہ ہوجائے گا اگر کوفہ سے نہ کور بالا کمک آگئی تو یہ ایک چیش کوئی ہے جوعلی ڈاٹٹیئٹ نے رسول اللہ ماٹٹیئے ہے تی ہوگی ورندا یک جنگی جال ہے۔ حضرت ابن عباس ڈاٹٹیئٹ کہتے ہیں کہ میں نے ایک فوجی سے بو چھا کوفہ سے کتنی کمک آئی ہے تو اس نے وہی تعداد بتائی جو حضرت علی ڈاٹٹیئٹے ۔ یہ فرمائی تھی تو پھر میں نے کہا یہ بات حضرت علی ڈاٹٹیئٹ کورسول اللہ ماٹٹیئل نے بتائی تھی ۔ ا

### جنگ جمل کے بارے ایک وصیت:

امام بیمتی ایک نهایت غریب سند ہے ام سلمدرضی الله عنها نے قال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات میں ہے کی ایک جنگ میں شمولیت کا تذکرہ کیا اور حضرت عائشہ مرر

<sup>(</sup>رواه الطبراني في الكبير وذكرة البيهقي في المحمع ج٧١ص٢٣٦

ہنس پڑی تو فرمایا اے حمیرا!اے عائشہ رضی اللہ عنہا! ویکھوتمہاری شمولیت نہ ہوں گھر حضرت علی ڈاٹٹنڈ کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ان سے حسن سلوک ادر نرمی اختیار کرتا ہے!

اس ہے بھی زیادہ ضعیف منکر اور غریب وہ روایت ہے جوامام بینی حضرت ابو بحر والنظم اللہ من کے بیان کرتے ہیں کہ ان سے کی نے بوچھا کہ آپ نے جنگ جمل میں کیوں شمولیت نہ کی ؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ مائی آئی ہے سنا ہے کہ ایک قوم جنگ کیلئے نکلے گلا وہ ہلاک اور ناکام ہوگی۔ ان کی قائد ایک عورت ہوگی اور وہ جنتی ہوگی۔ در اصل حضرت ابو بحر دلائی اور ناکام ہوگی۔ ان کی قائد ایک عورت ہوگی اور وہ جنتی ہوگی۔ در اصل حضرت ابو بحر دلائی تھے ہیں جسن بھری سے مروی ہے کہ ابو بحرہ وہا کہ ابل فاری شریف میں جسن بھری سے مروی ہے کہ ابو بحرہ وہ کہا میرے لئے رسول اللہ مائی آئی کی ایک حدیث نہایت مفید فارت ہوگی۔ وہ ہے جو بخاری شریف میں حدیث نہایت مفید فارت ہوگی۔ وہ ہے جو کہا میرے لئے دسول اللہ مائی ایک حدیث نہایت مفید فارت ہوگی۔ وہ ہے کہ ابل فارس نے حکومت کا سر براہ فارت کی بیوی کو بنائیا ہے تو آپ مائی آئی کے قراما یا جس قوم کی حکومت عورت کے ہیر دہو وہ فلاح اور کامیا بی نہیں یاتی۔ (اُن یُدُلِعَ قَوْمٌ وَلَوَالْمُرَهُمُدُ اِلْمُرَاقَّکُمُنْ

منداحمد میں اوائل سے منقول ہے کہ حضرت علی والنظر نے حضرت علی والنظر نے حضرت عمار والنظر اور حضرت حسن والنظر کو کوفہ روانہ کیا کہ الل کوفہ کو جنگ کیلئے نگلنے پر آ مادہ کریں۔ حضرت عمار والنظر نے دوران تقریر کہا میں خوب جانتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا اور آخرت میں آ ب مائٹی کا میں اللہ عنہا کہ تا کہ میں آ ب مائٹی کا میں اللہ تعالی کو تمہار اامتحان مطلوب ہے کہ تم رسول اللہ مائٹی کے اتباع کرتے ہویا ان کی بیوی کی سے بیٹی کوئی اور وصیت حرف بحرف صحیح ابت ہوئی۔

ايك پيش گوئی كاياد كرانا:

عبدالرزاق معمری معرفت قادہ ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹنڈ کو جنگ

<sup>(</sup>ارواه الحاكم ج٢/ص١٩ اوالبيهقي في الدلائل ج١١٠٦

<sup>﴿</sup> رواه المخاري في صحيحه في الفتن

<sup>﴿</sup> وَاهَ حَمَدُ فِي مُسَلَّمَ ﴿ \$ اصْ ٩٥ وَرَوَّاهِ الْبَجَارِي مِنْ يَرَّازِ عَنْ عَبْدَرِقِي فَصَالَ الصَّحَابَةِ

جمل سے حضرت زبیر دلائفی کی واپسی کاعلم ہوا تو فرمایا اگر وہ حق پر ہوتے تو وائیس نہ ہوتے۔ اس کا پس منظریہ ہے کہ سقیفہ بنوساعدہ میں رسول اللہ کا ٹیکٹی نے زبیر دلائفی کو سی خاطب کر کے فرمایا آپ علی دلائٹی سے محبت رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کی محبت سے کیوں بازر ہوں تو رسول اللہ مُلِّا لِیُنْ نے فرمایا سوچو! تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اس سے ناحق جنگ کرو گے۔ چنانچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حدیث کی بنا پر میدان جنگ سے واپس یطے آئے یہ دوایت مرسل ہے۔ یہ

اورامام بہوتی میں سے اس ضعیف حدیث کوابوالاسودوکل سے مرفوع بیان کیا ہے كه جب حضرت طلحه والنفظ اورحضرت زبير والنفظ حضرت على والنفظ ك بالقابل ميدان جنگ میں اترے اور دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آھے تو حصرت علی بڑاٹنؤ نے رسول الله منالليني كے خچر برسوار ہوكر اعلان كيا زبير واللفظ كوبلانا چنانچه حصرت زبير واللفظ آئے اور اتنا قریب ہو گئے کہ ان کی سوار یوں کی گردنیں باہم مل حمین تو حضرت علی دانشوٰ نے کہا جناب زبیر دلائٹوڑ ! خدارا بتاؤ کیا یا و ہے جس روز فلاں مقام پر رسول ملائٹوٹم نے کہا تھا اے زبیر ڈالٹنڈ ! کیاتم علی ڈالٹنڈ کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا میں اینے ماموں زاد بھائی اور ہم مذہب کو کیسے دوست ندر کھوں پھر جھے مخاطب کر کے کہا تھا کیاتم زبیر مالفنو کو دوست رکھتے ہوتو میں نے عرض کیا تھا میں اینے پھوچھی کے بیٹے اور ہم مسلک کو كيونكردوست ندر كھوں پھررسول الله طَيْ يَتِيم نے فرما يا تھاا ہے ذہير النفظ اواللہ التم اس سے جنگ کرد کے اورتم ظالم ہو گے تو زبیر ڈاٹنٹ نے کہا واقعی کہا تھا واللہ! میں بھول کمیا تھا اور اب تونے مجھے یاد کرایا واللہ! میں آپ سے جنگ ند کروں گا۔ چنانجہ وہ صفون کو چیرتے ہوئے میدان جنگ سے نکل گئے۔تو عبداللہ بن زبیرنے کہا کیابات ہے؟اس نے کہا مجھے علی جانفیزنے حدیث یا دولائی ہے جومیں نے رسول اللہ ملاکھی کے سے تحقی ۔

چنانچەمس ان سے جنگ نەكرول گاتوحضرت ابن زبير ولائفۇنے كہا كياآب لزائى

آرواه عبدالرزاق في مصنفه ج١١ ارص ١٤ وهوعندالبهقي في الدلائل

کیلئے آئے ہیں؟ آپ تو صرف صلح کی خاطر تشریف لائے ہیں۔ پھر حضرت آرہیں ہائٹنڈ نے کہا میں تو جنگ نہ کرنے پر حلف اٹھا چکا ہوں تو ابن زبیر ڈلٹنٹنڈ نے کہا (پھر کیا ) غلام سن آزاد کرد بیجئے اور سلح تک یہیں قیام سیجئے۔ چنانچہوہ غلام آزاد کرکے وہیں تھہر گئے کیکن صلح نہ ہو تکی اور جنگ چیٹر گئی تو وہ واپس چلے آئے ل

امام بہتی میشند ایک ضعف سند کے ساتھ ابو وجرہ مازنی و فائن سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت علی والفی کا کہ میں نے حضرت علی والفی کو یہ کہتے سنا جناب! زبیر و الفین خدارا بیہ بتا ہے کہا آپ نے رسول الله مالی کے سنا تھا کہتم علی ہے جنگ کرو سے اور تم ظالم ہو سے نو حضرت زبیر والفین نے کہا بالکل سنا تھا لیکن میں بھول کیا تھا۔ نے

### زیدبن صوحان شالٹیئے کے بارے میں پیش گوئی:

امام بہمی میں بیر اللہ مختارت علی دالفیز سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مختاری نے فرمایا جسم میں میں میں میں مو جسم محص کی خواہش ہو کہ ایسے جنتی کو دیکھے جس کے جسم کا بعض حصداس سے قبل جنت میں جائے گاوہ زید بن صوحان دلائیز کو دیکھے لئے۔ چنانچہ جنگ جلولا ۱ اھ میں ان کا ہاتھ کٹ کیا اور جنگ جمل ۳۱ ھ میں خود شہید ہوگئے ۔ سی

### جَنَّك جمل اورصفين كي پيش كوئي:

صحیحین میں حضرت ابو ہر رہ دلائٹو کے منقول ہے رسول اللہ کا ایک قیامت سے قبل دو قلیم کروہ باہم جنگ وجدال کریں ہے۔ دونوں کا منشوراور مدعا ایک ہی ہوگا۔ دوفریق سے مراد جنگ جمل اور صفین کے شرکاء بین دونوں کا مدعا اسلام تھا۔ تنازع صرف مکی انتظام رعایا کی فلاح و بہودادر حکمرانی میں تھا 'تا ہم صلح اور جنگ نہ کرنا لڑائی ہے بہتر تھا۔ (والمسلح خیر)

<sup>(</sup>رواه البيهقي في الدلائل ج١٦ص١٤ فورواه الحاكم في المستدرك ج٣٦٦١٣

<sup>﴿</sup> رَوْاهُ اللَّمِهُ فِي اللَّهُ لَا قُلْ عَلَّهُ مِنْ هُ اللَّوْرُونَ مَا حَدِينَ مَا حَدِي مَنْ مَحَمَّع لروائد

<sup>﴿</sup> رُواهِ البِيهِ فِي هِي الدِّلالِ حِ٦٠٦٠ \$

تعداد:

Desturdubooks.Wordpress شای فوج کی تعداد ساٹھ ہزارتھی' ان میں سے بیسس ہزارشہید ہو گئے۔عراقی فوج ایک لا کھبیں ہزارافراد پرمشمل تھی اس میں سے جالیس ہزارشہید ہوئے ۔حضرت علی طالعین اوران کے ہم خیال برحق تھے امیر معاویہ طالعین اوران کے ہم خیال غلطی پر تنے۔ جیسے کہ سیحے مسلم شریف میں حضرت ابوقیا دہ دلائنٹے مروی ہے کہ رسول اللہ مالا ٹیکا نے حضرت عمار ملائتین کومخاطب کر کے کہا تجھے یاغی گروہ قبل کرے گا۔!

مسلم شریف میں حصرت امسلمہ دلافٹیؤ ہے مروی ہے کہرسول اللہ مگافٹیؤ کمنے فر مایا عمار ڈالفیؤ كوباغي كرووقل كرے كااوراكك روايت ميں ہے 'فَالَهُ فِيلَ النَّار''اس حديث ميں بعض رافضی لَانَالَهَا اللّٰهُ شَفَاعَتِهُ يَوْمَ الْقِيهُ مَةِ (اوراس) ومحشر كروز ميری شفاعت نصيب نه كرے) كااضافه كرتے ہيں بياضافه بالكل بے سنداور رافضيوں كى اختراع ہے۔

حضرت عمار خالفهُ: کی شهاوت:

ا مام بہتی میں عمار طالتین کی ما لکہ ہے بیان کرتے ہیں عمار بیار ہوئے ان برغشی طاری ہوگئی۔ کچھافاقہ ہواتو کہا کیوں رورہے ہو؟ آپ کا خیال ہے کہ میں بستر پرفوت ہونگا' بالکل نہیں مجھے میرے حبیب رسول اللّٰه مَالِیّٰتُم نے بتایا تھا کہ بختے باغی گروہ فلّ کرے گااور آخری غذاد ودھ ہوگا۔ ۲

امام احمد ممینید ' ابوالبختر ی ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار طالفیز نے جنگ صفیین میں دود ه منگوا کر کہا کہ رسول الله مٹائلیکم نے فر مایا تھا تمہاری آخری خوراک دود ہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے وہ دودھ لی لیااور آ کے بڑھ کر جنگ کی اورشہید ہو گئے۔

ا یک روایت میں ہے کہ آپ مٹالٹنی وودھ سامنے دیکھ کرمسکرائے اور کہا( آخِہہے۔ <sup>و</sup> شَرَابِ أَشْرِبِهُ لَبِنْ حَيْنَ آمُوتُ) شَرَابِ أَشْرِبِهُ لَبِنْ حَيْنَ آمُوتُ)

<sup>🕥</sup> و مستم في صحيحه في التر

<sup>﴿</sup> رواه الليهلي في الدلائل ٢٠ اص ٢١ فورواه الحمد في مسلم ج١٤ اص ٢١ ف

#### معجزات سيدالكونين مل تايغ 🗘 🗬 😘 315

امام بہی میں میں مسلم اللہ مستود داللہ کا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیہ کے اللہ میں کہ رسول اللہ مالیہ کی کے اس نے فرمایا جب لوگ اختلاف کا شکار ہوئے تو عمار دلائٹی برحق گروہ کے ساتھ ہوئے کے اللہ اللہ کی خورت علی دلائٹی کے ہمراہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ دلائٹی حضرت علی دلائٹی کے ہمراہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ دلائٹی کے ہمراہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ دلائٹی کے خریق میں سے ابوالغاوی دلائٹی نے آپ دلائٹی کوشہید کیا ہے۔

ابوالغاد بيرشيني:

صحابی ہیں استیعاب میں ابن عبدالبرنے ان کا نام بیار جرنی و النفؤ بتایا ہے۔ بعض کہتے ہیں مزنی ہیں مگرصا حب اصابہ نے ان کی تغلیط کی ہے۔ پہلے شام سکونت اختیار کی مجرواسط جلے آئے محضرت عمار و النفؤ کے تل کی کیفیت بلا جھجک بیان کیا کرتے سے۔ ان کو بدری کہنے والا خطا کا رہے۔ منداحمہ میں ان سے 'دم کُھُو و اُکھوالڈ کُھو میں ان سے 'دم کھو و اُکھوالڈ کھو میں ان سے 'دم کھو و اُکھوالگھو کے ایک اور دوایت ان سے مروی ہے۔

ا ما م احمد عمیلیاتی مخطله بن خویلد عشری عمیلیات سے بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ جانتی نظام احمد عمیلیات کے پاس '' ابن جوی سکسکی 'اور ابوالغا ویہ آئے اور ہرایک کا دعوی تھا کہ میں نے ممار شاہنی کو پاس '' ابن جوی سکسکی 'اور ابوالغا ویہ آئے اور ہرایک کا دعوی تھا کہ میں نے ممار شاہنی کو مبارک با دے کونل کیا ہے تو پاس ہیٹھے ہوئے عبداللہ بن عمرونے کہا تم میں سے ایک کومبارک با دے کہ میں نے رسول اللہ مان گاڑی ہے سنا تھا کہ اس کا قاتل باغی گرویہ ہوگائے

امیر معاویہ نے عمر در الفیز کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کو یہاں ہے اٹھادو' اس کا ہمارے ساتھ کیسار و یہ ہے تو عبداللہ رالفیز نے کہا دراصل بات رہے کہ میرے والد نے رسول اللہ مخالفیز کے بیات رسول اللہ مخالفیز کے بیاس میر اشکوہ کیا تو اس وقت رسول اللہ مخالفیز کے بیاس میر اشکوہ کیا تو اس وقت رسول اللہ مخالفیز کے بیاس میر اشکوہ کیا تو اس وقت رسول اللہ مخالفیز کے بھراہ ہوں اور زندگی بھراہے والد کی اطاعت کر'نافر مان نہ بن۔ چنانچہ میں آ ب کے ہمراہ ہوں اور جنگ سے بیز ار ہوں۔ س

﴿ رُواهِ البِيهِ فِي الدُّلاثلِ

كقال الامام احمد في المسندج ٢ اص ١٦٤

البداية والنهاية ج٢٠/٦

حضرت امیرمعاویه دلانشو کی میتاً ویل اورتشری و بعیداز قیاس ہے۔ بالفرض اگریہ صحیح ہوتو پھرشہدائے اسلام کا قاتل بھی ان کا امیرادرسیہ سالا رہوگا۔

عبدالرزاق مسعود بن مخر مدسے بیان کرتے ہیں کہ حضرت مرور ڈی ٹیڈ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہم جاھِ کہ وُلِی اللّٰہِ حَقَّ جھادِهِ (۲۲/۷۸) کے مصل پڑھا کرتے تھے نیے آخِر الزَّمَانِ کَمَاجَاهَ کُرَّتُهُ فِی اُوَّلِهِ ''یعنی تم اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرو آخری زمانہ میں جہاد کیا کرتے تھی ۔عبدالرحمٰن نے میں جہاد کیا کرتے تھی ۔عبدالرحمٰن نے بی جہاد کیا کرتے تھی۔ عبدالرحمٰن نے کہا جب بنی امیدا میر ہو نے اور بی مغیرہ وزیر۔ وو ثالثوں کی پیش گوئی:

امام بیمتی موافقیسوید بن عمله میندیسے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی دفاقی کے ہمراہ فرات کے ساحل پر چل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ فاقی ہے فرمایا تھا کہ بی اسرائیل میں اختلاف رونما ہوا تو انہوں نے دو ٹالث مقرر کئے۔ چنانچہ وہ خود گراہ تھے اور اپنی بیروی کرنے والوں کو بھی گراہ کر دیا۔ سنو! امت محمد ریمیں بھی ریا ختلاف بریا ہوگاہ ہ بی دو ٹالت مقرر کریں گے۔ والوں کو بھی گراہ کر دیا۔ سنو! امت محمد ریمیں بھی ریا ختلاف بریا ہوگاہ ہ بی دو ٹالت مقرر کریں گے۔

أرواه احمد في مستده ح٢٠ص ١٦١ والسائي في فصائل على البرار

<sup>﴿</sup> رُواهِ البيهقي في الدلائل ج: اص ٢٣ ع

besturdubooks.wordbress.com بیصدیث ازبس منکر ہے اوراس کا باعث زکریا بن یجیٰ کندی حمیری اعور ہے بقول ً یجیٰ بن معین مینند میہ بالکل لاشئی اور بے کا رراوی ہے۔

منے! حضرت علی بنالفین کی جانب ہے حضرت ابوموی اشعری بنالفین اور حضرت معاویہ ملائٹنڈ کی طرف ہے حضرت عمرو بن عاص ملائٹنڈ ٹالٹ بتھے۔ یہ دونوں ا کابراور اخیارصحابہ کرامؓ میں ہے ہیں (ہدایت یا فتہ اورجنتی ہیں )ان کی ثالثی کی تبحویز 'صلح' اتحاد اور جنگ بندی پرمبی تھی چنانچہ ایہا ہی ہوااور ان کی وجہ سے سوائے خوارج کے کوئی فریق عمراہ بیں ہوا۔ ان سے ابن عباس والفن نے ثالثی کے موضوع پر مناظرہ کیا۔ چنانجہ ان کی اکثریت تائب ہوکرراہ راست پرآ گئی اور باقی ماندہ ہے حضرت علی ڈالٹنٹز نے جہاد كيا ان ميں سے اكثر نبروان ميں قبل ہو محتے إ

### خوارج کے بارے میں پیش گوئی:

امام بخاری مُشِلْدٌ 'حضرت ابوسعید خدری فیاتین سے نقل کرتے ہیں کہ سب کے سامنے رسول اللّٰہ ظُاٹِلِیْ مال غنیمت تقتیم فرمار ہے تھے ذوالخویصر ہ تتیمی نے آ کر کہا يارسول الله كُالْيَكِيمُ انصاف فرماييئية آپ كُلْيَكِم نے فرمايا سے تجھے خرابی ہوا گر میں عدل و اجازت فرمایئے اس ستاخ کا سرقلم کردوں۔ آپ ٹُلٹی کے فرمایا جھوڑ دو اس ستاخ کے ایسے رفقا ہو نگے جن کے نماز روز ہے کے مقابل تنہیں اپنے نماز روز بے حقیراور ہج معلوم ہو تنگے' وہ قرآن کی تلاوت کریں سے کیکن مکلے کے پنچے نداترے گا'اس کی تا میر ے محروم ہو تنگے وہ دین سے اس طرح باہرنکل جائیں سے جیسے تیرشکار سے یار ہوجا تا ہے۔ تیرکا ملاحظہ کیا جائے تو اس کے بردھاراورنوک برخون کا دھبہ اورشائبہ تک نہ ہوگا۔ اس گروہ کی علامت ہیہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ فام آ دمی ہوگا اس کا ایک باز وعورت کے بہتان کی طرح جنبش کرتا ہوگا۔اور بیگروہ لوگوں کے افتر اق کے وقت Desturdubooks. Wordpress.com بغاوت کرےگا۔ دوطا نفوں میں سے جوحق کے زیا دہ قریب ہوگاوہ ان کونل کر ہےگا۔ حضرت ابوسعید خدری بالنیز کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث خودرسول الله فاللی کے سیٰ ہے۔حضرت علی طائٹیؤ نے ان ہے لڑائی کی میں اس میں خودشر یک تھا۔ آپ کے حکم ہے ان علامات والے آ دی کو تلاش کر کر کے لا یا حمیا' اس میں وہی صفات تھیں جورسول 

بیحد بیث مسلم شریف اور بخاری شریف میں اسادے ندکور ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ بشیر بن عمرونے حضرت مہل بن حنیف دالفنزے یو جھا آپ نے حدیث خوارج کر کے فرمایا تھا وہ لوگ زبان سے تلاوت کریں گئے حلق کے بیچے دل براثر نہ ہوگا۔ وہ دین سے باہرنکل جائیں مے جیسے تیرشکارے بارہوجا تاہے ان کے سرمنڈے ہوئے ہوں سے مصحیحین میں بیرروایت حضرت ابوذ رطالفنز 'حضرت انس طالفنز اور حضرت علی طالفنز سے مذکور ہے۔ اس میں ہے بیانوگ نوخیز کم عقل ہو سکتے نوبان سے اسلام کے دعویدار ہوئے گرامیان سے خالی ہوئے۔ان کو جہاں یاؤتہ تیخ کردوان کے تل میں اجروثواب ہے۔حصرت علی طالغیز نے بدروایت حلفا بیان کی ہے کہ میں نے خودرسول اللہ ڈاٹی کے سے نے بیا یعقوب بن سفیان عملیا ہے حضرت سعید بن عاص والفئد سے نقل کیا ہے کہ ذ والخويصر ہ كے بارے ميں رسول الله مُنْ الله على فرمايا وہ بہاڑى شيطان ہے محمور وں کے چرواہے ایبا ہے اسے بحیلہ قبیلہ کا اقہب نامی مخص لائے گا۔سفیان بیان کرتے ہیں حضرت علی بذانین کے شکرنے شیطان ردھ کول کیا۔

ملعون لشكر:

علی بن عیاش مین التا صبیب کی معرفت مسلمہ مالفنز سے نقل کرتے ہیں کہ مروہ کالشکر ا

<sup>﴿</sup> رُواهِ البِحَارِي في استتابة المرتدين و في العناقب

<sup>﴿</sup> رواه مسلم في صحيحه في الزكاة

اور نہر دان کے مقتولین کورسول اللہ ٹاٹیائے نے ملعون کہا ہے۔ بقول حضرت ابن عباس کا پھی مروہ کے شکر ہے مراد قاتلین عثان دلائٹ ہیں یا

### قرآن کی تشریخ:

نے فرمایا جیسے میں نے قرآن باک نازل ہونے پر جنگ کی ہے بعض لوگتم میں سے اس کی تا ویل و تفسیر پر جنگ لڑیں گے۔حضرت ابو بکر دلائٹیؤ نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ مُلَّاثَیْنِ مُ بیمیرے قت میں ہے؟ فرمایاتہیں۔

حضرت عمر بالنیز نے کہااس ہے مرادمیری ذات ہے فرمایا نہیں بلکہاس ہے مراد حضرت علی مالنفهٔ میں جو قریب میٹھے جو تاٹھیک کرر ہے تھے۔ بریعقوب بن سفیان الاحق فے نقل کرتے ہیں خوارج کی تعداد جا ہزار تھی نہروان میں مسلمانوں نے ان کونیست و تابود کر دیا اورمسلمانوں ہے صرف نوآ دمی شہید ہوئے جا ہوتو ابو بر ذہ دہائ تناہے دریافت کرلوا دروہ اس بات کی تا سکہ وتو ثیق کریں ہے۔

امام ابن کثیر ممینایہ فرماتے ہیں کہ خوارج کے ساتھ جنگ وجدال کی روایت رسول الله من الله الله المرات المركبيني ب جوفطع علم كي موجب بين \_

### حضرت على طالفين كى شهادت كى پيش گوئى:

ا مام احمد مُرِينينيه' حضرت عمارين ياسر سي نقل كرتے ہيں كەغز وه عشيره سے واپسى کے دوران رسول اللہ مُلَاثِینَا سنے حضرت علی طالنین کوخاک آلود دیکھے کرفر مایا اے ابوتر اب! میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت دو انسان کون ہیں؟ عرض کیا فرمائے! تو آپ ملائی کے اور مایا ایک قوم شمود کا سرخاجس نے اونمنی کی کونجیس کافی تھی۔ دوسرے اے علی اجو تیرے سر بر مکوار مار کرداڑھی کورنگیں کرے گا۔ سے

<sup>(</sup>روايت بيهقي في الدلاكل ج ٦ اص ٤٣٤ (رواه البيهقي في دلائل النبوة ج ٦ اص ٤٣٦ ﴿ رُواه الامام آحملني مسنده ج 7 اص ٢٦٣

besturdubooks.wordbress.com امام بہتی میں مواللہ فضالہ میں ایک سے نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے والد ابوفضالہ انصاری بدری ش ١٧٧ ه كه بمراه ' بينع ' ميں حضرت على طافقتكى عيادت كيلئے كيا۔ آپ طافقت خطرناك اورمهلك مرض میں مبتلا تھے۔ میرے والد نے کہاجناب! آب والفندیہاں کیوں مقیم ہیں؟ خدانخواستہ فوت ہو گئے تو یہاں جبینہ قبیلہ کے لوگ ہی کفن دفن کا انتظام کریں سے \_ فورأ مدیندروانه ہوجایئے'موت آئی بھی تو اپنے گھر بار والے کفن وفن اورنماز جناز ہ کا اہتمام كريں كے۔ تو حضرت على ﴿ النَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّل آئے گی جب سر کے زخم سے داڑھی تر بتر ہوجائے گی لے

> ابوداؤ دطیالس نے زیدبن وہب ہے بیان کیا ہے کہ ایک خارجی لیڈر نے حضرت علی طالفینے ہے کہا'اللہ سے ڈر۔بس تو موت کے مندمیں آنے والا ہے تو آپ نے کہا واللہ میں قبل ہوں گائسر پر ایک کاری ضرب سے جس سے داڑھی تملین ہوجائے گی۔ بدرسول

> ا مام بيهي مُحَدِّلَة 'ابوسنان مُحِينُظة مدد کی' ابوا دريس خولا نی' نقلبه بن بريدهما مي ان تينون ے حضرت علی والفن کا بیان نقل کرتے ہیں کہرسول اللہ کا ٹیکم نے فرمایا میرے بعدتم سے میری امت بے وفائی کرے گی۔ بقول مام بخاری مُریشد تغلبہ مُریشد راوی محل نظر ہے اوراس کی متابعت کم ہوتی ہے۔امام بیہتی ترسیلی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی مالٹیؤ نے سراور داڑھی ک طرف اشارہ کر کے کہا واللہ! بیسر کے خون سے تر ہوگی اور قاتل روکا نہ جائے گا۔ بین کر عبدائقد بن يبيع طِالفَيْنُ نے کہا جناب امير المومنين والله! اگر کسي نے پير کت کي تو ہم اس کے قبیلہ سے بدل لیں مے آپ نے فر مایا میرے قاتل کے بغیر کی اور کوئل نہ کرنا۔

> حاضرین نے کہا آی طیفہ نا مزد کردیں۔ تو آی نے کہارسول الله کاللَّائِم کی سنت کے مطابق کسی کونا مزدنہ کروں گا۔لوگوں نے کہانا مزدگی کے بغیر فوت ہو گئے تو خدا کے

<sup>﴿</sup> رُواهِ الْبِيهِ فِي الدلائل جَهُ اص

<sup>﴿</sup> رواه ابو داڻو دطيالمبي في مسند ص

ہاں کیا جواب دیں محیقو فرمایا عرض کروں گا خدایا! جب تک تونے مجھے زندگی بخشی میں م خلافت کے امورسرانجام دیتار ہا • جب تونے مجھے اپنے ہاں بلالیا تو وہ تیرے سپر دہیں تو چاہے تو ان کوفلاح و بہبود سے نوازے اگر چاہے تو ان میں فتنہ وفسا دبیا کردے۔ ل

یہ روایت موتوف ہے الفاظ اور معانی دونوں لحاظ ہے جوبہ پن کا مظہر ہے۔
گرمشہور بات ہے کہ حضرت علی دائٹ نماز فجر کیلئے گھر ہے باہر نکلے تو مکان کے جھے
گرمشہور بات ہے کہ حضرت علی دائٹ نماز فجر کیلئے گھر ہے باہر نکلے تو مکان کے جھے
کے پاس ابن مجم نے نیز امارا۔ آپ دو یوم زندہ رہ بابن مجم کو گرفتار کرلیا گیا اور آپ
نے حضرت حسن ذائش کو وصی اور جائشین مقرر فر مایا۔ جب آپ فوت ہو گئے تو ابن مجم کو
بطور قصاص دیدلہ یا حدثل کردیا گیا۔

# حضرت حسن طالتٰء کے بارے بیش کوئی:

بخاری شریف میں حضرت ابو بکر و دائتے ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ منافی آیا کہا کہ روز حضرت حسن داللہ کا فیڈیٹم ایک روز حضرت حسن داللہ کا کی گئی کے اور ان کو گود میں لے کر منبر پرچڑھے پھر فر مایا بیہ میرا بیٹا سید ہے اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان مصالحت کرادے گائے

کتاب السلح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سن دالفیڈ ایک کشکر جرار لے کر حضرت امیر معاویہ دالفیڈ کے بالمقابل آئے تو حضرت عمر ورالفیڈ بن صاع نے کہا میر سے خیال میں یہ کشکر اپنے یہ مقابل کوئیس نہیں کر کے ہی واپس لو نے گا تو امیر معاویہ دالفیڈ نے کہا واللہ! جو ایک بہتر انسان سخے کہا جتاب عمر و! اگر فریقین شہید ہو گئے تو دنیا کے امور کون سرانجام دے گا عورتوں کا کیا حال ہوگا زمین کون سنجالے گا؟ چنا نچہ آپ نے عبدالرحمٰن بن سمرہ اور عبدالرحمٰن بن سمرہ اور عبدالرحمٰن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن کریز کو حضرت حسن کی خدمت میں سلح کی خاطر بھیجا۔ وہ آپ کی خدمت میں صاحر ہوئے اور صلح کا مطالبہ کیا تو حضرت حسن دالفیڈ اس کی خاطر بھیجا۔ وہ آپ کی خدمت میں صاحر ہو ہے اور سامی کا مطالبہ کیا تو حضرت حسن دالفیڈ اس کی خاطر بھیجا۔ وہ آپ کی خدمت میں صاحر ہو ہے اور صلح کا مطالبہ کیا تو حضرت حسن دالفیڈ اس کی خلائی اور مالی بے شار مقصان ہو چکا ہے تو دونوں قاصدوں نے کہا امیر معاویہ دالفیڈ اس کی خلافی کریں گے۔

<sup>&</sup>lt;u>آرواه البيهةي في الدلائل ج٦ اص ٤٣٩ )</u> (ارواه البخاري في صحيحه في دلائل النبوة

آ پ نے فرمایا اس بات کا ضامن کون ہے تو انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھا کی تو حضرت حسن بڑائنٹ نے صلح فرمانی ہے!

حفرت حسن بھری کہتے ہیں میں نے ابو بکرہ دافقیۃ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے منبر پر رسول اللہ مالیڈیکم کو دیکھا اور حفرت حسن طالیڈیڈ پ مالیڈیکم کے پہلو میں تھے۔ بھی آ پ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی حسن دالیڈیک طرف ۔ اور آپ مالیڈیکم نے فر مایا بیم میرا بیٹا سید ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے ہے۔ فاکد ہ:

امام بخاری کہتے ہیں علی بن عبداللہ نے مجھے بتایا کداس صدیث میں حضرت حسن بھری حضرت ابو بکر ورٹائنیزے ساع ثابت ہوتا ہے۔

بخاری ابوداؤ در ترندی اور نسائی میں بیدروایت ابی موی اسرائیل بن موی اور زید بنائی بن موی اور زید بن بی بن جدعان حسن بھری سے قل کرتے ہیں۔ چنا نچہ بید پیش کوئی حرف بہترف صحیح ثابت ہوئی کہ حضرت علی دالتی کا بعد جب حضرت حسن دلالتی خلیفہ ہوئے تو ایک عظیم لشکر لے کر امیر معاویہ رہائی کا کھڑ کی طرف چلے اور امیر معاویہ دلالتی بھی اپنالشکر لے آئے اوردونوں صفین میں فروکش ہوگئے۔ حضرت حسن دلائی نے مصالحت قبول کرلی اور امیر سلطنت حضرت امیر معاویہ دلائی کے سروکرد ہے۔ چنا نچہ دونوں فریقوں نے آپ امور سلطنت حضرت امیر معاویہ دلائی کے سروکرد ہے۔ چنا نچہ دونوں فریقوں نے آپ کی متفقہ طور پر بیعت کرلی۔ اس لئے اس سال کا نام ' عام الجماعة ' مشہور ہوا کہ ایک امیر پرسب کا اتفاق ہوگیا۔

رسول الله من الله على الله على من كم من الله وونول فريق مسلمان بين ـ ان دونول يا ايك فريق مسلمان بين ـ ان دونول يا ايك فريق كوكا فريخ والاخطاكار بادرفر مان رسول كامخالف نيز حديث سفينه مين جومدت خلافت من مال مذكور بؤوه يا يه يحيل كوپنجى ـ

<sup>(</sup>ارواه البحاري في صحيحه في كتاب الصلح

البداية والمهاية ج٦ اص ٣٢٨

حضرت امیرمعاویہ ڈاٹنٹو کے بارے پیش گوئی:

besturdubooks.wordpreé الفتن والملاحم من تعيم بن حماد مِن الله حضرت على والثينة سے بيان كرتے ہيں كہ من نے رسول الله من اللہ عند اللہ اختام و نیا ہے جل امت مسلمہ کا اتفاق امیر معاویہ والتنوی کی حكومت يرجو كابيل

امام بهیتی میشد ایک ضعیف راوی اساعیل بن ابراهیم بن مهاجر کی معرفت عبدالملك بن عمار ہے حضرت امیرمعاویہ طائلیٰ کامقولہ نقل کرتے ہیں' واللہ! مجھے حکومت پر رسول الله منافظیکم کے اس فر مان نے آ مادہ کیا۔معاویہ دلافین ! اگر حکومت میسر ہوتو لوگوں سے احیماسلوک کرنا<u>ہ</u>

حضرت سعیدین عاص بالنیزے مروی ہے کہ امیر معاویہ برالنیزیانی کالوٹا لے کر رسول اللُّه مَنْ عَلَيْهِمْ كَ عِيجِيجِهِ مِنْ مَا يعليه السلام نع ان كى طرف دىكي كرفر ما يا معاويه طالقينة ا اگر حکومت ملے تو خداتری ہے کام لینا اور انصاف کرنا۔حضرت امیر معاویہ رااللہٰ کہتے راشد بن سعد داری میزاند؛ امیر معاویه دانشهٔ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ظَالِمَةِ اللهِ عَنْ مَعَاوِيهِ إِللَّهُ وَ إِلَّهُ لَوْ لُوكُونِ كَيْحَفِّي عِيوبِ كَي نُوهِ مِن لِكَارِ مِا تَوْرِعا مِا كَا خراب ادراس كااعتاد كهوبيشي كايس

حضرت ابودرداء مِنْ تَعْفُ كَهِتْ مِين كهامير معاويه مِنْ عُنْ نَهُ رسول اللَّهُ مَنَّا ثَيْمَ عَالِيك بات مني جوان کومفیدر بي په

<sup>()</sup>رواه معيم بن حماد في كتابيه)

<sup>﴿</sup> رُواهُ البيهقي في الدلائل ج11ص23

<sup>﴿</sup>رُواهِ البيهةي في الدلائل ج١٠ص٦ ٤٤

جرواه ابودائود في سنه في الادب

شام کے بارے پیش گوئی:

besturdubooks.wordpress امام بیہی میشد 'حضرت ابوہریرہ دالفیزے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مالفیز کے لیے فرمایا مدینه منوره مین خلافت موگی اور شام مین حکومت اور سلطنت بید

المام احمد مُنظِيد عفرت ابودردار اللفيز سے بيان كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله مُناتِيكُم ے بیسنا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ کتاب میرے تکیہ کے نیچے ہے اٹھائی حمیٰ ہے۔ مجھے گمان ہوا کہ وہ نابود ہوجائے گی چر میں نے دیکھا کہ اسے شام پہنچاویا گیا ہے۔سنوایرآ شوب دور میں ایمان شام میں ہوگاتے

امام بہوقی عین بدنے قریبا یہی روایت حضرت عبداللہ بن عمرو دانٹین حضرت ابوا مامہ دانٹیز اور حضرت عمر دلافنہ ہے مختلف اسنادے بیان کی ہے۔

## شام میں ابدال:

عبدالرزاق مِنالله عبدالله بن صفوان سے بیان کرتے میں کہ ایک آ دمی نے جنگ صفین میں کہاالہی اہل شام پر نعنت بھیج تو حصرت علی دانٹننے نے کہااہل شام کوسب وشتم نہ کر ومال ابدال مين" بيتين باركها" سي

امام احمد مجاللة 'شريح بن عبيد حفري ميند سے بيان كرتے ميں كه حفرت على والفيز کے یاس عراق میں اہل شام کا تذکرہ ہوا تو لوگوں نے عرض کیاان پرلعنت بھیج تو آپ نے لعنت سے انکار کر کے فرمایا میں نے رسول الله مانی اللہ عنا ہے کہ شام میں کے بعد ديكرے جاليس ابدال ہوئے ۔ان كى دجہ سے باران رحمت ہوگا۔ دشمنوں برقتے ہوكى اور الله تعالى كاعذاب رفع موكايم

<sup>﴿</sup> رُواهُ البِيهِ فِي هِي الدَّلائلِ جِ٦ وص ٤٤٧

<sup>﴿</sup> رُواهُ الْأَمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسَيِّدُهُ جِ٥ أَصِ ١٩٨

<sup>﴿</sup> وَاهُ الْبِيهِ فِي هِي الدِّلاثِلُ جِ٦ اص ٤٤٩

<sup>@</sup>رواه احمد في مسنده ج١١ص٢١

قبرص کے بارے پیش گوئی:

امام ما لک و النفوز محضرت انس و النفوز سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ما لک و الله ما لک و الله مالی و الله و الله

ام حرام نے ان میں شمولیت کی خاطر دعا کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی پھر آپ ملی تی آلین کر سوگئے اور حسب سابق مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے تو پھرام حرام نے بندی کی وجہ پوچھی تو فرمایا میری امت کے پچھ لوگ مجھے دکھائے گئے ہیں'' جوسمندر میں سوار ہیں جہاد کی خاطر ام حرام نے پھروہی دعا کی درخواست پیش کی تو آپ ملی تی فرمایا تو پہلے گروہ میں شامل ہے۔ چنا نچام حرام ''امیر معاویہ وٹائٹوئے کے عہد خلافت میں بحری جہاد میں گئیں۔واپسی میں سمندر سے باہر نکلتے وقت سوار کی ہے گرفوت ہوگئیں۔ا

<sup>(</sup>رواه البحاري في صحيحه في الحهاد والسير باب فضل من يصرع في سبيل الله ممات فهو منهم وسلم في صحيحه في الامارة

zesturdulooks.wordpress ا كەاور پېش گوئى:

آ کی بن پر یدومشقی مینید. خالد بن معدان مینید سے بیان کرتے ہیں کے عمر بن اسود عنسی مالنیز 'حضرت عبادہ بن صامت رہائنے کی غدمت میں حاضر ہوئے۔وہ ایک خیمہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ دریائے مص کے ساحل برفروکش تھے۔ان کی بیوی ام حرام نے بتایا کہ میں نے رسول الندم النيائي المستام كرميري امت من سے بہلاتكر جوسمندري جہادكرے كا ووجنتى بــ ام حرام نے عرض کیا یا رسول الله مل الله علی ایم اشار بھی ان میں ہے؟ فر مایا تو ان میں شامل ہے۔ پھر رسول الدُّما الله الله المري امت ميس سے بہلالشكر جو قيصر كے شہر ميں جنگ كرے گا وہ بخشش یافتہ ہے۔ میں نے پھر عرض کیا' یارسول اللہ کا تینے میں بھی ان میں شامل ہونگی؟ فرمایانہیں ۔ اپیروایت صحاح ستدمیں سے صرف امام بخاری نے بیان کی ہے۔ البتہ بہتی نے کی بن مزہ قاضی میں کی ایک ایس ہی روایت بیان کی ہے۔

يه پهلاجهاد ٢٢ ه ميں ہوا' حضرت عثان دلائنن كعهد خلافت ميں جب امير معاويةً شام میں حاکم تھے۔ ام حرام اپنے خاوند کے ہمراہ گئیں اور واپسی میں فوٹ ہوگئیں۔ دوسرا جہادا ۵ میں تسطنطنیہ میں ہوا اس کے میر کارواں پزید بن معاویہ طالنی تھے ان کے ہمراہ حضرت ابوابوب انصاری طائفیا مجمی جہاد میں شریک ہوئے اور وہیں فوت ہو گئے ہے

## ہندوستان کے بارے پیش گوئی:

امام احمد مون التلاطرت ابو ہر رہ وہلائنے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالینی نامے ہم ہے ہند کے غزوہ کا وعدہ فرمایا''اگر میں نے وہ زمانہ بایا''اوروہاں شہید ہوگیاتو بہترین شہید تھروں گا اً کرزندہ واپس لوٹ آیا تو دوزخ ہے آزادابو ہر رہ وہلینیا ہوں گا۔ سے

<sup>(</sup>رواه البحاري صحيحه في لحهاد

المدابة والنهاية ح " اص ٣٣٢

ام منائی مینید ۳۰ مونید ۳۰ مونیکی بیروایت حفرت ابو بریره دانین سنت کا کہ ہے۔
ام احمد مینیند حفرت ابو بریره دائین سے بیان کرتے ہیں کہ میرے فلیل صاوق مصدوق رسول اللہ فائین کے فر مایا میری امت کا ایک گروہ سندھ اور ہند میں جہاد کیلئے جائے گا۔ حفرت ابو بریره دائین کہتے ہیں اگر میں زندہ رہا اور وہاں شہید ہوگیا تو یمی مطلوب ہے۔ اگر میں واپس زندہ چلا آیا تو ابو بریره دائین محدث ہونگا جے اللہ تعالی نے مطلوب ہے۔ اگر میں واپس زندہ چلا آیا تو ابو بریره دائین محدث ہونگا جے اللہ تعالی نے دوز خے ہے آزاد کردیا ہوگا۔ ا

۳۳ هیں امیر معاویہ دلائنٹ کے عہد حکومت میں ہندوستان سے جنگ ہوئی۔ ۳۹۲ھ میں سلطان محمود غز نوی میں بندوستان کی حکومت سے جنگ کی سومنات فتح کیا 'ان سلطان محمود غز نوی میں اللہ نے ہندوستان کی حکومت سے جنگ کی سومنات فتح کیا 'ان سے بڑے بڑے بت کوتو ڑا۔ بے شاراسیراور مال غنیمت لے کرفتح مندوا پس آیا۔

# ترک ہے جہاد کی پیش گوئی:

امام بخاری میسید حضرت ابو ہر رہ وہالٹیؤ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے قبل تم الیک قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بال کے ہو نگے ہم چھوٹی آئکھوں والے سرخ چروں والے چپٹی ناکوں والے (گویا کہ وہ ہتھوڑ وں سے پی ہوئی ڈھالیں ہیں) ترکوں سے جنگ کرو گے ہیے

## خوز اور کر مان سے جہاد کی پیش گوئی:

امام بخاری میسند ابو ہر یرہ والفن ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی فیر مایا روز محشر سے پہلے تم خوذ اور کر مان مجمی اقوام سے جہاد کر و گے ان کے چہرے سرخ چپٹی ناکیس مچھوٹی آئیس ہیں کو یا ان کے چہرے چوڑے چیٹے پٹی ہوئی ڈھال کی طرح ہیں ان کے جوتے بال کے ہوں گے ہیں۔

<sup>()</sup>رواه الامام احمد في مسنده ج٢ اص ٣٦٩

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في المناقب

<sup>﴿</sup> وَاهُ البِحَارِي فِي صَحِيحِهِ فِي الصَاقِبِ

امام احمد عميلية منقول ہے كہ خوذ خيام ع خجمه كے ساتھ عبد الرزاق راوى كي اللہ بیان کر کے علطی کی ہے دراصل وہ جیم ہے یعنی جوز اور کر مان مشرق کامعروف شہر واللہ اعلم إ امام بخاری میشد ' حضرت ابو ہر رہ دالفنز سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله الله الله التعليم الماره كرك فرمايا قيامت سے يہلے تم ان لوگوں سے جہاد كرو كے جن کے جوتے ہال کے ہو نگئے ہیں

سفیان سے وَهُمْ اَهْلُ الْبَارز بھی مروی ہے۔امام ابن کثیر مِحالیہ فرماتے بیں مشہور روایت راصلہ کے بعد زامعجمہ ہے شایداس میں کسی سے تفحیف اور تبدیلی ہوگئی ہے۔ دراصل بازرسوق بعنی بازار کے معنی میں ہے واللہ اعلم عرضیکہ صحابہ کرام سے آخری دور میں ترک سے جنگ ہوئی اوران کوشکست ہوئی اور نبی علیہ السلام کی پیش **کوئی یوری ہوئی۔** 

## حضرت عبدالله بن سلام شالله کے بارے میں پیش گوئی:

امام احمد مواللہ بشرین عباد داللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک آ دی آیا'اس نے دورکعت مختصری نماز پڑھی'اس کے چبرے پرخشوع وخضوع کے آثا رنمایاں تھے۔لوگوں نے کہا پیجنتی مخص ہے جب وہ مسجد سے باہر نکلاتو میں بھی اجازت کے کران کے ساتھ چلا آیا بچھ مانوس ہوا تو عرض کیا جب آپ مجد میں آئے تو لوگوں نے آپ کوجنتی کہا تو اس نے کہا واہ سجان اللہ بلاعلم بات کرنا مناسب نہیں۔واقعہ بیہ ہے کہ میں نے عہد نبوی میں ایک خواب و یکھا اور رسول اللّٰدماً ﷺ کے یاس بیان کیا کہ میں ایک سرسز باغ میں ہوں۔اس کے وسط میں ایک فلک بوس لوہے کا ستون ہے۔اس کی چوٹی پرایک کنڈا ہے۔ مجھے کسی نے کہااس پر چڑھو۔عرض کیاطاقت نہیں تو وہ ایک خادم لایا۔اس نے مجھے چھے سے اٹھا کر کہا چ حومیں نے اور چ حکر کنڈ ا پکڑلیا اس نے کہا مضبوطی سے پکڑلومیں خواب سے بیدار ہوا تو وہ میر سے ہاتھ میں ہے۔

<sup>€</sup>فتح الباري ج٦٠ص٦٠ (رواه البخاري في صحيحه في المناقب

میں نے رسول الله مطافی کو بیرخواب سنایا تو آپ نے تعبیر بتائی باغ ہے مراد چھن اسلام ہے اور سنتون ہے اور سنتون ہے۔ آپ اسلام ہے اور سنتون ہے۔ آپ کی وفات اسلام پرہوگی۔ بیخواب دیکھنے والے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ اِ

ا مامسلم ولالنون مصرت عبدالله بن سلام والنون سے قل کرتے ہیں کہ جھے ایک پہاڑ
کے پاس لاکر کہنے لگا' اس پر چڑھئے۔ میں نے چڑھنے کی مسلسل کوشش کی مگر چڑھ نہ سکا
اور سرکے بل گر پڑا' رسول الله ملی نیکٹر نے فرمایا' پہاڑھ ہیدوں کارتبہ ہے' آ ب اس سے
محروم ہو تکے بی

چنانچدید پیش گوئی اورخواب کی تعبیرای طرح واقع ہوئی که آپ کوشهادت کا رتبه نه ملااور ۲۳ مصر فوت ہوئے 'بقول قاسم بن سلام پیشانیا۔

حضرت میموندرضی الله عنها کے بارے میں پیش گوئی:

تاریخ میں امام بخاری مجھنے یزید بن اصم سے نقل کرتے ہیں کے حضرت میمونہ مکہ محرمہ میں بیمار پڑ گئیں اور وہاں کوئی ان کا بھانجا تھاردار نہ تھا تو آپ نے کہا مجھے بہاں سے لے چلو مجھے یہاں موت نہ آئے گی کے درسول الله ملی تیکھ نے فرمایا کہ میں مکہ میں فوت نہ ہوں گی ۔ چنانچہ آپ کو سرف مقام میں لے آئے۔ جہاں رسول الله ملی تیکھ آپ آپ سے شادی کی تھی ۔ چنانچہ دہ اے میں سرف مقام میں فوت ہوئیں ہو

حجربن، ي شائعة اورديگراحباب:

یعقوب، بن سفیان عبداللہ بن رزین غافقی میں ہیں۔ حضرت می دلائٹنے بات می ااے عراقیوں تم میں سے سات آ دمی عذرامقام پر قبل کے

<sup>﴿</sup> وَاهُ احْمَدُ فِي مُسْتُدَةً جَاهُ رَضَّا مُا يَ

<sup>﴿</sup> رُواهِ مُسلِّم في فصائل الصحابة

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في التاريخ ج٢١ص١٢٨ والبيهقي في الدلائل ج٦ ص ٤٣٧

جا کمیں گے اوران کی مثال اصحاب اخدود کیعنی کھائیوں والوں کی ہے<u>۔</u>!

besturdubooks.wordpress.com یعقوب بن سفیان عند کہتے ہیں ابوتعیم نے یہ بیان کیا ہے کہ زیاد بن سمیہ نے برسرمنبرحضرت علی دلانفیڈکا نازیبا کلمات سے تذکرہ کیا تو حجربن عدی نے مضی میں کنگریاں اٹھا کمیں پھروہ وہیں بھینک دیں اوران کے آس باس سے لوگوں نے زیاد کو کنگریاں مارین تو زیاد نے امیر معاویہ رہائنی کوتحریر کیا کہ مجھے منبر بر حجر نے کنگریاں ماری تھیں(ادرمیری تو بین کی ہے) چنانچہ امیر معاویہ ؓ نے یہ جواب تحریر کیا کہ حجر وغیرہ کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ جب حجروغیرہ لوگ دمشق کے قریب''عذرا'' مقام پر پہنچے تو امیرمعاویہ نے ان کوٹل کروادیا۔

> ا ما مبهبقی من کہتے ہیں کہاں متم کی پیش گوئی حضرت علی طالعین رسول اللہ کا کہ کا تھا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا سے بغیر بیان نہیں کر سکتے ہے یعقوب بن سفیان الی الاسود سے بیان کرتے ہیں کہ امير معاويه بالنينة حضرت عائشه رضي الله عنهاكي زيارت كيليئة آئة تو آپ نے كها، تم نے حجر طالفن کو کیوں قبل کیا؟ تو عرض کیا اے ام المومنین! قوم کی اصلاح کی خاطر ان کا عَلَّى ہوا ہے'ان کی زندگی فتنہ کی موجب تھی بی<sub>ن</sub> کرحضرت عائشہرضی اللہ عنہانے فر مایا میں نے رسول اللّٰہ ٹائٹیٹے سے سنا ہے کہ عذراء مقام پر لوگ قتل ہوں گئے اللّٰہ تعالیٰ اور آسان واللے ان کی خاطر ناراض ہو گئے ہے

> یعقو ب بن سفیان مین الله عمروان بن حکم سے فقل کرتے ہیں کہ میں نے امیرمعاویی<sup>ّ</sup> کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ملاقات کی ۔ تو آپ ٹے فرمایا معاویہ اِنتم نے حجر ہلانین وغیرہ کوتل کر کے ایک نا گوار حرکت کی ہے۔ تجھے خطرہ نہ لاحق ہوا کہ میں یہاں کوئی قاتل چھیا کر تھے قتل کروادیتی۔تو امیرمعاویہ طالقیٰ نے عرض کیا مجھے کوئی اندیشہ نہیں میں تو دارالامن میں ہوں \_رسول الله مثالثیم کا فر مان ہے کہ ایمان اچا تک غفلت کی حالت میں مارڈ النے ہے مانع ہے۔اےام المومنین!مومن غفلت میں کسی کوئییں مار تا۔

<sup>&</sup>lt;u>((رو دانيههو در ۱۸۷۵ لسود چا صر۲۵۹)</u>

امیرمعاویہ بلائن نے عرض کیاا پی ضروریات کے سلسلہ میں مجھے آپ نے کیگا ہی پایا؟ فرمایا صالح اوراچھاتو حضرت معاویہ بٹائنڈ نے کیا کہ آپ مجھے اور حجر کوچھوڑ ویں یہاں تک کہ ہم اللہ کے در بار میں ملیس لے

## دسویں کی موت آگ سے ہوگی:

یعقوب بن سفیان میشد حضرت ابو ہریرہ را اللین سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ میں کہ رسول اللہ من اللہ میں ایک سمرہ بن جندب تھے ) کہتم اللہ من اللہ سمرہ بن جندب تھے ) کہتم سے آخری آ دمی کی موت آگ ہے ہوگی ہے اس روایت کے راوی ثقہ ہیں صرف ابوضرہ عبدی کا حضرت ابو ہریرہ را اللہ اللہ علم تا بت ساع ثابت نہیں واللہ اعلم

انس بن علیم عرضه کیتے ہیں کہ میں مدینہ میں آتا۔ حضرت ابو ہر یرہ وظائفی سے ملاقات ہوتی تو وہ رسی مختلکو ہے بھی پہلے حضرت سمرہ وظائفی بن جندب کا حال ضرور پوچھتے۔ جب ان کی تھیک تھا کے صحت بتا تا تو وہ خوش ہوتے۔ ایک دفعہ بتایا کہ ہم ایک مکان میں دس افراد تھے رسول الدم کا تیجہ تشریف لائے ہمارے چہروں کود کھے کراور کواڑ کے دونوں ہاز ووں کو پکڑ کر کہا تم سے آخری محض کی موت آگ سے ہوگی۔

ابوہریرہ بڑائنٹو کہتے ہیں آٹھ اشخاص فوت ہو چکے ہیں میرے اورسمرہ کے بغیر کوئی زندہ نہیں اوراب مجھے طبعی موت کے علاوہ کوئی چیز عزیز نہیں سے بیعقوب بن سفیان میں اس اوس بن خالد سے بیان کرتے ہیں جب میری ملاقات حضرت ابومحذورہ دلائفٹو سے ہوتی تو وہ حضرت سمرہ دلائنٹوکا حال ہو چھتے۔

میں نے ان سے دریافت کیا کیا راز ہے جب میں آپٹے پاس آتا ہوں تو آپ حضرت سمرہ کا حال ہو چھتے ہیں اور جب ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ آپٹا حال

<sup>﴿</sup> رُواهِ الْبِيهِ فِي الدُّلَّالُ جِ٦ رَصَّ ٢٥ وَ

<sup>🕥</sup> رواد البيهقي هي الدلائل ع ١٦ص ٤٥٨

<sup>﴿</sup> وَالْمُ الْمُنْفِقِي فِي الْمُلَامُنِ حَرَّا أَصُ ٩٥٤

ریافت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سمرہ اور ابو ہر برہ وہ النفوظ ایک مکان میں میں اس یتھ تو رسول اللّه مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عبدالرزاق مینید معمراین طاوس مینافیه وغیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول التمنافید ابو ہر یہ وہالفیز حضرت سمرہ دلائین اورا یک آ دی کو مخاطب کر کے فر مایا تم سب سے آخری شخص آگ سے فوت ہوگا۔ چنانچہ وہ آ دمی مرگیا، حضرت ابو ہر یہ وہ النین اور حضرت سمرہ دلائین کو خشرت ابو ہر یہ وہ النین اور حضرت سمرہ دلائین کو خشات سے کہد دیتا سمرہ دلائین فوت ہوگئ ہیں تو وہ بے ہوش ہوجاتے اور ان پر خشی طاری ہوجاتی ۔ چنانچہ حضرت سمرہ دلائین فوت ہوئے اور حضرت ابو ہر یہ وہ النین فوت ہوئے اور حضرت سمرہ دلائین نے بیشتر خوارج کو آل کی سے فوت ہوئے )

امام بہتی ترخیف نے ان روایات میں سے اکثر کو انقطاع اور ارسال کی بنا پرضعیف قرار دیا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ احتمال ہے وہ بعض گنا ہوں کی وجہ ہے دوز خ میں جا کیں پھر ایمان اور تو حید کی بدولت سفار شیوں کی سفارش سے نجات یا جا کیں واللہ اعلم ۔ گر یہ احتمال درست نہیں کیونکہ ہلال بن علارتی مجھ ایمان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن معاویہ نے ایک شخص کے حوالے سے بتایا کہ عمرہ میں ایک تا ہے کیلئے آگ منگوائی اہل خانہ کی غفلت سے وہ اس میں گر کرفوت ہو گئے ۔ سی

امام ابن کثیر مجالاتے فرماتے ہیں حضرت سمرہ رہائیڈ کز از مرض (جو بخت سردی سے پیدا ہوتا ہے) میں مبتلا تھے شدید گرم پانی سے بھر ہے ہوئے ویکھے پراس کے بخارات سے حرارت حاصل کرنے کی خاطر بیٹھا کرتے تھے ایک روز اس میں گر کر فوت ہو گئے۔ آپ ماہ بھرہ میں زیاد کی نیابت کرتے اور سرکاری امور سرانجام دیتے 'اسی طرح کوفہ آپ ماہ بھرہ میں زیاد کی نیابت کرتے اور سرکاری امور سرانجام دیتے 'اسی طرح کوفہ

<sup>﴿</sup> وَاهُ البِيهِ شَي عَي دَلَائِلِ البَيَّوِهُ حِبَّ اصْ ١٩٩٩

<sup>﴿</sup> رُواهِ اللِّيهِ فِي قَالِمُ اللَّهِ فِي قَالِمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي قَالِمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللّ

<sup>﴿</sup> رَوَاهُ السَّهِفِي فِي الدَّلَائِلُ حِدَّ رَضَ \* اللَّهُ

میں لا ماہ قیام کرتے۔ آپ خوارج کیلئے شمشیر بر ہند تھے اور فر مایا کرتے تھے آسان سیکے میں ا یہ بدترین مقتول ہیں۔ محمد بن سیرین میٹ اور حسن بھری میٹ وغیرہ علماء بھرہ آپ کی تعریف میں رطب اللمان ہیں ہے

### حضرت رافع بن خديج طالني كاشوق شهادت:

اما ہیں جو جہنے مسلط حضرت رافع و خلی کے جی کر سے جی غزوہ احدیا حنین میں ان کی جھاتی پر تیرانگاوہ رسول اللہ کا لیڈی کے حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ کا لیڈی کے حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ کا لیڈی کے حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ کا لیڈی کے بیتے تیم جسم سے باہر نکال دیتے ہے۔ پ کا لیڈی کے فرمایا 'رافع و کا تیم ہوں تیم برع دستے کے نکال دیتا ہوں ارادہ ہوتو صرف تیم نکال دوں اور دستہ جسم میں پیوست رہنے دوں اور مستہ جسم میں پیوست رہنے دوں اور میں روز محشر تمہاری شہادت کا گواہ ہو نگا۔ تو رافع و النہ کا تیم کے عرض کیا صرف تیم نکال دیں اور دستہ جسم میں پیوست رہنے دیں اور میرکی شہادت پر گواہ رہیں ہے جبانی امیر معاویہ و کا تیم کا دیک عرداقد کی موجہ دخلا فت میں ان کا زخم ہرا ہوگیا اور دہ عصر کے بعد فوت ہو گئے ۔ مگر داقد کی دغیرہ کا بیان ہے کہ وہ ۳ کے میں ان کا زخم ہرا ہوگیا اور دہ عصر کے بعد فوت ہو گئے ۔ مگر داقد کی دغیرہ کا بیان ہے کہ وہ ۳ کے دو ۳ کے میں فوت ہوئے 'واللہ اعلم ۔

# بن ہاشم کے فتنہ وفساد کے دور کی پیش گوئی:

امام بخاری مُوافِظهُ ابن مسعود طالفُونسے بیان کرتے ہیں که رسول اللّه طَافِیْ آخے فرمایا عنقریب حق تلفی بلاوجہ ترجیح اور نا گوارامور کا دور آئے گاصحابہؓ نے عرض کیا تو پھر کیاارشاد ہے فرمایاتم اپنے فرائض سرانجام دواوراللّہ ہے اپنے حقوق اور مطالبے مانگویں

البداية والنهاية عربي ح: اص ٣٣٨

البيهقي في الدلائل ج٦ اص٣٦ ؛ رواه احمد في مسنده ج٦ اص ٣٧٨

<sup>﴿</sup> رُواه البخاري في صحيحة في المناقب

<sup>﴿</sup> رُواهِ البخاري في صحيحه صَّ المناقب

مسلم شریف اور بخاری شریف میں سعیداموی میزانی سے مذکور ہے کہ ایک بار میں مروان اور حضرت ابو ہر برہ و بڑائی ہے میں نے سناوہ مروان اور حضرت ابو ہر برہ و بڑائی ہے میں نے سناوہ بیان کرر ہے تھے کہ میں نے رسول القد کا تیکے سنا ہے میری امت کی بربادی قریش بیان کرر ہے تھے کہ میں نے رسول القد کا تیکے سنا ہے میری امت کی بربادی قریش کے چندنو خیز جوانوں کے ہاتھ سے ہوگی ۔ مروان نے از راہ تعجب کہانو خیز نوجوانوں کے ہاتھ سے ہوگی ۔ مروان کا نام بنام گنوادوں ۔ ا

امام احمد حضرت ابو ہریرہ وٹائیڈ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الدمائیڈ ہے فر مایا ملک اُن آمیتی علی یکری عِلْمَتُ 'تو مراون نے تخت حکومت پر شمکن ہونے سے قبل ان نو خزنو جوانوں پر لعنت بھیجی اور حصرت ابو ہریرہ ڈائیڈ نے کہا میں چا ہوں تو ان کا حسب نسب بیان کر دوں ہے ابوامیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا کے ہمراہ شام میں بی مروان کے حکمرانوں کے پاس جایا کرتے تھے دہ اڑکوں کو بلکہ شیرخوار بچوں کو حکومت کے مروان کے حکمرانوں کے پاس جایا کرتے تھے دہ اڑکوں کو بلکہ شیرخوار بچوں کو حکومت کے نامزد کرتے اور بینا مزد حکمران بالکل صدیث ابی ہریرہ ڈائیڈ کا صحیح مصداق ہیں ہے امام احمد مجھولیہ بشرین ابی عمرخولانی ڈائیڈ کے بیان کرتے ہیں کہ جھے ولید بن قیس تجیق نے بتایا کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈائیڈ کے سے رسول اللہ کا ٹیڈ کی بید حدیث تی کہ ۲۰ ہے کے بعدا سے نا خلف اور نالائق بیدا ہو نگے نماز گنواد یں گے اور دنیا کے مزدں میں لگ جا کیں گی بیدا ہو نگے جو تلاوت کریں گے گرقر آن ان کے حلق سے نیچ ندا تر سے گا تر آن کی تلاوت تین قسم کے لوگ کرتے ہیں ۔مومن منافق فاجر۔

رواه البحاري في صحيحه في المناقب

<sup>🗨</sup> رواه احمد في مسده ج١١ص ٢٢٤

البداية والمهاية ج٦/ص ٣٤٠

<sup>@</sup>رواه احمد في مسنده ج٣ اص ٢٩ ـ ٢٩

کی امارت کو ناپندیدگی کی نگاہ سے مت دیکھوان کے بعدتم دیکھو گے کہ سر کندھوں کے ہے۔ جدا ہوجا کمیں گے۔

ا مام بہتی برشاطہ ابوذ رمالانٹوزے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلَاثِیَا ہے۔ سنا کہ پہلا مخص میرے طریقے اور اسلامی نظام کوتبدیل کرنے والا بنوامیہ کا ایک فر دہوگا۔ س منقطعہ

یہ حدیث منقطع ہے ابوالعالیہ اور ابوذ رطانی نظر کا باہمی لقانہیں۔ کیکن امام بیہ تی نے فرکور بالاحضرت ابوعبیدہ دلانی کی روایت کی بنا پر اس کوراج قرار دیا ہے اور فرمایا ہے قرین قیاس میہ کہ اس مخص سے مرادیز بدہوگا' واللہ اعلم۔

امام ابن کثیر مین الله فرماتے بیں یزید کے بار بے لوگوں کے مختلف خیالات بیں امام ابن کثیر مین اللہ میں اور رافعی ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور رافعی ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور دافعی ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور بے دین سیجھتے ہیں اور بے مرو پا اتہام لگاتے ہیں تیسراگروہ نداس سے اندھی عقیدت رکھتا ہے اور ندگا لی گلوج و بتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ زندین ندھا جیسا کے دوافض کاعقیدہ ہے۔

آ دی اس میں خلل انداز ہوگا<u>۔ ۳</u>

البيهقي في الدلائل ج٦ اص٦٦ ٤

<sup>﴿</sup> رُواهِ البِيهِ فِي الدُّلَائِلُ جِ٦ رَصُّ ٤٦٧

<sup>﴿</sup>رواه البيهقي في الدلائل ج٦ اص٤٦ ٢

یزید کے عہد حکومت میں حضرت حسین والٹی کافل ایک عظیم المیہ ہے۔ ممکن ہے گراید نے اسے نہ براسمجھا ہوندا چھا کہ بیالمیہ اس کی لاعلمی میں ہوا۔ اس طرح مدینہ منورہ کا محاصرہ بھی ایک شنیع فعل اور نہایت براعمل ہے۔ دراصل یزید کے دور حکومت میں ایسے نا گوار اور نابیند یدہ امور کاظہور اس کی شخصیت کو مجروح اور داغدار کرنے کیلئے از بس کافی ہے۔ ا حضرت حسیین والٹین کی شہا دت کی پیش گوئی:

یہ حدیث محمارہ بن زاذان مجھ اللہ سے عبدالصمد مجھ النہ کے علاوہ سفیان بن فراخ بھی بیان کرتے ہیں نیز یہ حدیث ایک اور سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی سنن بہتی میں ندکور ہے۔ باقی رہا ممارہ بن زاذان تواس کی شخصیت مختلف فیہ ہے۔ بقول امام ابوحاتم مجھ اللہ عنہاں کی حدیث قابل تحریر ہے قابل جمت نہیں اور نہ بی قوی اور مضبوط ہے۔ ابوحاتم مجھ اللہ اس کی محدیث قابل تحریر ہے قابل جمت نہیں اور نہ بی قوی اور مضبوط ہے۔ امام احمد مجھ اس کی محمی توثیق کرتے ہیں اور مجمی اس کوضعیف کروانے ہیں۔ سے امام احمد مجھ اس کی مجمی توثیق کرتے ہیں اور مجمی اس کوضعیف کروانے ہیں۔ سے

<sup>🕥</sup> سارابه والسهاية عربي ح٦/ص٣٤٢

و ه احمدهی مستده ج۱۱ص ۲۶ورواه این حیال

<sup>@</sup>الحرح والتعديل حـ الترجمة ٦٠١٦ والتهذيب الكمال ٢٤٥١١

مقتل کی مثی:

besturdubooks.wordpress.cor

امام بیمقی مین الله عبدالله بن و بهب بن زمعه مین الدی بیان کرتے بیل که مجھے حصرت امسلم شنے بتایا که رسول الله کا الله کا ایک روز لینے اور پریشانی کی حالت میں بیدار ہوئے پھر دراز ہو کئے۔ پھر بے بین اور جیران ہو کر بیدار ہوئے بھر دراز ہو گئے۔ پھر بے بین اور جیران ہو کر بیدار ہوئے کے مرداز ہوگئے۔ پھر بے بین اور جیران ہوکر بیدار ہوئے آپ اور بیدار ہوئے آپ مالی فیلے اور بیدار ہوئے آپ مالی فیلے کے دست مبارک میں سرخ مٹی ہے آپ مالی فیلے اس میں الٹ پلیٹ رہ بین مل فیلے کے دست مبارک میں سرخ مٹی ہے آپ مالی فیلے آپ مالی علیہ السلام نے بوجھا یارسول الله کا فیلے کون کی مٹی ہے تو آپ مالی کی مٹی ہے جرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ بیرائیل علیہ السلام کے بتایا ہے کہ بیرائیل علیہ السلام کے بتایا ہے کہ بیرائیل علیہ السلام کے بتایا ہے کہ بیرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ بیرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ بیرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ بیرائیل علیہ السلام کے بتایا ہے کہ بیرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ بیرائیل علیہ السلام کے بتایا ہے کہ بیرائیل کا می مٹی دکھا جنا نے باس نے کہا بیدو مٹی ہے بی

امام بہنتی فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ہے بیر دابیت ابان بواسطہ شہر بن حوشب اور ابومویٰ جہنمی بواسطہ صالح بن بزید مختی بھی منقول ہے۔

ام بزار عمین کیتے ہیں میر کے علم میں صرف اس سند سے مروی ہے اور حسین بن عیسیٰ تھم بن ابان میں کیتے ہیں میر کے علم میں صرف اس سند سے مروی ہے اور حسین بن عیسیٰ تھم بن ابان میں کیتے الی روایات بیان کرتے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہو تیں امام ابن کثیر فرماتے ہیں حسین بن عیسیٰ بن مسلم حفی ابوعبد الرحمٰن کوفی براور سلیم قاری کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں یہ مجبول الحال ہے؟ کواس سے سات راوی بیان ہو ۔ ۔ ۔

<sup>(</sup>آرواه البيهقي في الدلائل ج٦ اص ٦٦ ع (آرواه البزار رقم ٠ ٢٦٤

امام ابوزرعہ عمینیہ اسے منظر الحدیث کہتے ہیں۔ امام ابوحاتم عمینیہ اس کوغیر قومی کہتے ہیں۔ امام ابوحاتم عمینیہ اس کوغیر قومی کہتے ہیں کہتے ہیں اور حکم بن ابان سے منظر روایات بیان کرتا ہے۔ امام ابن عدی عمین کی اللہ کہتے ہیں کہاں کی روایات کم ہیں اور ابن میں بھی اکثر غریب ہیں اور بعض منظر ہیں اور ابن حبان نے اسے نقات ہیں ذکر کیا ہے۔ ل

امام بیقی ام فضل بنت حارث سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایک خوش خدمت میں حاضر ہو کرع فن کیا آئی شب جھے ایک براخواب آیا ہے۔ آپ کا اللہ کا ایک کا اکٹ کر میری آغوش فرمایا بنا و تو اس نے عض کیا کہ آپ کا ایک کا ایک کل اکٹ کر میری آغوش میں آپڑا ہے آپ کا لیے کا کہ ایا یہ خواب بہت اچھا ہے فاطمہ زہراء کے انشاء اللہ بچ بیدا ہوگا اور وہ تیری کو دمیں ہوگا۔ چنا نچہ حضرت حسین را اللہ کا ایک کل اور میری کو دمیں بیدا ہوگا اور وہ تیری کو دمیں ہوگا۔ چنا نچہ حضرت حسین را اللہ کا ایک کا ورمیں کو دمیں و میں دیا وہ میں کو دمیں اللہ کا ایک کی ۔ بھر میں نے آپ کا ایک کا یارسول اللہ کا ایک کی ۔ بھر میں نے آپ کا ایک کا یارسول دمیں وے دیا ذراسی دیر کے بعد دیکھا تو رسول اللہ کا ایک علیہ السلام نے جھے بتایا تیری اللہ کا گئی ہے السلام نے جھے بتایا تیری امت اسے تل کرے گی۔ عرض کیا اس بیٹے کو تو اثبات میں جواب دے کر انہوں نے جھے تر بت کی سرخ مٹی دکھائی ہے۔

## رسول الله مناليني لم في خواب كي تعبير بيان كي:

امام احمدُ ام فضل رضی الله عنها ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالی کی کی میں اللہ مالی کی کے میں اللہ مالی کے بیاک جسم کا ایک خدمت میں حاضر ہوکرا پنا خواب بتایا کہ میری گود میں آپ کی کی کے پاک جسم کا ایک عضو ہے۔ آپ مالی کی بیدا عضو ہے۔ آپ مالی کی بیدا ہوگا تواس کی کھالت ونگہداشت کرے گی۔

چنانچہ جب حضرت حسین طالفتۂ بیدا ہوئے تو ان کودیا 'انہوں نے قشم بن عباس کے ہمراہ اسے دودھ پلایا۔وہ کہتی ہیں ایک روز میں حسین طالفۂ کو لئے آپ ملک آپ کا گیاڑی کی زیارت

آلبدایهٔ والنهایهٔ ج۱،ص۳۶۳ (ارواه البیهغی فی الدلائل ج۱،ص۴۶

#### معجزات سيدالكونين الكينام ناهيا

کیلئے آئی تو آپ مُلَا لِیُمُ نے اسے سینے پر بٹھالیا۔ حضرت حسین رہا لئے نے پیشا کسی جیت کیا جس سے آپ مُلِی لُیکُم کی آزار تر ہوگئی۔ میں نے اس کے کندھوں پر معمولی ی جیت لگائی تورسول اللّٰمُ اللّٰہ کُلِی اللّٰدر تم کر ہے تم نے میر لے لخت جگر کواذیت دی۔

میں نے عرض کیا جا دردیں اسے پاک کردوں تو آپ مُلِی اُلِی کے میں ایا لڑکی کے پیشا ب کودھویا جا تا ہے۔ اورلڑ کے کے بول سے صرف چھینٹالگایا جا تا ہے۔ ا

### حضرت ابن عباس طافعهما كاخواب:

امام احمد بذر بعد محمار حضرت ابن عباس مطاقها سے نقل کرتے ہیں کہ بیس نے دو پہر کے وقت خواب میں رسول اللہ مطاقیۃ کو پراگندہ اور گرد آلود دیکھا' آپ مطاقیۃ کے ہاتھ میں شیشی ہے' اس میں خون ہے۔عرض کیایار سول اللہ طاقیۃ کیے کہا ہے کہ میں خون ہے۔عرض کیایار سول اللہ طاقیۃ کیے کیا ہے فرمایا یہ سین اور اس کے دفقا کا خون ہے جو آج میں سے میرے یاس ہے۔

عمار كابيان ہے كہم نے تاریخ شار کی تو قتل حسين اللين تھيك اس روز واقعه ہوات

### يوم شهادت:

قاده تیت 'ابو بکرعیاش' خلیفه بن خیاط'ابومعشر وغیره کابیان ہے کہ حضرت حسین ڈاکٹنڈ کا قتل بروز جمعهٔ عاشوره کے دن ۲۱ ھ میں ہوااور یہی درست ہے بعض ہفتہ کاروز بتاتے ہیں سے دیمہ میں ایا تنمیں :

## بيسرو پاياتنس:

عاشورہ کے روزسورج کو گہن لگنا' آسان سے خون برسنا' جس پھر کو اٹھاؤ وینچے سے خون برسنا' جس پھر کو اٹھاؤ وینچے سے خون ٹیکنا' بعض خون کے ملکنے کو بیت المقدس کے پھروں کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں اوراس خوشبو کا را کھ بن جانا' موشت کا مزہ اندرائن کا ہوجانا وغیرہ الی باتیں ہیں جو بالکل بے سرویا اورخانہ ساز ہیں' والٹداعلم ہے

<sup>()</sup>رواه احمد في مسنده ج٦/ص ٢٤٠

الرواه احمد في مسنده ج٦ اص٢٨٣ ورواه الطبراني والحاكم في المستدرك

البداية والنهاية عربي جآ اص ٣٤

<sup>﴿</sup> البداية و النهاية عربي جَ٦ رص ٢٤

غور سیجے! سروردوعالم کا وصال ہوا تو الی چیز دن کاظہور نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر طالقہ خلیفہ اول فوت ہوئے اور ان امور میں سے کوئی بات بھی معرض وجود میں نہیں آئی۔ حضرت عمر طالفیٰ فیجر کی نمازمحراب مسجد میں پڑھتے ہوئے شہید ہوئے اور ایسا کوئی واقعہ ظہور پذریبیں ہوا۔ اسی طرح حضرت عثمان طالفۂ اور حضرت علی طالفۂ شہید ہوئے اور کوئی

حماد بن سلمہ و النظاف ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے جنات کو حسین پر رویتے اور نوحہ کرتے ساہے۔ (ذکرہ الذہی فی السیر ) شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو آلے سین کی خبر معلوم ہوئی تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔

شہادت کے اسباب:

کوفی خواہشمند سے کہ حضرت حسین ڈاٹھٹے کوفہ چلے آئیں اور تخت خلافت پر شمکن ہوجا کمیں۔اس سلسلہ میں آپ ڈاٹھٹے کو عام لوگوں اور مسلم بن عقبل میں الدی کے سلسل خطوط اور دعوت نامے موصول ہور ہے ہتے۔ جب اس سازش کا عبیداللہ بن زیاد حاکم کوفہ کو علم ہوا تو اس نے تصرحکومت میں مسلم بن عقبل میں الدی کو تا کی کوفہ کو الدی کو تا ہے ہوا تو اس نے تصرحکومت میں مسلم بن عقبل میں الدی کو تا کو کہ کو تا کے ہمسلم بن عقبل میں الدی کو تا کو کہ کو کہ کو اور ان کا منصوبہ نا کام ہو گیا۔

### مسى كامشوره قبول نهكيا:

ال صورت حال سے حضرت حسین والفن بالکل بے خبر تھے اور حجاز سے تقریباً تین سوافراد کے ہمراہ کوفہ کیلئے روائلی کا ساز وسامان مہیا کرر ہے تھے۔ جب صحابہ کرام گواس روائلی کاعلم ہوا تو حضرت ابوسعید خدری والفئ 'حضرت جابر والفئ کاعلم ہوا تو حضرت ابوسعید خدری والفئ 'حضرت جابر والفئ کا بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر وول کھنا وغیرہ نے منع کیا گرآپ نے کسی عبداللہ بن عمر است کی بات تسلیم نہ کی۔

البداية والنهاية عربي ج٦١ص٥٣٤

اس سلسلہ میں حضرت ابن عمر والحافظا کا استدلال نہایت وقیع اور بجیب تھا۔ آمام جیلی عامر حضرت فعمی سے بیان کرتے ہیں۔ ابن عملی فلی کی مدینہ منورہ میں آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین داللے واق جانا جا ہتے ہیں۔ مدینہ سے دونین مراحل پران کوراستہ میں ملے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ بتایا عراق کا۔ آپ کے پاس اس وقت بے شار خطوط اور دعوت نامے تھے۔

جعفرت ابن عمر فرا فجائے نے کہا آپ ان کے پاس تشریف نہ لے جا کیں۔ حضرت مسین والٹی نے کہا کیونکر نہ جاؤں ہیں ہے۔ وہوت نا ہے اور بیعت کے خطوط ۔ تو حضرت ابن عمر فیا فیا نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی فالٹی کے و نیا اور آخرت دونوں میں سے کسی کو پہند کرنے کا اختیار دیا 'آپ ماٹی کے کہا نہ کے کہا اللہ تعالیٰ نے اپ ماٹی کے کہت جگریں واللہ آپ میں سے کوئی حکومت کو پہند نبیں کیا اور آپ آ نے خضور ماٹی کیا کہ نے جگریں واللہ آپ میں سے کوئی میں تعالیٰ نے آپ کو حکومت وخلافت سے محروم کر کے بھی تخت و تاج کا والی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت وخلافت سے محروم کر کے دین اور آخرت کے بہترین سر مایہ سے سرفراز فر مایا ہے 'لہذا آپ واپس چلے جا کیں۔ آپ کی مجمی عزم سفر سے باز نہ آئے تو حضرت ابن عمر والٹی ن ہوئے آپ سے بغل کیرہوئے اور فر مایا میں ایک قلیل اور شہید کہ الود رائے کہد رہا ہوں۔ جو کچھ حضرت بغل میں بغل میں ایک قلیل اور شہید کہ الود رائے کہد رہا ہوں۔ جو کچھ حضرت عبداللہ بن عمر والٹی بن کے کہاوی چیش آیا۔

الفتن والملاحم میں بینے ابوصالے خلیل بن احمد عضالہ خان دالی ہے۔ دھنرت عثمان دالی دالی دالی دی الفید کا الفید کا اللہ میں ہے کہ اور ملی دی گئی ہے کہ کا قبل کے اللہ ہیں ہے کوئی بھی تخت و تاج کا والی نہ ہوگا۔

امام ابن کثیر عمطانی فرماتے ہیں مصر کا فاطمی خاندان اپنے دعوائے نسب ہیں دروغ محوق اسے نسب ہیں دروغ محوق استر محفظ اللہ کی حکمر انی زیمی ۔ باتی رہا حضرت دورخلا فت منتقا اور پوری اسلامی سلطنت پر بھی ان کی حکمر انی زیمی ۔ باتی رہا حضرت حسن داللہ کا خلیفہ مونا تو آپ جب شامی فوج کے آسے سامنے ہوئے تو خلافت سے

<sup>(</sup>الرواه البيهقي في الدلائل ج٦/ص٠٤٠

ایک بڑی مصلحت کے تحت دست بردار ہو گئے۔اور حضرت حسین دلائٹنؤ کو حضرت ابن میں ہوگئے۔ عمر دلائٹؤنا نے عراق جانے سے منع کیا۔ جب آپ اپنے ارادہ سے باز نہ آئے تو آپ ا نے ان کو بغنل کیر ہوکر الوداع کیا کہ میں ایک شہید اور قلیل کو الوداع کہدر ہا ہوں بالکل وہی ہوا جوابن عمر دیا ٹوئنا نے کہا۔

جب آپ گوفد کی طرف روانہ ہو گئے تو عمرو بن سعد بن ابی وقاص کے زیر قیادت
ابن زیاد نے چار ہزار کا انتکر روانہ کیا۔ مقام کر بلا میں بیمعرکہ پیش آیا۔ حضرت حسین راالنیو اور ان کے حامیوں نے سرکنڈ سے کے جھنڈ کو پشت کی جانب کیااور مدمقابل کی طرف رخ کیا۔ حضرت حسین را النیو نے نخالف فریق سے تین میں سے کسی ایک شرط پر صلح کی پیکش کی۔ (۱) کوئی مزاحمت نہ ہو جہاں سے آیا ہوں ادھر واپس چلاجا تا ہوں بھیکش کی۔ (۱) کوئی مزاحمت نہ ہو جہاں سے آیا ہوں ادھر واپس چلاجا تا ہوں رہوں۔ (۲) ملک کی کسی سرحد پر چلاجاؤں وہاں کفار سے جہاد میں مصروف رہوں۔ (۳) یا بیزید کے پاس جانے دو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا جو چاہے وہ میرے بارے میں فیصلہ کرلے۔

ظالموں نے ان شرائط ہے ایک بھی نہ مانی اور اس بات پر بعندر ہے کہ عبیداللہ بن فرائد بن نے ہاں غیر مشر وططور پر جانا پڑے گا۔ آپ نے ان کے اس مطالبہ کو تھکرا دیا اور جنگ کو ترجیح دی چنا نچہ آپ شہید ہو گئے۔ فالم آپ کا سرمبارک کا مشکرا بن زیادہ کے جنگ کو ترجیح دی چنا نچہ آپ شہید ہو گئے۔ فالم آپ کا سرمبارک کا مشکرا بن زیادہ کیا ہا کے دندان مبارک پر چھڑی سے کر نہ نے لگا تو حضرت انس ڈائٹن باس میں لیے گئے۔ وہ آپ کے دندان مبارک پر چھڑی سے کر نہ نے لگا تو حضرت انس ڈائٹن کا من مالک نے کہا ارب چھڑی افعالے میں نے بار باد یکھا ہے کہ رسول اللہ من اللہ کا میں انتواں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔

پھراہن زیاد نے آپ کے ہاتی ماندہ اہل وعیال کے ہمراہ آپ کا سرمبارک بھی شام میں یزید کے پاس ارسال کردیااس نے سرمبارک و کلے کریہ شعر پڑھا۔

نُ فَ لِلَ قَ هَ الْمَا أُمِنُ دِّجَالُ اَعِدَّتَ وَ اَظْلَمُ اَلَّا عَلَيْ مَا اَلْمَا اَعْدَا اَعْدَ اَلْهُ اَلْمَا اَلْمَا اَعْدَا اَعْدَ اَعْدَا اَعْدَا اَعْدَا اِعْدَا اِعْدَا اِعْدَا اِعْدَا اِعْدَا اَعْدَا اَعْدَا اَعْدَا الْمَا اَعْدَا اَعْدَا اَعْدَا اِعْدَا اَعْدَا اَعْدَا الْمَا لَمُا لَمُ الْمُعْلِقُ الْمَا لَمُ الْمَا لَمُ الْمَا الْمَا لَمُا لَمُ الْمَا الْمُعَالِي الْمَا الْمَا الْمَا

besturdubooks.W (ہم سرکشوں کے سر بھاڑ دیتے ہیں جو قطع حی کرنے والے ظالم تھے ) پھریز پدنے سب اہل وعیال کو بہ حفاظت تمام مدینہ روانہ کر دیا۔ مدینہ کے نواح میں پہنچےتو خانوادہ عبدالمطلب کی ایک خاتون بال پھیلائے روتی چلاتی سریر ہاتھ رکھے یہ شعر پڑھتی ہوئی آئی۔

> مَاذَاتَ قُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ مَاذَافَعَلْتُمْ وَأَنْتُمْ الْحِرَالْامَمْ بعِتْرَتِي وَبالْهْلِيِّ بَعَدُ مُفْتَقُدِي مِنْهُمْ أُسَارِي وَقَتْلِيْ ضَرَجُوْالِدَامِ

(نبی نے تم سے سوال کیا تو کیا جواب دو کے تم نے کیا کیا حالانکہ تم آخری امت ہو۔میرے بعدمیرے اہل اور خاندان کے ساتھ بعض ان میں سے اسیر ہیں اور بعض خون میں لت پت کل

## حاد پیش گوئی:

یعقوب بن سفیان دانٹین ایوب بن بشیر معاضری دانٹیئر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافع کی سفر میں مدینہ ہے باہر نکلے جب میدان حرہ کے باس ہے گز رہے تو ا نالله يرها ـ رفقاء سفريين كرغمناك مويئه كه آنحضور مالتينيم كواس سفري يجهدا ذيت ہوئی ہے۔حضرت عمرفاروق اللفظ نے جرات کر کے عرض کیا یارسول اللہ کاللیکی کیا بات ہے؟ فرمایا اس سفر سے متعلق بات نہیں۔ دریافت ہوا تو پھر کس کے متعلق ہے؟ بتایا اس میدان میں میری امت کے بہترین اشخاص شہید ہو گئے۔ (بیحدیث مرسل ہے) ع يعقوب بن سفيان مضرت ابن عباس ما الفيان سيقل كرت بن كه "وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَٰئِلُو اللَّفِتْنَةَ لَاتُوهَا"

البداية والنهاية عربي ج١١ص٦ ٣٤٧ ـ ٣٤٧

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في الدلائل ج٦ اص١٧٣

اورا گرفوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھران سے خانہ جُنگی جسمان پر آ کیلئے کہاجائے تو فورا کرنے لگیں!

کی تفسیر اور تاویل ۲۳ ھے آخر میں ظاہر ہوئی کہ بی حارثہ نے شامیوں سے مدینہ میں مداخلت کی التجا کی میں

یسند سی بادرا کرعلاء کزدیک محابی کی تغییر مرفوع مدیث کے تم میں ہوتی ہے۔
الفتن والملاحم میں ابوذر "سے منقول ہے کہ مجھے رسول اللہ طالقینے انے فرمایا اسے
ابوذر "الوگ اس قدر تل ہو تکے کہ "احجار زیت" خون سے ڈھک جائے گا تو تم کیا رویہ
افتیار کرو ہے ؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول طالقینے کو زیادہ اور بہتر علم ہے۔ فرمایا اپنے
افتیار کرو ہے ؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول طالقینے کو زیادہ اور بہتر علم ہے۔ فرمایا اپنے
گھر میں تھس جانا۔ عرض کیا کوئی میر ہے تھر پر حملد آ ور ہوتو میں اس کا مقابلہ کروں۔ فرمایا
تو بھی اس جیسا گنہگار ہوگا عرض کیا چرکیا کروں ؟ فرمایا تھے اندیشہ ہوگا کہ توار کی چیک
تیری آ تھوں کو چکا چوند کرد ہے گی تو اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لے۔ وہ تیرے
اورا سے گناہ کا وبال لے کرلوٹ جائے گا۔ سے

منداحدين بدروايت اليعمران جوني والثفظ سفصل فدكورب\_

#### اسپاپمعرکه:

امام ابن کیرفرماتے ہیں کہ دیند منورہ کا ایک وفد دمشق میں یزید کے پاس آیا۔
یزید نے ان کی نہایت خاطر تو اضع کی اور امیر وفد حضرت عبداللہ بن حظلہ کوتقر با ایک لاکھ کا عطیہ چین کیا۔ یہ وفد جب دیند منورہ والی آیاتو اہل دیند کے سامنے یزید کا کردار چین کیا یزید شراب چیتا ہے نہایت فتیج اور برے افعال کا ارتکاب کرتا ہے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ شراب کے نشہ کی وجہ سے نماز بھی بے وقت

<u>برطمائے۔</u>

اسوره احزاب آیت ۱٤

<sup>﴿</sup> رُواهُ البيهقي في الدلالل ج١ اص٧٧ ـ ٤٧٤

<sup>﴿</sup> رُواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن ص٩٣

چنانچاک اور کول نے منبر نبوی کے پاس بزید کی بیعت تو ڈکر بعناوت کا اعلان کرویل جب بزید کواطلاع ہوئی تو اس نے مسلم بن عقبہ (جسے اسلاف مسرف کہتے ہیں) کی ذیر قیادت ایک لفکر روانہ کیا اہل مدینہ کوزیر کرنے اور فلست دینے کے بعداس نے مدینہ میں اپنے لفکر کو تین روز تک کملی چھٹی دے دی چنانچان ایام میں بے شارلوگ تہ تیج کر میں اپنے لفکر کو تین روز تک کملی چھٹی دے دی چنانچان ایام میں بے شارلوگ تہ تیج کر دیئے کے بقول امام مالک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور شرح میں عبداللہ بن بزید مازنی معظل بن کے سعید بن کثیر انساری دیا تھ ہیں حادثہ جرہ میں عبداللہ بن بزید مازنی معظل بن سان شجعی دی تھی تاری معاذ بن حارث دیا تھی اور عبداللہ بن حظلہ بن ابی عامر دیا تھی تہ بدل کردیئے گئے۔ بقول امام لید واقعہ جرہ کا ذوائج ۲۳ ھ میں رونما ہوا ہے۔

#### مکه کامحاصره:

پھرمسرف بن عقبہ مکہ مکر مدروا ندہوگیا 'حضرت عبداللّٰد بن زبیر وَاللّٰمُونَّہُ کوزیر کرنے کیے کہ وہ یزید کی بیعت سے فرار ہوکر مکہ میں پناہ گزین تھے۔ مکہ مکر مدے محاصرہ کے دوران پزیدانقال کر گیا۔ بعدازیں حضرت عبداللّٰد بن زبیر وَاللّٰمُونَّہُ کا وائرہ خلافت وسیع ہوگیا 'عراق اور مصر پر بھی ان کا قبضہ ہوگیا۔ ۳۲ھ میں تجاج کے ہاتھوں مکہ میں شہید ہوئے۔ عبدالملک کے مہد حکومت میں پزید کے انقال کے بعد معاویہ بن پزید وَاللّٰهُ مِن ہوا۔ یونو جوان ایک پارسااور صالح انسان تھے۔ تخت شین کے بعد صرف ۲۰ یا اور نو ما اور اللّٰد کو بیارا ہوگیا۔ (رحمہ اللّٰد) پھر مروان بن تھم حکومت پر قابض ہوگیا اور نو ما وید فوت ہوگیا گیر مروان بن تھم حکومت پر قابض ہوگیا اور نو ما وید فوت ہوگیا گیر مروان بن تھم حکومت پر قابض ہوگیا اور نو ما وید فوت ہوگیا گیر مروان بن تھم حکومت پر قابض ہوگیا اور نو ما وید فوت ہوگیا گیراس کا بیٹا عبدالملک حکومت پر تشمین ہوا۔

عمروبن سعیداشدق جوحفرت امیر معاوید دانشنے عہد حکومت سے ' ۲۵ ہے' تک مدیدہ کا حاکم اعلی چلا آ رہا تھا' اس نے برغم خود حسب وصیت مروان عبدالملک کے بعد وصی اور جانشین ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان سے عبدالملک کوشد بدصد مہ پہنچا چنا نچے عبدالملک کوشد بدصد مہ پہنچا چنا نچے عبدالملک ای فکر میں رہاحتی کہ اسے ۲۹ یا ۵ کے حدید موت کے کھائے اتارویا۔ پھر

عبدالملک م۸۶ه نے اپنے بعد ولید عملیہ 'سلیمان' یزیداور ہشام اپنے سب بیٹول'کوررر کے بعد دیگرے وصی اور جانشین نامز د کیا۔! کے بعد دیگرے وصی اور جانشین نامز د کیا۔!

### نو جوانوں کی حکومت سے پناہ ما نگنے کا ارشاد:

امام احمد میشند حضرت ابو ہریرہ دالنی سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی کی استے الله مالی کی کے الله مالی کی ک فرمایا • عصرے آخری ایام سے پناہ مانگواور بچوں کی حکومت سے بھی آباورا مام ترفدی نے اس سند سے بیدرج ذیل حدیث بیان کی ہے۔

مروور و و و و مرد مرام مرد و مرام و قال حسن غريب عمر المبتى مِن سِبْتِينَ سَنَةً وَقَالَ حَسَن غَريب

# برسرمنبرنگسير چو شنے كى پیش گوئى:

امام احمد میر النفینی کے از تلافدہ حضرت ابو ہر پرہ والنفیز سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے ابو ہر پرہ والنفیز سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے ابو ہر پرہ والنفیز سے رسول اللہ مالنفیز کی بیر حدیث تی کہ بنی امید کا ایک جابر حاکم میرے اس منبر پرز در زور سے چلائے گا۔ حتی کہ اس کی تکسیر پھوٹ پڑے گی۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ منبر نبوی پرعمر دبن سعید اشدق کی تکسیر پھوٹی سے بقول امام ابن کثیر میر اللہ علی بن جدعان کی روایت میں مجوبہ بن اور غرابت بین ہے اور اس کا شیعیت کی طرف میلان ہے۔

### عمروبن سعيد بن عاص اموى مدنى اشدق:

عبدالملک بن مروان کی بھوپھی ام بنین کا بیٹا عاص بن امیہ جنگ بدر میں کفار کی جانب سے مقتول کا پوتا' خوش اخلاق اور شریف انسان تھا۔ متعدد صحابہ کرام گا خوشہ چین اور تلمیذتھا' حضرت عثان ڈاٹٹئؤ سے اس کی ایک روایت فضیلت وضو کے ہارے میں مسلم میں منقول ہے۔ حضرت عثان ڈاٹٹئؤ سے اس کی ایک روایت فضیلت وضو کے ہارے میں مسلم میں منقول ہے۔ وفات سے قبل حضرت سعید بن عاص ڈاٹٹئؤ نے اپنے لڑکوں (عمر وُامیہُ موسیٰ) سے کہا' میرا قرض کون اوا کرے گا؟ تو عمر و نے قور آ کہاا باجی! میں اور وہ کتنا ہے؟ بتایا

البداية والنهاية عربي ج١٦ص ٣٤٠\_٣٤٠

<sup>﴿</sup> رُواهُ امَامُ احْمَدُ فِي مُسْنِدُهُ جِ٢ رُصَّ ٣٢ ٣٤. \$ 2.

أحرواه احمدفي مسنده

میں ہزارہ بنار۔وصیت کی کہ میرے احباب میرے جسم و جان کے علاوہ میری شجاعت و سیری شجاعت و سیری شجاعت و شرافت کو غائب نہ پائیں اور اپنی ہمشیرگان کا نکاح کفواور خاندان میں کرنا خواہ ان کا گزراوقات نان جوین پر ہو۔ پھر والد نے کہاتم نے تو اس جرات اور ذمہ داری کا مظاہرہ اب کیا ہے بچھے تو یہ بات بچپن سے ہی تمہارے چہرے سے آشکاراتھی لے تو رات میں پیش گوئی:

بیمی میں محمد بن بزید بن ابی زیاد تقفی میشدی ندکور ہے کہ قیس بن حرشہ دلائیڈ اور کعب احبار دلائیڈ م ۲۳ ہدونوں کسی سفر میں صفین کے مقام پر پہنچے تو کعب نے کہا یہاں آئندہ مسلمانوں کی خونریزی ہوگی اور بیتو رات میں موجود ہے۔

## حضرت قیس کے بارے میں پیش گوئی:

حضرت قیس بن حرشہ والفئی نے رسول الله مالفی سے حق محولی پر بیعت کی تو آپ مالفی آئے ہے۔ تو محولی پر بیعت کی تو آپ مالفی آئے ہے۔ فرمایا میں اور تو ان کے سامنے تن بات کہنے کی جرات نہ کر سکے تو میں نے عرض کیا واللہ! میں جس بات پر سامنے حق بات کہنے کی جرات نہ کر سکے تو میں نے عرض کیا واللہ! میں جس بات پر بیعت کروں گا اسے پورا کروں گا تو رسول الله مالفی آئے نے فرمایا وہ تجھے ضرر بھی نہیں پہنچا سکیں سے۔

حضرت قیس ڈالٹنڈ ابن زیاد کے زمانہ میں بقید حیات تھے ابن زیاد نے کسی معاملہ میں ان پر نکتہ چینی کی اور ان کو ایوان حکومت میں بلا کر کہا تو ہی وہ ہے جو برغم خولیش کہتا ہے کہ بجھے کوئی محف ضررتیس پہنچا سکے گا۔ تو حضرت قیس ڈالٹنڈ نے کہا بالکل۔ بین کرابن زیاد نے کہا آئ پیتہ چل جائے گا کہ تو ایک دروغ گواور جھوٹا انسان ہے۔ اچھا جلاد کے بہا آئ پیتہ چل جائے گا کہ تو ایک دروغ گواور جھوٹا انسان ہے۔ اچھا جلاد کو بیار ہے ہو گئے۔ بی

العقد الثمين للفاسي ج٦ /ص٣٩٣

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في الدلالل ج١٦ ص٢٧٦

حضرت ابن عباس والفيئ ك نابينا مونى بيش كوئى:

بیمقی میں مذکور ہے کہ حضرت عباس دانشنے اپنے بینے حضرت عبداللہ داناتھ کوکی صرورت کیلئے رسول اللہ کا تائی کا کی خدت میں بھیجا وہ ایک آ دی کی موجودگی کی وجہ سے بات کے بغیر ہی واپس چلے آئے۔ پھر حضرت عباس دانشنے اس بات کارسول اللہ کا کا کہ کے کہ کا اللہ کی کا کی کے کہ کے کہ کا اللہ کا کا کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ ک

حضرت زیدبن ارقم طالفی کے بارے میں پیش گوئی:

د جال کے بارے پیش کوئی:

بخاری شریف میں حضرت ابو ہر رہ و الطفظ سے اور مسلم شریف میں حضرت جا بر بن سمرہ دلائلڈ سے منقول ہے کہ رسول الله مالائل نے فرمایا قیامت سے قبل تمیں کذاب اور دجال پیدا ہوئے ۔سب نبوت کے دعویدار ہو تھے ۔ سع

<sup>(</sup>أرواه البيهقي في الدلائل ج٦؛ ص٨٧٤ و محمع الزوائد مبير اعلام النسبلاء ج٣٠ص ٢٣٦

البداية والنهاية عربي ج٦ اص ١ ٥٣

<sup>﴿</sup> ومسلم في صحيحه في المناقب ومسلم في صحيحه في المناقب

امام بیمی مینیا مینیا کرتے ہیں کہ رسول الله مالی نیمیا تیامت سے قبل تمیں کا میں کا اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا ک

#### مخاراور حجاج:

ابوداؤ دطیالی میشند می حضرت اساء رضی الله عنها بنت ابو بکر دالی میشند می حضرت اساء رضی الله عنها بنت ابو بکر دلائی می حضرت اساء رضی الله عنها بنت ابو بکر دلائی می کدانهوں نے جاج کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول الله ملائی کے بتایا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں کذاب اور ایک بے جاہلاک کرنے والا پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں باتی رہا تباہی مجانے والا میراغالب گمان ہے کہ وہ تو بی ہے۔ سی

## مديث حذيفه طالفيُّ كى تشريح از اوز اعى:

امام حاکم مینانی ولید بن مرجد والفئ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ والفئ کی حدیث کا مختلف والفئ کی حدیث کا اوزا کی سے مطلب دریا فت ہوا کہ۔"اکش واگری یکٹون بعد کا النجی کی خدیث النجی کی حدیث کا اوزا کی سے مطلب دریا فت ہوا کہ۔"اکش والی یکٹون بعد برادور ہوگا کا کیا مطلب ہے اس نے کہا اس سے مرادر سول الله فاللی کی وفات کے بعد ارتد ادکا زمانہ ہے۔

حضرت حذیفہ وہ المن نے بوجہاس برترین زمانہ کے بعد اچھا دور ہوگا فرمایا ہاں الکین اس میں فرانی کی آمیزش ہوگا۔ فرمایا ہاں الکین اس میں فرافی کی آمیزش ہوگا۔ فیک ریف کی الکین اس میں فرانی کی آمیزش ہوگا۔ فیک ریف کی المین کی المین کے اور اجتماعی دیکن امام اوز اعلی نے کہا اچھا دور سے مراد جماعت اور اجتماعی فرندگی ہے اور اجتماعی

<sup>(</sup>رواه البيهقي في الدلائل ج٦١ص ٤٨٠ ـ ٢١٩

البداية والنهاية عربي ج٦ اص ٢٥٦

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في الدلائل ج١٠ص ١٨٤ و في مسند الطيالسي رقم ١٦٤١

#### معجزات سيدالكونين لأثياني ١٠٥٥ ١٥٥٥

زندگی کے سربراہ بعض البیھے ہوئے اور بعض ناگفتہ بد۔ بدے مطلب'' نَسعَتُ ہُو فیکسیہ دَخَسن '' کاہاں!لیکن اس میں ذراخر بی کی آمیزش ہوگی اور برے سربراہوں اور حکام '' سے بغاوت درست نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں ۔ل

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز جِمَةُ اللّهُ كَا خُواب: ``

امام بیمتی نافع از ابن عمر حضرت عمر الفنزسے بیان کرتے ہیں کہ میری نسل سے ایک فض حکمران ہوگا اس کے چبرے پر داغ ہوگا وہ بلاتمیز ساری قلمرو ہیں عدل وانصاف کرے گا۔ نافع راوی نے کہا وہ مخض عمر بن عبدالعزیز ہی ہے۔ (رواہ الببتی نی الدلائل جہرے ہوں کاش! مجھے معلوم ہوتا کہ سل فاروق سے کون مخض ہے جس کے چبرے پر داغ ہے اور وہ ساری سلطنت میں عدل وانصاف کرے گا۔ ہی

البداية والنهاية ج١٥٥٦

<sup>﴿</sup> رُواه ابودالودالطِّيالِسي رقم ٢٨ ١

<sup>ُ</sup> رواه ايونعيم في الفتن ص ٢٩١

<sup>﴿</sup> رُواهِ البِيهِ فَي الدُّلَّالُ جَمَّ البَّهِ فَي الدُّلَّالُ جَمَّ اص ٤٩٢

حفرت عربن عبدالعزیز عضاله کی ولادت سے پہلے ہی یہ بات مشہور تھی کہ مروان ان کی سل سے افتح (سر پرزخم کے داغ والا) حکر ان ہوگا۔ آپ کی والدہ اروئی بنت عاصم بنت عمر بن خطاب ہے اور والدعبدالعزیز ہیں جوا پنے برادر خلیفہ عبدالملک کے مصر میں نائب اور حاکم اعلیٰ تھے۔عبداللہ بن عمر خلافی کی تعظیم و تکریم کرتے اور اکثر تھے تھا کف بنیج رہنے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عربچین میں اپنے والدعبدالعزیز کے اصطبل میں آئے تو انہیں گھوڑے نے لات ماری اور پیٹانی زخمی ہوگئی۔عبدالعزیز زخم سے خون ماف کرتے ہوئے کہدر ہے تھے اگر تو بنی مروان کا افتح ہے تو تو سعادت منداور نیک بخت ہے۔

یہ بات زبان زدعام تھی کہافتج آور ناقص بنی مروان کے عادل حکمران ہیں افتح سے مرادعمر بن عبدالعزیز اور ناقص سے مرادیز میر بن ولید بن عبدالملک ہے جس کے بارے میں بیشعرہے۔

> رَأْيُتُ الْيَسزِيُدَ بُنَ الْوَلِيُدِ مُبَارَكًا شَسدِيُداً بِاعْبَاءِ الْخَلافَةِ كَاهُلِهِ

امام ابن کثیر و مینید فرماتے ہیں سلیمان بن عبدالملک م 99 ھے بعد حضرت عمر بن عبدالملک م 99 ھے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز و مینید سلاما ہ خلافت پر مشمکن رہے اور ساری قلمرو میں عدل وانصاف جاری کیا اور مال و دولت میں اس قدر فراوانی تھی کہ صدقہ و خیرات لینے والا بمشکل دستیاب ہوتا تھا۔ ا

### عمر بن عبدالعزیز عملیا مت مسلمه کے بہتر فرد ہیں:

امام بیمنی عمین المینی اسید و اللین سے بیان کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز عمین کے مکہ مکر مدکا عزم میں ایک مردہ سید و کی کی کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ استہ میں ایک مردہ سانپ و کی کہ کہ کہ کہ اللہ کا او ' اسے وفن کر دیں۔ ہم سفر ساتھیوں نے کہا جناب ہم وفن کر دیتے ہیں آپ عمین اللہ عناب ہم وفن کر دیتے ہیں آپ عمین اللہ تنابیس میں خود وفن کروں گا۔

امام بیمقی میشد مفرت عباده بن صامت والفیز سے بیان کرتے ہیں رسول الله مالفیز کے بیان کرتے ہیں رسول الله مالفیز کے میری امت میں وهب'نامی ایک فیض بیدا ہوگا الله تعالیٰ اسے علم و محمت عطافر مائے گا۔ اورایک غیلان نامی فیض ہوگا جومیری امت کیلئے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ ا

بيحديث محيح نبيس كداس ميس مروان بن سالم متروك راوى بــــ

امام بیہ قی میں الد مسرت ابو ہریرہ دالنظ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں شیطان ایک دفعہ چلائے گاتو دوتها کی لوگ قضاء وقدر کی تکذیب کردیں سے اس میں میں شیطان ایک دفعہ چلائے گاتو دوتها کی لوگ قضاء وقدر کے انکار سے اس میں پیدا ہوا اور قضاء وقدر کے انکار کے باعث قبل ہوا۔ سے

<sup>﴿</sup> رُواهِ البيهقي في الدلائل ج٦ رص٤ ٩٤

<sup>﴿</sup> رُواهُ الْبِيهِ فِي الدَّلَالُ جِ٦ /ص ٢٩.٦

كرواه البيهقي في الدلالل ج٦ اص٩٩ ي

محمر بن کعب قرظی عثالیہ کے بارے پیش گوئی:

Desturdubooks.Wordpress حرمله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طافیہ کے فرما یا قریظ نضیر قبیلہ ہے ایک نظیر عالم پیدا ہوگا اور قرآن یا ک کا ماہر ہوگا لے

اہل علم کہتے ہیں کہاس سے مرادمحہ بن کعب قرعی میں نہ اتنا ہے جوقر آن یاک کا بے مثال عالم تعارعون بن عبدالله عين الميت بي كه من في ابن كعب جبيامفسرقر آن بيس ويكها . ایک صدی کے اختام کی پیش گوئی:

بخاری اورمسلم میں حضرت ابن عمر می فیا سے مروی ہے کہ رسول الله ما الله می این آخری ایام میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوکر کھڑے ہوئے تو فرمایا 'تم نے بدرات دیکھی؟ (اس کی تاریخ یا درہے) جومخص آج روئے زمین پر بقید حیات ہے وہ ایک صدی تک زندہ باقی نہ رہے گا۔حضرت ابن عمر ڈاٹھیئا فرماتے ہیں لوگوں کورسول اللّٰہ کاٹیکیٹے كاس فرمان علافنى موكى آب كامقصد تقااس صدى كوكون كاختم موجانا يع

مسلم شریف میں حضرت جابر دالفنظ بن عبداللد دالله الفنظ سے مروی ہے کہ رسول الله كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وصال سے ايك ما قبل فرمايا لوگ مجھ سے قيامت كے بارے ميں وریافت کرتے ہیں اس کاعلم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بخداروئے زمین پر آج جو مخص زندہ ہے وہ ایک صدی میں فوت ہوجائے گاسیان روایات سے اہل علم بیاستدلال كرتے بي كەخىز عليدالسلام اب د نيام بى بىتىد حيات تېيى ـ

اس صدیث سے صاف واضح ہے کہ آج روئے زمین پر جولوگ زندہ ہیں وہ ایک صدی تک فوت ہوجا ئیں گے۔ یہ پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی صدی کے انقتام تک سب صحابہ کرام فوت ہو مجئے۔ بعض علماء نے ''حدیث مائنہ'' کا اطلاق ہرصدی پر کیا ہے مگر حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں واللہ اعلم ہے

حضرت عبدالله بن بسر طالفي كارے ميں بيش كوئى:

محربن عمرواقدی عبداللہ بن بسر دلاھئے ہے بیان کرتے ہیں که رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا اپنادست مبارک میرے سر پررکھ کرفر مایا بیلا کا ایک قرن زندہ رہے گا۔ چنانچہ وہ سوسال زندہ رہے ۔!

تاریخ بخاری شریف میں ہے کہ ان کے چیرے پر رسولی ی تھی آپ کا لیکھ ا فرمایا موت سے قبل بیرسولی ختم ہوجائے گی۔ چنا نچے موت سے پہلے بیدسولی ناپید ہوگئی۔

پیسند سنن اربعہ کی شرائط کی حامل ہے مگر ان میں فہ کو رنہیں۔ امام بیکل نے بھی فہ کورہ بالا سند سے بیروایت بیان کی ہے۔ بقول واقد می میکھ نے وغیرہ عبداللہ بن بسر داللہ ہے۔ بس سند سے بیروایت بیان کی ہے۔ بقول واقد می میکھ نے وغیرہ عبداللہ بن بسر داللہ ہے۔ بس ۱۹۸ھ میں ۱۹۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے اور شام میں آپ داللہ ہے آئے تری صحابی تھے۔ بی ولید کے بار سے میں بیش گوئی:

بعقوب بن سفیان سعید بن میتب مینهای سے بیان کرتے ہیں ام سلمدرضی اللہ عنہا کے بھائی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام ولیدر کھاتو رسول اللہ مالی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام ولیدر کھاتو رسول اللہ مالی کے ہاں گئے ہوئے میں ایک محض اولا دکے نام مصر کے فرعونوں کے نام ایسے دکھتے ہوئے نقریب میری امت میں ایک محض ولیدنا می ہوگا وہ فرعون سے بھی زیادہ ظالم ہوگا۔ س

امام اوزاعی عمینیا کہتے ہیں لوگ بینجھتے تھے کہ اس سے مراد ولید بن عبد الملک ہے گھر واضح ہوا کہ اس سے مراد ' وہ نہیں' بلکہ ولید بن بزید مراد ہے کہ اس کے عہد میں لوگ مصائب میں جتلا ہوئے اور بلاخر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور عوام فتنہ وفساد کے شکار ہوگئے ۔ ہم

<sup>﴿</sup> رُواهِ البيهفي في الدلائل ج٦ اص٣٠٠

البداية والنهاية ج١١ص٩٥٩

<sup>﴿</sup> رواه البيهني في الدلائل ج٦ بص٥٠٥

<sup>﴿</sup>دلائل النبوة للبيهقي ج٦١ص٦٠٥

بیروایت امام بیمقی میشد نے بھی نقل کی ہے۔ گر اوزا گی کا مقولہ بیان نہیں کی استعمال کی ہے۔ اوراس مرسل روایت کوحسن قرار دیا ہے۔

تعیم بن حماد میسلید حسن بھری ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ کُالِیُّنِیُم نے فر مایا میری امت میں ایک مختص دلید تامی ہوگا۔اس ہے جہنم کا ایک زاویہ پر ہوجائے گا۔ا میروایت بھی مرسل ہے۔

ابوالعاص والثنيُّ كى اولا دك بارك:

سلیمان بن بلال دانشن مصرت ابو ہریرہ دانشن سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کا جب کہ رسول اللہ مانی کے جب ابوالعاص دانشن کی نسل کے چالیس افراد بورے ہوجا کیں تو دین میں دگاڑ پیدا کردیں محاورلوگوں کواپنے خادم اورنو کر مجھیں گے۔ بیت المال اور سرکاری خزانہ کواپنا سرمارہ ایہ مجھیں سے ہے۔

تعیم بن حماد میشنی حضرت ابوذر و النفی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله میں گئی ہے ہیں کہ میں نے رسول الله می گئی ہے ہیں کہ میں کے تو وہ اللہ کے الله می گئی ہے ہیں گئی ہوجا کیں گئی ہوجا کی ہوجا کہ ہوجا کی ہوجا کہ ہوجا کی ہوجا

يدوايت منقطع ہے۔راشد بمنظم ابوذ رہافنے ہے ماع اورلقانبیں۔

امام احمد مُوسِیْنی حضرت ابوسعید دانشن سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مانی کی کے اللہ مانی کی کے اللہ مانی کی ک فرمایا اس روایت میں جالیس کی بجائے ۱۳۰ افراد کا ذکر ہے۔

تحكم ابن افي العاص والدمروان كيسل كے بارے:

امام بہمقی مرسلی ابن وہب میں اللہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ امیر معاویہ ڈاٹٹوکے پاس تھے کہ مروان آیا اوراس نے کوئی ضرورت چیش کرکے کہا دانلہ! مجھے بخت نکلیف ہے

<sup>&</sup>lt;u>()رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم ص٧٤</u>

<sup>﴿</sup> وَاه البيهِ فَي فِي الدلائل ج١ اص٧٠٥

<sup>﴿</sup> رُواه نَعِيم بن حماد في الفَتَّرَ ص٧٢

اس حدیث میں غرابت اور عجو بہ پن ہے اور شدید منکر ہے اور ابن کھیعہ راوی اس میں ضعیف ہے۔

امام ابوجر عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری بھواللہ عمرو بن مروق النظام ابوجر عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری بھواللہ کو خدمت میں حاضر ہونے کیلئے اجازت کہ تھم بن الی العاص دلائے نے اس کی آ داز بہچان کر کہا اسے اندر آنے کی اجازت دواور کہا سانپ ہے۔ آپ کی نسل (راوی کوشک ہے) اس پراوراس کی ادلا و پرخدا کی لعنت مون ماسوائے مسلم اولا و کے 'اوران میں سے مسلمان نہایت قلیل بین' دنیاوی مال ومتاع خوب سلم اور آخرت میں بہت کم مکار اور دھوکے باز بین' دنیا میں خوش نصیب اور قرت میں بہت کم مکار اور دھوکے باز بین' دنیا میں خوش نصیب اور آخرت میں بہت کم مکار اور دھوکے باز بین' دنیا میں خوش نصیب اور آخرت میں بہت کم

<sup>﴿</sup> رُواهُ الْبِيهِ فِي الدُّلَائِلُ جِ٦ رَصِّ٧٠٥ ـ ٥٠٨ ٥

<sup>﴿</sup> رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١٥ص ٢٤٣

#### خلفاء بنی امیہ کے بارے:

یعقوب بن سفیان میشد، حضرت ابو ہر رہ وہالی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالعی این خواب بیان کیا ہے کہ میں حکم بن ابی العاص کی اولا دکوا پے منبر پر اللہ طالعی کی اولا دکوا پے منبر پر بندروں کی طرح اچھلتے کودتے دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہر رہ وہالٹی کہتے ہیں کہ رسول اللہ طالعی کی منابق کی فات تک مجھے کھل کھلا کر ہنتے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ طالعی کھا ہے

ثوری علی بی زید بن جدعان سعید بن مستب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹانا فیکے ا نے خواب میں منبر پر بنی امیہ کودیکھا تو آپ مٹانا فیکے کورنے وملال لاحق ہوا تو اللہ تعالی نے وحی نازل فر مائی بیصرف دنیا کا جاہ وہ جلال ہے تو آپ مٹانا فیکے کہیں کرخوش ہو گئے اور بیہ ہے تفسیر وَمَاجَعَلْنَا الدُّوْیَاالَّتِنِی اَرْیُنَکَ اِلَّافِتْنَةً لِلنَّاسِ یَعْنِیْ بِلَاءٌ لِلنَّاسِ کی سے

اس میں علی بن زید بن جدعان ضعیف ہے اور مرسل ہے۔

ابوداؤدطیالی قاسم بن فضل حدائی بوسف بن مازن را بی بوشی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن طالفی کو حضرت معاویہ دالفی کی کے بعد کی بین کہ حضرت حسن طالفی کو حضرت معاویہ دالفی کی کہ اے مسلمانوں کورسوا کرنے والے! تو آپ نے فرمایا مجھے ملامت کر کے شرمندہ نہ کر۔ رسول اللہ مطالفی نے بی امیہ کوخواب میں اپنے منبر بردیکھا اور فکر مند ہوئے تو سورة قدرنازل ہوئی کہ لیلۃ القدر بنی امیہ کی بزار ماہ کی حکمرانی سے کم وبیش نہیں ہے۔ سے قدرنازل ہوئی کہ لیلۃ القدر بنی امیہ کی بزار ماہ کی حکمرانی سے کم وبیش نہیں ہے۔ سے

<sup>()</sup>رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن ولملاحم

<sup>﴿</sup>رواه البيهقي في الدلائل ج١١ص١١٥

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في الدلائل ج١٦ص٩٠٥

<sup>﴿</sup> رواه الترمذي في حامعه والحاكم في مستدركه ع٣ اص ١٧٠ ـ ١٧٥ رواه البيهقي في الدلائل ع٢ اص ٩ . ٥ . . ١ ه

بەردايت امام ترندي ابن جربرطبري ٔ حاکم اپنی متندرک میں بيہ فی دلائل المدنو قامین اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں ال قاسم سے بیان کرتے۔ کی بن سعید قطان اور ابن مہدی نے اس کی توثیق کی ہے۔ مجبولراوي:

باتی ر مایوسف بن مازن راسی موشید کانام ایک روایت می یوسف بن سعد بھی ہے اور ابن جربرطبری نے عیسی بن مازن کہا ہے۔ امام ترفدی کہتے ہیں میر مجبول ہے اور ای سند ہے معلوم ہے۔ بقول امام ابن کثیر مینیا اسے مجبول کہنا مشکل ہے۔ البت مجبول الحال مراد ہوتوممکن ہے کیونکہ اس سے حماد بن سلمۂ خالد حذاء اور بوٹس بن عبیدہ وغیرہ روایت بیان کرتے ہیں۔ یجیٰ بن معین عیان کوشہور کہتے ہیں اورایک روایت میں ان کو ثقتہ کہا ہے۔لہذا جہالت و کمنامی کا شائبہ تک ندر ہا (بقول امام ابن کثیر میشدیہ) البنةاس كادست برداري كے موقعہ بر حاضر ہونا مخلوك ہے ممكن ہے كسى غير معتبر راوى سے بیان کیا ہو واللہ اعلم۔ حافظ مزی سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اس کومنکر کہا۔ اِ

# قاسم بن فضل:

کا به بیان که حکومت نی امیه کا حساب کیا گیا تو وه دافعی" نمزار ماه ہے کم وہیں" ' نه تضئ بھی عجیب دغریب اور کل نظر ہے۔

حضرت عثمان بن عفان واللين كالااساليد ورحكومت اس بيس سمى طرح بمى شارنه موكا کہ ان کا دورخلا فت ممدوح اور قائل تعریف ہے اور خلفاء راشدین میں شار ہے جوعدل و انصاف کے جادؤمتنقیم برقائم رہے۔ نیز بیصدیث جو بنوامیہ کے دور حکومت کیلئے بیان ہوئی ہے۔اس سے ندمت کا پہلومجی نہیں ثابت ہوتا کہ لیلۃ القدر ان کی ہزار ماہ کی حكومت سے افضل ہے اس میں لیلة القدر کی فضیلت مسلم ہے اور بیف نیلت ان کی حکومت

البداية والنهاية عربي ج٣٧٣١٦

کی ندمت کوستلزم اورضروری نہیں کا یہ کجاوہ عور سیجئے! یہ ایک باریک نکتہ ہے جس سے میں اس حدیث کی صحت مشکوک نظر آتی ہے۔واللہ اعلم

پہ ھ حضرت حسن دلائی و ستبرداری اورا تفاق واتحاد کے سال سے ان کی حکومت کا آغاز شار کیا جائے تو ۱۳۲ ھے کہ مسلسل قائم رہی تو ان کی حکومت کا عرصہ ۱۹ سال بنتا ہے۔ جو ہزار ماہ مساوی ترای سال ۱۳ ماہ کے بالکل مطابق نہیں۔ بصورت دیگر حضرت ابن زبیر دلائی کے سالہ دورحکومت کواس مدت سے خارج کر دیا جائے تو ان کی حکومت کا عرصہ ۱۳۸ سال بنتا ہے رہی ہزار ماہ کے تقریباً برابر ہے پوری طرح مسادی نہیں جیسا کہ بتول قاسم اس میں معمولی کی بیشی ہی نہیں۔

علاوہ ازیں حضرت ابن زبیر رفائق کے 9 سالہ دور حکومت (جس میں جہاز اہواز)
عراق اور بقول بعض مصر تک ان کی حکومت محدود رہی ) میں بھی بنی امیہ کی حکومت شام
میں متحکم رہی۔ نیز بنی امیہ کی ندموم حکومت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز میں ہی گاڑھائی
سالہ دور افتد ار کا زمانہ بھی لاز آشار ہوگا کہ وہ بھی اموی ہیں۔ مگر اس کا کوئی فخص بھی
قائل نہیں بلکہ ائمہ اسلام کی صراحت موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میں اللہ کا اسلام کی صراحت موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میں اللہ کی شامیہ کا فرمان ہے کہ جملہ تا بعین
شار خلفائے راشدین میں ہے۔ اور امام احمد بن ضبل میں نے کہ جملہ تا بعین
میں سے ہیں صرف عمر بن عبدالعزیز میں اللہ کے قول کو جمت سمجھتا ہوں۔

غور کیجے! اب بیاڑھائی سالہ دور حکومت اس سے خارج کردیا جائے تو حساب میں خاصا خلل واقع ہوگا۔ اگر اس میں داخل سمجھا جائے تو ان کے اڑھائی سالہ دور حکومت کا غرموم اور برا ہونا لازم آتا ہے جو ائمہ اسلام کی صراحت کے سراسر خلاف ہے۔ ان وجو ہات سے اس حدیث کی غرابت اور نکارت بالکل واضح ہے۔ ا

#### اختلاف تك حكومت:

باہمی اختلاف نہ پیدا ہوااس وقت تک بید کومت ان میں قائم رہے گی ہے۔

ابوسالم حیشانی بمٹید حضرت علی خالفو سے بیان کرتے ہیں حکومت بنی امیہ میں قائم
رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنے حکمران کوتل کریں گے اور آپس میں حسد کریں گے ۔ جب بیہ
صورت حال بیدا ہوجائے گی تو اللہ تعالی ان پرمشر تی اقوام کومسلط کردے گا جوان کو یکے بعد
دیگر نیست و نابود کردیں گے اوران کا محاصرہ کریں گے ۔ واللہ! وہ ایک سال حکومت کریں
گے تو ہم دوسال حکمران ہوئے دوسال حکمران رہیں گے تو ہم چارسال حکومت کریں
گے تو ہم دوسال حکمران ہوئے دوسال حکمران رہیں گے تو ہم چارسال حکومت کریں گے ہے

کے درمیان نو جوان مظلوم خلیفہ (ولید بن بزید) قبل کردیا گیا تو ناحق خون ریزی ہوگ
اور حکومت کی طاعت برائے نام ہوگی ۔ سے

### عباسی حکومت کے بارے:

یعقوب بن سفیان ابان بن ولید بن عقبہ بن ابی معیط میں سیری موجودگی میں ' تشریف کے حصرت ابن عباس بیافیئ حضرت معاویہ والفیئ کے ہاں ' میری موجودگی میں ' تشریف لائے تو امیر معاویہ والفیئ نے خوب عطیات پیش کئے۔ پھر پوچھا اے ابن عباس! کیا آپ کی نسل میں حکومت ہوگی؟ فرمایا جناب امیر المومنین چھوڑ ہے اس میں کیا ہے؟ امیر معاویہ والفیئ نے اصرار کیا تو آپ نے بتایا ہاں ہماری حکومت ہوگی۔ پوچھا آپ امیر معاون کون ہو نگے ؟ فرمایا خراسانی اور امویوں کے ہاشمیوں ہوگی۔ پوچھا آپ امام بیہی نے حضرت ابن عباس بیافیئ سے بیان کیا ہے میں رسول اللہ می اللہ تی بیان کیا ہے میں رسول اللہ می اللہ تی بیان کیا ہے میں رسول اللہ می اللہ تی بیان نے میں سول اللہ می اللہ تی بیان کیا ہے میں رسول اللہ می اللہ تی بیان نے اللہ سے گزرا ( آپ جبرائیل کے ہمراہ ہے میں سیمھاوہ دھیے کبی ہے ) تو جبرائیل نے شریب ہے گزرا ( آپ جبرائیل کے ہمراہ ہے میں سیمھاوہ دھیے کبی ہے ) تو جبرائیل نے کہا میا اسلام کو بتایا اس کالباس میلا کچیلا ہے اس کی نسل کالباس سیاہ ہوگا۔ ہ

<sup>()</sup> رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم ص ١١٠

<sup>﴿</sup> رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم ص١١٠

<sup>﴿</sup> رواه لعيم بن حماد في الفش والملاحم ص ١١١

<sup>﴿</sup> رواه البيهفي في الدلائل ج١٦ ص١٥٥

<sup>@</sup>رواه ابن عدي في الكامل ج٢ اص٧ ٦٤

besturdubooks.wordpress.com اس کی سند میں حجاج بن خمیم عیلیا ایک ضعیف راوی ہے۔ امام بیہ فی عضیہ حضرت عباس طالعین ہے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات رسول

ہاں! یو چھا کیا ہے؟ عرض کیا ٹریا ہے پھر فرمایا تیری نسل سے کہکشاں کے ستاروں کے

موافق امت محمدیہ کے راہنمااور حکمران ہونگے ۔ اعبیداللہ بن ابی قرہ کی اس حدیث میں مسی نے متابعت نہیں۔

ا مام بیہ قی نے ایک ضعیف راوی محمد بن عبدالرحمٰن عامری کی سند سے حضرت ابو ہر رہ والنیوَ ے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طالتہ کے خصرت عباس طافینا کوفر مایا تمہارے خاندان میں نبوت اورسلطنت ہے۔ ابو بکر خیشمہ ابن عباس شاہنیئے کقل کرتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح ہمارے خاندان میں حکمرائی کا آغاز کیا ہے امیداوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہی اس کا اختقام كرے گا۔ بيسندعمدہ ہے اور حضرت ابن عباس خلفون كا اپنا كلام ہے۔ ال

### سفاح اورمنصور:

لعقوب بن سفیان ٔ حضرت سعید بن جبیر عب حضرت ابن عباس داهو که کا قول نقل کرتے ہیں ہم آپس میں باتیں کررہے تھے اور کہدرہے تھے ۱۱ امیر ہونگے اور بارہ' پھر قیامت ہوگی۔ یہ بات من کرابن عباس پھھٹانے کہا کسے احمق ہو! ابھی قیامت؟ بعدازیں ہارے خاندان ہے منصور سفاح ادرمہدی ہونگے ای طرح عیسی علیہ السلام تک ۔ سے

امام بیہنی 'حضرت ابن عباس خلفیٰنا ہے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے سفاح 'منصور اورمہدی ہے۔ (رواہ البہتی فی الدائل ن۲ رص ۱۱۸) بیسندضعیف اورمنقطع

ہے کہ ضحاک کا ابن عباس خلافینا ہے۔

<sup>(</sup>رواه ابن عدى في الكامل ٦٠/ص ١٩٨٨

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في الدلائل ج١٦ص ١٣٥٥

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في الدلائل ج٦ اص ١ ١ ه

besturdubooks.Wordpress. مهدى عليه الرضوان:

عبدالرزاق حضرت توبان والنفيظ ہے بیان کرتے ہیں کدرسول الله مالاتیم نے فرمایا ' تمہاری اس بھٹی کے پاس خلیفہ کے ۳ بیچٹش ہو نگے اور کوئی فیصلہ نہ ہوگا' پھرخراسان ے سیاہ علم بردارلوگ آئیں گےان سے عظیم جنگ ہوگی۔ پھر خلیفہ مہدی آئے گاجب تم اس کی آمد کی خبر سنو! تواس کی بیعت کیلئے چلے آؤ 'خواہ برف برچل کر آنا پڑے ل ابن ملجہ نے بیروایت احمد بن پوسف سلمی عیشانیہ اور محمد بن کیٹی ڈھلی عیشانیہ کی معرفت عبدالرزاق میشدے بیان کی ہے۔ اور بہتی میشد نے بھی اس کوعبدالرزاق سے بیان کر کے ریکہاہے کہ عبدالرزاق اس میں منفرد ہے اور امام بیمجی نے موقوف بھی بیان کیا ہے۔

حافظ بہتی میٹیا جھرت ثوبان جائٹیؤ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الڈم<sup>ا</sup>ٹاٹیوم نے فرمایا جب خراسان کی جانب سے سیاہ حجنڈے آئیں تو تم ان کی طرف چلے آؤخواہ برف برچل كرآ ناير ان مين خليفهمهدى بي

حافظ بزارحضرت عبدالله بن مسعود طاللين سيفل كرتے ہيں كەرسول الله ملائلية مين بنی ہاشم کے نوجوانوں کا تذکرہ کیا تو آ ہے آ بدیدہ ہوگئے اور جھنڈوں کا تذکرہ کرکے فر مایا جو محض ان کو بائے وہ ان کی طرف چلا آئے خواہ برف پر چل کر آٹا پڑے <u>۔ سل</u>ے حافظ بزار فرماتے ہیں ہمارے علم بیرحدیث تھم سے صرف ابن ابی لیلی ہی نقل کرتے ہیں ادراس سے صرف واہر بن کیجی میٹ ہی بیان کرتا ہے حوامل رائے میں سے ہے اور اسکی صدیث درست ہے۔ یم

<sup>(</sup>رواه ابن ماجه في منته في الفتن

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في الدلائل ج٦ ،ص٥١ ه

<sup>﴿</sup> رُواهِ الْهِينْمِي فِي مَجْمِعِ الرُّواتِدَ ﴿ ١٧صَ ٣١ ٣١

البداية والمهاية عربي ج٦ اص ٣٦٦

حافظ ابویعلی میراید عفرت عبدالله بن مسعود دافلی سے بیان کرتے ہیں کہ سیاہ جمند سے مشرق کی جانب سے آئیں گے۔ وہ جنگ میں معروف رہیں گئیدل جمند سے مشرق کی جانب سے آئیں گے۔ وہ جنگ میں معروف رہیں گئیدل وانصاف کا مطالبہ کریں گے گروہ منظور نہ ہوگا وہ عالب آجا کی سے کان سے بھی عدل کا مطالبہ ہوگا وہ بھی پورانہیں کریں گے ہا ہے سند حسن ہے۔

امام احمد عُرَافَلَة حضرت ابو ہریرہ دلائفؤ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا مقابلہ دشوار ہوگا یہاں تک کہ وہ اطبیا میں گاڑ دیئے جا کیں مجے ہے۔ کا دوریئے جا کیں مجے ہے۔

امام ترفدی نے قتیبہ سے بیان کیا ہے اور غریب کہا ہے۔ امام حاکم مین ہے اور بیم قل نے حضرت ابن مسعود داللہ سے روایت رشد بن سعد مین کی سندسے بیان کی ہے اور امام بیم قی نے کہا ہے کہ رشد بن سعد منفر داور تنہا ہے۔ تقریباً ای مفہوم کی حامل روایت کعب احبار سے مروی ہے اوراح کال ہے کہ بی قرست ہو واللہ اعلم سے

لیعقوب بن سفیان میشد کعب احبار المنظمی سے نقل کرتے ہیں کہ عباسیہ کے سیاہ جمندے آئیں کہ عباسیہ کے سیاہ جمندے آئیں گئی سے اوروہ شام میں فروکش ہوجا کیں سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں پردشن اور ہر ظالم کوئل کروائے گاہی

#### سفاح:

امام احمد عمینیا معفرت ابوسعید خدری الطفیئے بیان کرتے ہیں کہ آخری زمانہ اور پر آشوب دور میں سفاح فلا ہر ہوگا وہ خوب مال ودولت تقسیم کرے گا۔ ہے

<sup>(</sup>رواه احمد مسئله ج١٢ص٢٦

<sup>﴿</sup> رُواهُ ابويعلَى في مستلمُ رقم \$ ٨٠ ه

البدية والنهاية ج١٦مس٣٦٧

<sup>﴿</sup> وواه البيهقي في الدلائل ج٦ امر ١٠٥

**<sup>()</sup>**رواه احمد فی مسئده ج۱۳ص ۸

غرضیکہ ۱۳۱۲ ہے میں اقتد ار بنوا میہ ہے بنوعہاں میں منتقل ہوگیا اور درج و بل خلف م تخت حکومت پرمتمکن ہوئے۔ ابوالعباس سفاح ' ابوجعفر عبداللہ منصور' مہدی محمہ بن عبداللہ بادی ہارون الرشید میں انتہا وغیرہ۔ گذشتہ روایت میں جومبدی میں الرشید کور ہاس سے مرادیمی بنی عباس کا تیسرا خلیفہ ہے مہدی آخرالز مان الرضوان مراونہیں جو دکھی دنیا میں عدل وانصاف قائم کریں گے۔ سی

البدية والنهاية عربي ج١٦ص٣٦٧ ٣٦٨.

البداية والنهاية عربي ج٦١ص٣٦٨

البداية والنهاية عربي ج٦ ص٨٣٦

besturdubooks.wordpress.com

### مېدى:

مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں جوروایات منقول ہیں ان کوہم (امام ابن کھی علیہ الرضوان کے بارے میں بیان کردیا ہے اورا مام ابوداؤد نے بھی سنن میں بیان کردیا ہے اورا مام ابوداؤد نے بھی سنن میں الی روایات کوایک مستقل باب میں جمع کردیا ہے اورا یک روایت میں ہے کہ مہدی بیا فتد ارمیسی علیہ السلام کے سپر دکردیں گے۔

حضرت ابوسعید خدری بین گئی کی شده دوایت 'یکنورج بین انقطاع مِن الزّمانِ وظُهُود مِن الْفِتَنِ دَجَلٌ یُقال کَ السّفاء من میں فدکورسفاح سے پہلاعباس خلیفہ مراد این در ابعید از عقل ہے اس کوآ خری زمانہ پر محمول کرتا قرین قیاس ہے کہ فیم بن حماد نضیع بن عامر سے نقل کرتے ہیں کہ سفاح مہم برس زندہ رہے گا اس کا نام تورات میں "طاہرالسماء " ہے۔

امام ابن کثیر میشد فراتے ہیں ممکن ہے سفاح ''خون ریز' آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے مہدی کی صفت ہواس کئے کہ وہ عدل انصاف قائم کرنے کی خاطر بکثر ت خوز بیزی کرے گااور بیسیاہ علم اس کے ہمراہ ہوں گے (بشرط صحت حدیث) سب سے اول وہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوگا پھراس کے معاون و مددگار خراسان سے آئیں گے جیسے کہ پہلے عہاسی خلیفہ کیلئے آئے۔ نہ کور بالا احادیث وروایات کی کوئی اسناد بھی جرح قدح سے مہرانہیں۔ واللہ اعلم بالصواب لی

### باره امام:

ے مرادرافضیوں کے بارہ امام مراذبیں بلکہ خلفاءار بعداور عمر بن عبدالعزیز وغیرہ مراد ہیں۔ یہخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ دلائٹی کی روایت ہے کہرسول اللہ ملائٹی کے مراد ہیں۔ '' پھر آ ہتہ ہے کہ کہا میں سمجھ نہ سکا''

البداية والنهاية عربي ج٦١ص٣٦٨-٣٦٩

<sup>﴿</sup> البداية و النهاية ج٦ رص ٣٦٩

پوچھنے ہے معلوم ہوا کہ بیسب قریشی ہو نگے۔! ان

الفتن والملاحم میں نعیم بن حماد بھے اللہ محضرت عبداللہ بن مسعود دلی نیز سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا فقیر اور کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا فیار نے فرمایا میرے خلفاء کی تعداد بھی موی کے نقیبوں اور سرداروں جتنی ہوگی ہے۔

حعزت عبدالله بن عمرٌ 'حعزت حذیفه بن یمانٌ 'حعزت عبدالله بن عباسٌاور حعزت کعب احبار عملیا سے بھی ایسے اقوال منقول ہیں ہے

امام ابوداؤد عضرت جابر بن سمره المنظمة سے بیان کرتے میں کہ میں نے رسول الله ملاقی کے میں کہ میں نے رسول الله ملاقی کی سے بیستا کہ بید دین ہمیشہ قائم رہے گا بہاں تک کہ اس میں بارہ خلفاء گزر جا کمیں اور امت کا ان پراتفاق ہوگا۔ میں ایک بات نہ ہمے سکا اور اپنے والدے پوچھی تواس نے بتایا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ سب قریش ہو تکے ہے

الم الوداؤد بُولَالَةِ (ایک اورسند) حضرت جابر بن سمرہ نے آل کرتے ہیں کہ رسول اللہ فاللہ کا ما است مسلمہ کا حال معتدل اور درست ہوگا۔ اپنے دشمن پر غلبہ ہوگا۔ یہاں تک کہ بارہ خلیفہ گزرجا کمیں اور وہ سب قریش ہو گئے۔ رسول اللہ فاللہ کا است مسلمہ کا اللہ فاللہ کا است کے بعد کھر تشریف لے آئے تو قریش نے کھر میں آ کر پوچھا پیمر کیا ہوگا فرمایا پھر کیا ہوگا فرمایا پھر کیا ہوگا و خارت ہے۔

امام بیمینی موسیلیه فرماتے ہیں پہلی روایت میں بارہ کی تعداد ندکور ہے ووسری میں ان کامعزز اور غالب ہونا اور تیسری میں قبل وغارت کا ذکر ہے۔ یہ

<sup>(</sup>رواه البخاري في الاحكام ومسم في الامارة

<sup>﴿</sup> رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم ص٧٥

البداية والنهاية ج١١ص ٣٦٩

<sup>﴿</sup> رواه ابو دائود في سننه في اول كتاب المهدى

ورواه ابوداتودفي سنه في كتاب المهدي

<sup>﴿</sup> وَهِ الْبِيهِ فِي فِي الدَّلَائِلُ جِ٦ رَصَّ ٠ ٢ ٥

ولميد بن عبد الملك كي عبدتك ميصفت بدرجه اتم موجودر بي بهركشت وخون كازماً آیا بعدازی عباسیه کا دورآیا۔ حدیث میں ندکورغلبہ کی صفت نظرانداز کردی جائے یافتل وغارت کے بعد والے خلفاءاس میں شار کرلئے جائیں توبارہ سے متحاوز ہوجاتے ہیں۔ رسول الله الله الله الماية عنومت قريش مين قائم رب كى جب تك لوكوں ميں ہے دو محض بھی ہاتی ہو نگے ہا

بخاری شریف میں حضرت معاویہ دلی تنظابن ابی سفیان دلاتن سے ذکور ہے کہ رسول کا اوندھا گرادے گاجب تک وہ دین کے پابندر ہے کیا مام بہنگی بھٹاتھ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ شریعت کے احکام کے یا بند ہو سکتے گوان میں کوئی عملی کوتا ہی ہوس بارەخلفاء:

امام ببہتی وغیرہ کا بیمسلک کہ بارہ خلفاء سے مرادسلسل خلفاء مراد ہیں جو دلید بن یزیدبن عبدالملک کے عہدتک ہوئے۔ بیمسلک محل نظراور قابل اعتراض ہے کہ ولید بن یز بدے عہد تک خلفاء کی تعداد بارہ سے زیادہ ہوجاتی ہے۔ حدیث سفینہ وہالفٹ کے مطابق تمیں سال تک حار خلفاء راشدین یا نچویں حضرت حسن بن علی حسب وصیت علی و الغیزے ( بخاری شریف میں حدیث الی بمرہ ڈالٹنؤ کے موافق ) پھر امیر معاویہ ڈالٹنؤ پھر يزيد بعدازي معاويه بن يزيد كجرمروان بن حكم كجرعبدالملك كجروليد بن عبدالملك كجر سليمان بن عبدالملك پرعمر بن عبدالعزيز پھريزيد بن عبدالملك پھرہشام بن عبدالملك پھردلیدین بزیدیہولیدے قبل بندرہ خلفاء ہوئے۔

اگراس میں ابن زبیر مسی کوشار کرلیا جائے تو سولہ ہو گئے۔ بہرحال یہ بارہ کی تعداد عمر بن عبدالعزیز ہے قبل ہی بوری ہوجاتی ہے۔جس میں یزید بن معاویہ تو شامل ہےاور ر ں یہ بریر ہے ال (رواہ البخاری فی الاحکام (مراہد)

ع دلاتل النبوة ج٦ رص ٢ ٥ ٥

عمر بن عبدالعزيز ممينية خارج ہيں جن كے متعلق تمام امت كا اجماع ہے كہ وہ خلفاء راشدین میں سے ہیں اور ان کا دورخلافت کا بہترین دور ہے جس کے رافضی بھی معتر ف ہیں۔اگرامام بیہ قی بیفر مائمیں کہ بارہ خلفاء ہے وہ مراد ہیں جن برتمام امت کا ا جماع اور ا تفاق ہوتو بھی یہ مسلک درست نہیں کہ اس اصول کے پیش نظر حضرت علی طالغیّہ اور حضرت حسن طافغیّهٔ وونوں کا بارہ سے اخراج لا زم آتا ہے۔ کیونکہ تمام الل شام نے ان کی بیعت نہیں کی اور ساری امت کا ان پر اتفاق نہیں ہوا۔لہذا اس قاعدہ کے تحت بارہ کی تعداد كيحهاس طرح موكى \_حضرت ابو بمر والفئة حضرت عمر والغيئة حضرت عثمان والفئة اور حضرت معاويه طالفين 'يزيد عبدالملك وليدبن سليمان حضرت عمربن عبدالعزيزيزيد أ ہشام۔ بیدیں ہوئے پھرولید بن پزید بن عبدالملک مگر بیھی قابل تر جی نہیں کیونکہ اس ے حضرت علی دلائفۂ اورحسن طائفۂ کا بارہ خلفاء سے اخراج کے علاوہ حدیث سفینہ رلائفۂ کی مخالفت لازم آتی ہے اس میں ہے کہ آپ النائل کے بعد خلافت تمیں سال قائم رہے گ پھر بادشاہت کا دور ہوگا اس کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ طالفیز کوخلیفہ کہنا ہی درست تبین **ہوگا۔**ا

### راجح مسلك:

خلافت مسلسل تمیں سال قائم رہی پھراس میں وقفہ آگیا اور انقطاع پیدا ہوگیا' آئندہ پھربھی راشدخلفاء ہو نگے جیسے کہ حدیث جابر دالٹنڈ میں ندکور ہے۔ آبنیم بن حماد نے حذیفہ بن بمان سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان دالٹنڈ کے بعد بن امیہ سے بارہ حکر ان اور بادشاہ ہو نگے۔ کسی نے کہا یعنی خلفاء فر مایانہیں' بلکہ بادشاہ۔ سے

البداية والنهاية عربي ج٦/ص ٣٧١ ـ ٣٧١

البدية والنهاية عربي ج١١١٦

<sup>﴿</sup> رُواهُ تَعِيمُ بِنَ حَمَادُ فِي الْفَتَنِ وَالْمَلَاحِمُ صَ٣٥

besturdubooks.Wordpress!

امام بہوتی عمیلیا عائم بن صفرہ میں اللہ کی معرفت ابو بکر دلائٹن سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ہمسایہ ابوالحلد سے سنا ہے وہ حلفاً کہنا تھا کہ قیامت سے قبل امت محمد میر میں بارہ خلفاءضرور پیدا ہوئے جو دین اورشریعت کے پابند ہوئے۔ دوان میں سے الل بیت ہے ہو کتے ۔ایک کی عمر ۴۴ سال ہوگی اور دوسرے کی ۳۰ سال ہا

امام بیمی میندینے ابوالجلد کے اس مسلک (کہ بارہ خلفاء ضرور پیدا ہو تکے مرتشكسل شرطنيس) كى خوب تر ديدى ہے مكر بن نبيں بڑى ۔ ابوالجلد كے اس مسلك كى بیشترعلاء نے تائید کی ہے اور سابقہ گزارشات کے پیش نظریمی مسلک قابل ترجیح ہے۔ابوالحبلد مطالعہ کا شوقین تھا' اس کے زیر مطالعہ سابقہ ساوی کتب بھی تھیں چنانچہ موجودہ تورات میں ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اساعیل علیہ السلام کی بثارت دی اور بتایا کہ اس کی نسل کوخوب پھیلائے گا اور اس کی اولا دہیں سے اعظیم لوگ پیداہوں گے۔

تعیخ الاسلام امام ابن تیمیه میشد فر ماتے ہیں بیونی بارہ خلفاء ہیں جن کی بشارت اور پیش محو کی حدیث جابر دانشو بن سمرہ میں ندکور ہے بیہ سلسل نہیں بلکہ متفرق دور میں پیدا ہو کئے ہے

#### مغالطه:

ایوالحِلد کی رائے:

یبودیت کے بعداسلام قبول کرنے والے بیشترمسلمانوں کو بیمغالط پیدا ہوا ہے کہ بارہ خلفاء سے مرادوہ بارہ امام ہیں جن کی امامت کے روافض قائل ہیں ۔ نتیم بن حماد ٔ کعب احبار مٹائٹنے سے نقل کرتے ہیں کہ اساعیل علیہ السلام کی نسل ہے بارہ تیم اور حكران يدا هو يتليم وحضرت ابو بكر ولالفيظ محضرت عمر وللفيظ اور حضرت عثمان وللفيظ ان سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ سے

<sup>(</sup> رواه البيهقي في دلائل النبوة ج ٦ اص ٢٢٥ ( البداية والنهاية عربي ج٦ اص ٣٧٢ ( رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم ص٧٥

### معجزات سيدالكونين الماليّالِم 🗘 🗬 😘 370

نعیم بن حماد عمیلیہ 'بیکی بن عمروشیبانی میشاند سے بیان کرتے ہیں کہ جس کے زبر حکومت حرمین شریفین نہیں وہ خلیفہ نہیں۔

# عیاسی دور کے بارے پیش گوئی:

الفتن والملاحم میں نعیم بن حماد رو النظام میں بیان کیا ہے۔

کہ میرے پاس حذیفہ بن بمان رو النظام تھریف فرماتھ کہ ایک صاحب نے مجھ سے دخمعی ''کے بارے مررسوال کیا جواب نہ ملاتو حضرت حذیفہ نے فرمایا میں آپ کے بار بارسوال کرنے کی وجہ مجھ گیا ہوں سفتے اید آیت الل بیت میں سے عبداللہ یا عبداللہ ما می حکمران کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔وہ ایک مشرقی نہر پرفروکش ہوگا' ان میں برمتکبراور ضدی فض آباد ہوگا۔ ا

# من گھڑت روایت:

ابوالقاسم طبرانی مین مسلم حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا "سم ۱۵ ھے بعد اپنی حقیقی اولا دکی پرورش سے کتے کا بلیہ پالنا بہتر ہے "بیہ حدیث موضوع ہے اور عبداللہ بن سمط کی کارستانی ہے ہے

الفقن والملاحم میں امام بخاری میں اللہ کے استاد تعیم بن حماد میں اللہ خزاعی میں اللہ کے استاد تعیم بن حماد میں اللہ بیان معافری ، بدلیج کعب احبار دائشتا ہے۔ ۱۹ اھ میں خل مزاج لوگوں کے حکم میں دانشوروں کی دانش میں کمی اورکوتای پیدا ہوجائے گا۔ سی مزاج لوگوں کے حکم میں دانشوروں کی دانش میں کمی اورکوتای پیدا ہوجائے گا۔ سی ماام ما لک عمل میں خاند ہے بارے میں پیش گوئی:

امام ترندی حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ سے روایت دیان کرتے ہیں۔ ' وعنقریب لوگ علم کی تلاش میں دوردراز سفر کریں سے ۔ نیکن مدینے کے عالم سے کوئی زیادہ علم والا

رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم ص١٩٥

رواه الطبراني في المعمعم الكبير

رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم ص٣٦

نہیں یا کمیں گے۔ بیرحدث سن ہے۔ بقول ابن عیدینہ تو اللہ کا اور عبد الرزاق میں اللہ اسلام اس سے مرادامام مالک م 2 اھ میں الے امام شافعی عبین یہ :

رواد بن براح مُسِلِدٌ معنزت حذیفہ ہے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ۲۰۰ھ کے بعد خفیف الحاذ اور کم عیال مخض سب سے بہتر ہوگا' رسول اللّٰه اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الحاذ کا مطلب کیا ہے؟ فر مایا جس کا اہل وعیال اور مال کم ہو۔ س

### کرامات:

ابن ماجہ عمید میں ابوقیا وہ دالٹن سے مروی ہے کہ رسول اللہ فاللیکرنے فرمایا کرامات کاظہور ۲۲۰ھ کے بعد ہوگا ہیں

#### طبقات:

نصر بن علی جسمی دان نوش انس السند انس السند انس میان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی نیوائے انسان کے بیں کہ رسول الله مالی نیوائے اور من الله میالی کا دوسرا فرمایا میری امت کے پانچ طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ جالیس سال کا نیک اور متقی لوگوں کا 'دوسرا

<sup>()</sup>رواه الترمذي في حامعة في العلم

<sup>﴿</sup> رَوِ اه ابو دالودالطَّباليسي

<sup>﴿</sup> ذَكِرةَ الْحَوْتَ فِي "اسْنَى المطالب" رقم ٢٦١ ﴿ رواه ابن ماجه في الفتن

امام احمہ بیشنی عمران بن صین والفیز سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالفیز کے فرمایا دنیا کا بہترین زمانہ میراز مانہ ہے۔ پھران لوگوں کا جواس دور کے متصل ہیں پھران لوگوں کا جواس دور کے متصل ہیں پھران لوگوں کا جواس دور کے بعد ہوئے پھرا ہے لوگ پیدا ہو تھے جوا پنے کوموٹا کرنا چاہیں کے مٹاپے کو پند کریں مے گوائی دیں مے گوائی کیلئے بلانے سے پہلے ( یعنی کذب وافتر اکیلئے ہروقت تیار ) س

مسلم شریف اور بخاری شریف میں حضرت عمران بن حقیمن سے مروی ہے کہ
رسول اللہ فافی نے فرمایا میری امت کا بہترین دور میرادور ہے ۔ پھران لوگوں کا دور جو
میرے بعد ہیں پھران لوگوں کا دور جوان کے بعد ہیں پھران لوگوں کا جوان سے بھی بعد
ہیں۔ پھرا سے بے دین لوگ آئیں سے جو گواہی اور تتم دینے میں نہایت بے باک
ہو نگے ہیں۔

ابراجيم راوي كہتے ہيں ابتدائی ايام ميں جميں كوائى اور حلف دينے پر مار پر تی تھی۔

<sup>(</sup>رواه ابن ماحه في الفتن)

البداية والنهاية عربي ج١١ص ٢٧٥)

<sup>﴿</sup> روا ، احمد في مسندورواه الترمذي عن طريق اعمش)

<sup>(</sup>مرواه البخاري ومسلم)

besturdubooks.wordpress

تعیم بن حماد میشد؛ حضرت عبدالله بن مسعود مالفیز سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ' عباس باللیمیّ کی اولا دیسے ساتواں خلیفہ لوگوں کو کفر کی دعوت دیے گا' لوگ اس کی بات تسلیم ہیں کریں مے اور اس سے اہل خانہ کہیں مے تو ہمیں زندگی ہے محروم كرنا حابتا ہے۔ وہ كہ كا ميں تو ابو بكر داللين اور عمر داللين كى سيرت ير جلنا جا بتا ہوں لوگ اس کی دعوت کا انکار کریں سے با

اس پیش موئی کا مصداق خلیفہ مامون ہے۔جس نے قرآن کے محلوق ہونے کے عقیدہ کی لوگوں کو دعوت دی اور اللہ تعالی نے اس غلط عقیدہ سے لوگوں کو تحفوظ رکھاتے يا چ صدسال:

امام احد جبیرے بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ داللہ نے لوگوں کو تطنطنیہ کے جہاد کے لئے روانہ کیا تھا اور عہد معاویہ میں نے خیمہ کے اندر ابون علبہ مطفی طالفنو سے سنا والله إمسلم قوم نصف يوم يعنى يانج صد ے كم زندگى نبيس يائے كى جب شام ايك غاندان كزريحكومت موكاس وقت فتطنطنيه فتح موكاس

ابوداؤ دہیں حضرت ابونعلیہ خصی والٹیئؤ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ مالٹیئے ہے فرمایا كداللدتعالی مسلم قوم كونصف يوم تك ضرور قائم ر مح كايس امام ابوداؤد موالدة في حضرت سعدبن ابی و قاص والفنظ ہے بھی نقل کیا ہے کہ رسول الله ماکا تیکا نے فر ما یا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مسلم قوم کونصف ہوم تک ضرور قائم رکھے گا۔ چیعترت سعدر ڈالٹھ ہے نصف يوم كى مدت دريافت موكى تؤفر مايا يا في صدسال \_

مامون کے بارے:

<sup>(</sup>رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن والملاحم ص٢٤

البدية والنهاية ج١ اص٢٧٦

<sup>﴿</sup> رُواهُ احمد في مسئله ج ١٩٢٥

جرواه ابودالود في الملاحم

ورواه ابوداثود في الملاحم

اس سے معلوم ہوا کہ امت محمہ یہ ۵ سوسال تک ضرور باتی رہے گی۔ نیز بانی کھیں۔
سال تک بقااور قیام مزید مدت کے منافی نہیں۔اور یہ نصف یوم ہے ۵ مسال کامفہوم
وَاِنَّ یَوْمًاعِنْدُریِّكَ وَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُنَّدُوْن (سورہ حج آیت ہے) سے ماخو ذہے کہ
ایک یوم تمہارے حساب کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک ہزار برس کے برابر ہے۔
ہزارسمال:

"آنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَا يُوْلَفُ فِي قَبَرِهِ" كه بى عليه السلام كوروضه مبارك ميں زير زمين بزار سال سے زياده عرصه بيں گزرے گائيد ايك بے بنياد بات ہے اسلامی كتب ميں موجود نبيس مرف وام كى زبان پرعام ہے۔ (ايعنا) حجاز ہے آتش كے ظہوركى بيش كوئى:

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ دلائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّم الْمُلِّائِیْم نے فرمایا قیامت سے بل حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس کی روشنی سے بھرہ ملک شام کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہوجا ئیں گی۔!

شیخ شہاب الدین ابوشامہ ۲۹۵ ہتاریخ میں رقم طراز ہے کہ بروز جمعہ جمادی الاخری ۲۵۴ ہوکو آگ نکلی اور ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ رہی اور مدینہ سے متعدد خطوط موصول ہوئے جن میں مدینہ کے مشرقی جانب ہ فاوادی کے کوشے سے جبل احد کے سمامنے اس کے ظاہر ہونے کی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ پورے میدان میں چھیل چکی ہی اور اس سے جنگاریاں اڑر ہی ہیں جو ججاز کو تباہ کردیں گی۔

بروزسوموار کیم جمادی الاخری ۲۵۴ ه میں سخت دھا کہ ہوا اور زلزلد آیا جوشب و روز بردھتا رہا ہوئی آگ کی روز بردھتا رہا ہیاں تک کہ ۵ جمادی الاخری بروز جمعہ بیر آگ نمودار ہوئی آگ کی شدت ہے واری ہنطا کے بہاڑ بہہ بڑے اس کا طول ۱۲ امیل عرض ۲ میل عمق آدمی کے شدت ہے واری ہنطا کے بہاڑ بہہ بڑے اس کا طول ۱۲ امیل عرض ۲ میل عمق آدمی کے

ڈیڑھ قامت کے برابرتھا۔ تاہے کی طرح پھر پکھل کر بہہ بڑے پھروہ کو کلے کی طری سیاہ ہو گئے ۔اس کی روشنی تیا تک پھیلی ہوئی تھی ۔وہ اتنی تیز تھی کہرات کے وقت لوگوں نے اس روشنی میں لکھا گویا ہر گھر میں چراغ ہے اور مکہ کے باشندوں نے بھی آ گ کی روشنی

مجھے(امام ابن کثیر عمید کے قاضی صدر الدین علی بن ابی قاسم تیمی حنفی عمید نے ا بنے والد شیخ صفی الدین مدرس مدرسہ بصری کی معرفت بتایا کہ ان کومتعد دلوگوں نے جو اس وقت بھری میں موجود تھے بتایا کہ انہوں نے اس آ گ کی روشنی میں رات کوبھری کے اونٹوں کی گردنیں دھیں ہے۔

مورخ ابوشامہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے باشندوں نے ان دنوں مسجد نبوی میں پناہ لی اورتوبه واستغفار کی' غلام آزاد کئے صدقہ وخیرات تقسیم کئے۔اس سال بغداد میں یانی کاسخت سیلاب آیا جیسے مدینہ کے نواح میں آ گ کا طوفان آیا کسی شاعر نے بیاس طرح نظم کیاہے:

سُبْحَانَ مَنْ أَصْبَحَتْ مَشِيْنَتُ \* جَارِيَةٌ فِسِي الْسُورَيُ بِسِمِسَةُ دَار ٱغْرَقَ بَغُكَادَ بِالْمِيَاةِ كَمَا آخْسرَقَ أَدْضُ الْسِيحِساذِ بِسالنَّسارِ ٣

# ظالم انتظاميهاور عرياني:

امام احمد عمل يعتاط مرايه والنفيذ كفل كرته مي كدرسول الله مناطبي في فرمايا اگرتمہاری زندگی دراز ہوئی تو ایسےلوگ دیکھو گے جوضح شام اللہ تعالیٰ کے غیظ وغضب میں ہو نگے اور ملعون ہو نگے ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہو نگے ہی

<sup>(</sup>البداية والنهاية ج١٦ص)

لبداية والنهاية عربي ج٦/ص٣٧٧\_٣٧٨ اه مسلم ورواه احمد في مسنده ج٢ رص ٣٢٣

(۱)ان کے ہاتھوں میں گائے کے دم جیسے کوڑے ہیں جولوگوں پر برساتے ہیں۔
(۲)عور تیں لباس پہنے ہوئے مگر عرباں خود گناہ کی طرف مائل اور دوسروں کو خراب کرنے اور گناہ کی ترغیب دینے والیاں۔ان کی چوٹیاں اور جوڑے بختی اونٹی کی کوہان کی طرح ہوگئی وہ جنت میں جا کیں گی نہ اس کی مہک یا کیں گی۔اس کی مہک بہت دورمسافت سے آتی ہے۔ا

اں پیش کوئی کے مطابق ہیکوڑے بردارسپاہی صدیوں سے موجود ہیں۔ای طرح عریاں لباس پہننے والی عورتنس بھی جوان کی عریانی میں مزیداضائے کا موجب ہوتا ہے اورغیروں کیلئے زیب وزینت کا سامان ہوتا ہے۔ ج

# رزق کی فروانی:

امام احمد اور حافظ بیمتی علی بن عمر و بھری سے بیان کرتے ہیں وہ رسول الله مالی الله مالی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مالی خانماز سے فارغ ہوئے تو ایک محف نے رزق کی شکی کا شکوہ کیا' یارسول الله مالی خانم مرف محبور کھانے سے معدے خراب ہو چکے ہیں۔ تورسول الله مالی خانے بعد فر مایا ایسا وقت آیا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کوسوائے پیلو کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر ہم ہجرت کرکے انصار کے پاس آئے انہوں نے ہمیں اپنے کھانے میں شریک کیا' وہ محبور کھاتے ہیں' واللہ! جھے اگر روٹی کھلانے کی ہمیں اپنے کھانے میں شریک کیا' وہ محبور کھاتے ہیں' واللہ! جھے اگر روٹی کھلانے کی استعلاعت ہوتی تو ضرور کھلاتا۔ ہاں! البتہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے' تہمارے لباس کعبہ کے غلاف کی طرح ریشی ہونے اور منح شام کھانے سے برتن لبرین ہونے مصابہ استعلاعت میں اللہ کا میں ہونے اور منح شام کھانے سے برتن لبرین ہونے مصابہ نے عرض کیایارسول اللہ کا فیکھ ہور فاقہ کی زندگی بہتر ہے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فقر وفاقہ کی زندگی بہتر سے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فقر وفاقہ کی زندگی بہتر سے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فقر وفاقہ کی زندگی بہتر سے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فتر وفاقہ کی زندگی بہتر سے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فتر وفاقہ کی زندگی بہتر سے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فتر وفاقہ کی زندگی بہتر سے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فتر وفاقہ کی زندگی بہتر سے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فتر وفاقہ کی زندگی بہتر سے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فتر وفاقہ کی زندگی بہتر سے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فتر وفاقہ کی زندگی بہتر سے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فتر وہ فاقہ کی زندگی بہتر سے یا وہ؟ فرمایا تہماری یہ فائمیانے کیا کھور کی ایک میں کیا کی میں کھور کیا کی میں کھور کیا کھور کھور کی کے دولا کے کھور کیا کے دولا کے کھور کیا کھور کیا کھور کھور کیا کی کھور کیا کے دولوں کی کھور کیا کھور کیا کے دولوں کے دولوں کی کھور کے دولوں کے دولوں کیا کھور کے دولوں کیا کھور کے دولوں کی کھور کے دولوں کیا کھور کے دولوں کی کھور کے دولوں کی کھور کے دولوں کیا کھور کے دولوں کیا کھور کے دولوں کیا کھور کیا کھور کے دولوں کیا کھور کے دولوں کیا کھور کے دولوں کے دولوں کے دولوں کیا کھور کے دولوں کے دولوں کیا کھور کے دولوں کے دولوں کیا کھور کے دولوں کیا کھور کے دولوں کے دولوں کیا کھور کے دولوں کے دو

ارواه مسلم في للباس والزينة

البداية والنهاية عربي ج٦١ص٣٧٩

تک دئی کی زندگی بہتر ہے۔تم آج آپس میں بھائی بھائی ہواورخوشحالی میں تم آگیک اس میں میں تم آگیک اس میں تم آگیک اس میں دوسرے کے دشمن ہو گے ہے۔

سفیان توری بیشانی نیا بین سعید کی معرفت حضرت ابوموی اشعری دالنی سے بیان کیا ہے کہ دسول النّدما اللّه ما اللّه ما باجب میری امت کے لوگ ناز ونخرے سے اتر اکر چلیں سے فارس اور روم کے لوگ ان کے خادم ہو نکے تو اللّه تعالیٰ ان میں با ہمی رقابت اور بعض پیدا کر دیگا۔ امام بیمی نے بیدوایت حضرت ابن عمر دی گئے نو سے بیان کی ہے۔ موسمدی کے اختیا م برمجد د:

امام ابوداؤد بُرِیَشِلید عفرت ابو ہریرہ دانٹنؤ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرصدی کے آخر میں اس امت کے لئے ایسا عالم پیدا کرے گاجو بدعات اور خرافات کو مٹا کردین کوتازہ کردے گاہے

امام ابودود رئیراند کتے ہیں بردوایت عبدالرحن بن شری اسکندرانی موالیہ نے بھی بیان کی ہے۔ مرصرف شراحیل رافین کا سند بیان کی ہے۔ صدی کے افقائم پر ہرفرقہ این این این ہے۔ صدی کا مصداق تھ ہراتا ہے۔ این این این ہے اوراس صدیث کا مصداق تھ ہراتا ہے۔ بعض علماء اور مشائع کو مجد دقر اردیا ہے اوراس صدیث کا مصداق تھ ہراتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ صدیث تجد یؤصدی کے ہرعالم اور بلغ پر صادق آتی ہے جس نے بلغ وغیرہ کے ذریعہ دین کی آبیاری کی اور بدعات کو نئے وبن سے اکھاڑ بھیکا 'جیسا کہ صدیث میں آباہے ہرز مانہ ہیں کچھا چھا اور نیک لوگ دین کا علم حاصل کریں گے جو غالی اور بدعات کو واضح بیان کریں عے جموٹے اور باطل لوگوں کی جو سازی کو مثاویں گے۔ امام ابن کثیر مختلف فرماتے ہیں کہ بیطریق کار آبی آتی تھویں صدی تک موجود ہے۔ اللہ تعالی اس کو جاری ساری دیکے اور ہمارا فاتمہ بالخیر کرے ' اپنے میدی تک موجود ہے۔ اللہ تعالی اس کو جاری ساری دیکے اور ہمارا فاتمہ بالخیر کرے ' اپنے بندوں میں شامل فرمادے اور جنت کے دارث قراد دے۔ آمین یارب العالمین سے نیک بندوں میں شامل فرمادے اور جنت کے دارث قراد دے۔ آمین یارب العالمین سے نکے بندوں میں شامل فرمادے اور جنت کے دارث قراد دے۔ آمین یارب العالمین سے نکے بندوں میں شامل فرمادے اور جنت کے دارث قراد دے۔ آمین یارب العالمین سے نکے بندوں میں شامل فرمادے اور جنت کے دارث قراد دے۔ آمین یارب العالمین سے نکے بندوں میں شامل فرمادے اور جنت کے دارث قراد دے۔ آمین یارب العالمین سے نکے بندوں میں شامل فرمادے اور جنت کے دارث قراد دی ۔ آمین یارب العالمین سے دیار کیار میں شامل فرماد کے دارث قراد کی اسلامالی کو بیان کر سے کا در ہمار کا کو بیان کر سے کا در ہمار کیار کیار کیار کے دور کیارگی کیارگی کا در ہمار کیا کیار کیا کیارگی کیارگی کے دور کیارگی کی کیارگی کیارگی کیارگی کیارگی کیارگی کیار کیارگی کیارگی

<sup>(</sup>رواه احمد في مسنده ج٣ اص ٤٨٧

<sup>﴿</sup> رُواه ابودائود في اول كُتَّاب الْملاحم

<sup>🏵</sup> البداية والنهاية عربي ج٦ رص ٢٨٠

حق برست گروه ابل حدیث:

pesturdubooks, wordpree بخاری شریف میں ہے ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق پر قائم رہے گااس کا ساتھ چھوڑ کراہیے رسوا کرنے والا اورمخالفت کرنے والا کو کی بھی اس کوتا قیا مت نقصان نہیں پہنچا سکےگا۔وہ ای طرح اپنے راستے پرگامزن رہےگا۔

> بخاری شریف میں ہے بیگروہ شام میں ہے۔ ادراکٹر علماء سلف کا خیال ہے وہ اہل حدیث ہیں۔ میجھی ایک پیش گوئی ہے اور شام میں بہنسبت اور مما لک کے اہل حدیث بکثرت موجود ہیں ۔خصوصاً دمشق میں اللہ اس کومحفوظ و مامون رکھئے جیسے کہ حدیث میں آیا کہ پر آشوب دور میں شام مسلمانوں کا قلعہ اور ڈیرہ ہے<u>۔</u> نزول عيسى عليه السلام كي پيش كوئي:

> مسلم شریف میں حضرت نواس بن سمعان دالٹوئؤ کی روایت ہے کہ رسول الڈمٹالٹیوم نے فر مایاعیسی بن مریم آسان سے دمشق میں سفیدمشر قی منارہ پراتریں گے۔ یہ

> حديث مسلم شريف من بي أنَّ يَنْزِلُ مِنَ الْمَسَاءِ عَلَى مَنَارِةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيْ دَمِشُقٍ "غَالَبِ خَيِالَ ہے *كہ يبالفاظ يوں بين "عَ*نَى الْمِنَارَةِ الْبَيْضَاءِ الشَّرُقِيَّةِ بِدَمِشُقٍ " کسی صاحب ہے معلوم ہوا کہ مسلم کے ایک نسخہ میں اسی طرح ہے مگر مجھے وہ اب تک نہیں ميسر بهوارو الله الميبسر

> مہ ے ہیں عیسائیوں نے ایک سازش کے تحت میارہ جلا کرخا کستر کر دیا تو بطور یا داش ان کے مال و دولت سے پر و تجدید اور مرمت ہوئی۔ اس حدیث میں بیراز مضمرہے کیسیلی علیہ السلام اس مینار پرنز ول فرمائیں گے جوعیسائیوں کے سرمایہ سے تیار

<sup>(</sup>المنداية والمهاية عربي ج٦٠ ص ٢٨١

<sup>🕝</sup> واقامستم في الفشر داند اطاليد

شدہ ہے اوران کے بہتان اور جھوٹے الزامات کی تر دید کریں گے جو انہوں گئے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ پرتر اشے صلیب تو ڑ ڈالیس کے خنز پر کوفل اور ہلاک کر ڈالیس سے گئریہ موقوف کردیں گے وارسرف اسلام ہی قبول کریں گے اور اس کے مخالف کو تہ تینج کردیں گے۔

یہ بات بھی رسول اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ اللہ اور باتی چیش کوئیوں کی طرح بوری ہوگ ۔ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلاَمُهُ دَانِمُنْ

نی علیہ السلام کے مجزات کا دیگر انبیاء کرام کے مجزات سے تقابل اور آنخصور ملائلی کے خصوص اعجازات

آ تخضور طالی کے خصوص مجزات میں سے کتاب اللہ ایک ایمالا جواب مجزہ ہے کہ باطل کی مجال ہی جبیں کہ اس پر کسی پہلو سے حملہ آ ورہو سکے نہ اعلانیہ نہ خفیہ یہ ایک زندہ جاوید مجزہ تابندہ دلیل و بر ہان بر نظیرہ بے مثال کلام ہے۔ جن وانسان سب کو چہلے ہے کہ ایسی لا جواب کتاب لا و ( کتاب ممکن نہیں ) تو دس سورتیں ہی بنالا و ( ریب می دشوار ہے ) تو کم از کم ایک سورۃ ہی مرتب کرڈ الوگر وہ سب دم بخو داور عاجز رہ گئے ہے دشوار ہے ) تو کم از کم ایک سورۃ ہی مرتب کرڈ الوگر وہ سب دم بخو داور عاجز رہ گئے ہے اس حضرت ابو ہر برہ داوی ختی علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ کا ایک خرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس فقد رمجزات عطافر مائے کہ ان کو دکھے کرلوگ ایمان لائے بجھے قرآن کا مجزہ عطا ہوا ہے۔ جھے امیدا ہے کہ قیا مت کے روز میر نے فرمانبر داروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی ہے۔

لیعنی ہرنی کوخارق عادت مجزات سے نوازا کمیا ہے جوعقل منداور دانشور کی دانش و بینش سے ایمان کی الیل کرتے ہیں۔قرآن پاکمجسم مجزہ ہے جونبی پاک مخاطبہ کو ملاہے وہ ایک لاز وال ابدی اور دائمی مجزہ ہے پیلے انبیاء کیہم السلام کے مجزات کی طرح وقتی اور

البداية والنهاية عربي ج١ اص ٣٨١

البداية و النهاية عربي ج٦٠ص ٣٨١

<sup>﴿</sup>رُواهُ الْبِحَارِي فِي فَصَائِلُ لَفُرْآنَ

خصوصی معجزات:

بخاری شریف ومسلم شریف میں حضرت جابر دلانٹنؤ بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول الله من الله عن المحميان على المحميان على المعلم الله الله من المحمد المعلم والماس المحمد الماسم المحمد الماسم المحمد الماسم المحمد الماسم المحمد الماسم المحمد المحم ایک ماہ کی مسافت پر دشمن مجھ سے مرعوب اورلرز ہ براندام رہتا ہے۔ تمام روئے زمین میرے لئے سجدہ گاہ ( اور اس کی مٹی تیم کیلئے ) یاک ہے۔مسلمان کو جہاں وقت نمازآ جائے وہیں پڑھ لے۔میرے لئے مال غنیمت طلال اور یاک ہے۔ جھے سے پہلے مسى كيليخ حلال نبيس موار مجھے شفاعت كااذن عطاموا۔ يملے نبي عليه السلام اپني قوم كي طرف مبعوث ہوئے تھے میں عالمکیرنی اوررسول ہوں۔ ا

سابقه انبیاء کا ہر مجزہ دراصل خاتم الانبیا وحضرت محد کا بی مجزہ ہے کیونکہ ہر نی علیہ السلام نے آپ ملافی کم کی آمدی بشارت سنائی اور آپ ملافی کم متابعت اور پیروی كالتحكم ديار اورجب خدائ يغبرول سے عبدليا كه جب مين تم كو كماب اور حكمت ودانائی عطا کروں پھرتمہارے یاس کوئی پیغبرآئے جوتمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو حمہیں ضرور اس برایمان لا ناہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور (عہد لینے کے بعد) بوجها كه بملائم نے اقرار كيا اوراس اقرار برميرا ذمه ليا يعني مجھے ضامن تغمرايا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقر ارکیا۔خدانے فرمایا کہتم اس عہد و پیان کے گواہ رہواور میں بھی تمہار ہے ساتھ کواہ ہوں <u>ہے</u>

بخاری شریف وغیره می حضرت ابن عباس انتخار سے مروی ہے کہ پہلے سب انبیاء عليهم السلام سے فردا فردا عهد و پيان ليا حميا تھا كەاڭران كے ذمانے ميں محمر الطيخ المبعوث ہوں تولا زمان برایمان لا تا'ان کی اتباع اور مدد کرتا۔

<sup>(</sup>رواه البخاري في التيمم ومسلم في لمساجد

٠ سورة أل عمران أيت ٨٢١٨١

Desturdupooks.Wordpress.com بیشتراال علم سے منقول ہے کہ ہرامتی اورولی کی کرامت نبی کامعجز ہ شار ہوتی ہے کہ ولی اورامتی کا یشرف اور کرامت محض نی علیه السلام کی متابعث اور پیروی کی برکت کا نتیجه اوراسکے ایمان کاثمرہ ہے۔ ''' تحضور کافیانی کے معجزات کا دیگرانبیاء کرام کے معجزات پرتر جیج او رموازنہ'' کے اضافه كاخيال مجصے استاذكرامى فيخ الاسلام كمال الدين ابواللمعالى محربن على انصارى ساكى عرف زملكاني رحمه الله ٧٤٤ ه كا رساله د كمهركر بوا جوسيرت ابن بشام وغيره كاخلاصه اوراختصارہے۔ بیرکتاب معلومات افزاءاور بیشتر فوائد کی حامل ہے مگر ناتمام اور ناقص ہے ً شاید کھاورات مم ہو محتے یا کسی اور وجہ ہے ناممل رہ گئ بعض احباب نے مجھ ہے اس کی ستحیل کا تقاضا کیا' میں نے اجروثواب کی خاطراللہ کا نام لے کریہ کام شروع کر دیا۔ معجزات میں موازنہ کے بائی:

استاذ کرامی امام ابوالحجاج مزی میشد ۳۲ کے سے میں نے ایک درس سناتھا کہ معجزات میں تقابل اورموزانہ کے موسس اور بانی امام شافعی میشانیے ہیں۔ دلائل المنو ہیں ا مام بہتی نے عمر بن سوار سے امام شافعی کا بیمقول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جومجز وکسی نی کوعطا کیا اس جیبامعجز ہمحمدرسول اللہ کا ایک کا کیا۔ ابن سوار نے استفسار کیا کہ عیسی علیہ السلام کومردوں کے زندہ کرنے کامعجزہ عطا ہوا؟ توامام شافعی نے حنانہ ستون اور تھجور کے تنے کے رونے کا ذکر کیا اور فر مایا ہے ہے جان اور بے زبان لکڑی کا رونا مردہ کے زندہ کرنے سے بہت برد امجمزہ ہے۔ تین جلدوں کی ضخیع کتاب'' دلائل النبوۃ'' میں حافظ ابونعیم نے بھی ایک فصل میں مجمزات کا نہایت عمدہ تجزیدا در تقابل پیش کیا ہے۔ اور ا مام فقیدا بومحر عبدالله بن حامد نے بھی اپنی تصنیف ولائل النبوۃ میں جوا یک نہایت نفیس اورجلیل القدر کتاب ہے اس مسئلہ پرقلم اٹھایا ہے۔ اس طرح صرصری شاعر نے بھی ایے بعض قصائد میں بیرتقابل پیش کیا ہے۔انشاءاللدان جملہ مصادر اور ماخذہ بہ اختصارا قتباسات بيش كريس كم واللهُ المُستَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكَلَانُ وَلَاحُولَ وَلَا تَوَا إِلَّهِ اللَّهِ

البداية والنهاية عربي ج٦ اح

حضرت نوح علیه السلام کے مجزات کے بارے میں:

besturdubooks:wordpress.com جب نوح علیہ السلام قوم کی فلاح اور صلاح سے مایوس ہو محے اور ان کی رشد و مدایت سے ناامید ہو محے تو اللہ تعالیٰ ہے دعا فر مائی البی! میں ان کے مقابلہ میں کمز در ہوں تو ان ہے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے مینہ ہے آسان کے دھانے کھول دیئے اور زمین میں چشمے جاری کردیئے تو یانی ایک کام کیلئے جومقدرہو چکا تھا ہوگیا اور ہم نے نوح علیدالسلام کوایک تحشتی برسوار کرلیا جو تختوں اور میخوں ہے تیار کی گئی تھی یا پھراللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اوران کے رفقا کوسلامتی ہے جمکنار کیا اور کفار کوہس نہس کردیا۔

میخ ابوالمعالی زملکانی کے مخطوطہ سے میں نے نقل کیا ہے کہ ہرنبی کے معجزہ کے موافق ہارے نی کریم کے بھی معجزات ہیں۔

آنچه خوبال جمه دارند تو تنها داری مفصل بیان کرنا تو بڑی طوالت کا باعث ہے جو کئی جلدوں میں بھی مکمل نہیر ہوسکتا۔ہم چیدہ چیدہ بیان کرتے ہیں مثلاً سفینہ نوح کا قصہ۔

یا درہے کہ یانی کی سطح برکشتی کے بغیر چلنا کشتی برسوار ہوکر چلنے سے نہایت عجیب و غریب اورانو کھا کارنامہ ہے۔ امت محمد یہ کے متعدد بزرگان یانی میں اتر نے اور سجح سلامت ساحل ہر بہنچے کدائی کوئی چیز نہ بھیگی تھی۔منجاب بیان کرتا ہے کہ دارین میں ہم حضرت علا بن حضری کے ہمراہ جہاد میں مصروف تھے آپٹے نین دعا کیں کیں اور وہ سب قبول ہوئیں۔ہم ایک منزل میں فروکش ہوئے مگریانی ناپید تھا۔حصرت علاء ڈالٹھنڈ نے دور کعت نماز کی بعد دعاکے البی! ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ میں وشمن سے جہاد کررہے ہیں النی بارش برسا وضوکریں اور پیکن کیا ہدین کےعلاوہ بیکی کونصیب نہو۔ ہم تھوڑی دور چلے تو ایک میدان میں بارش ہو چکی تھی ہم نے وضو کیا اور حسب ضرورت پیا۔راوی کہتا ہے میں نے آ زمائش کیلئے اپنابرتن یانی سے بحر کروہیں جھوڑ دیا اورخود چلا آیاتھوڑی دیر چلنے کے بعد میں نے کہا میں اس منزل پراپنا برتن بھول آیا ہوں وہ لے کر میں ابھی آیا۔ چنا نچہ میں واپس گیا تو وہاں بارش کا نام ونشان نہ تھا ( کویا وہ صرف بجابدین کیلئے تھی ) پھر ہم چلتے چلتے سمندر کے ساحل پر پہنچے تو علا بن حصر می داللی ہوئے دعا کی اے اللہ اہم تیرے غلام ہیں اور تیری راہ میں مجابد ہیں۔ البی ! ہمارے لئے کفار کی طرف راستہ بناد ہے۔ چنا نچہ ہم سمندر کے خشک ہونے کے بعد پار ہوئے اور اس کی طرف راستہ بناد ہے۔ چنا نچہ ہم سمندر کے خشک ہونے کے بعد پار ہوئے اور اس کی طرف راستہ بناد ہے۔ چنا نچہ ہم سمندر کے خشک ہونے کے بعد پار ہوئے اور اس کرامت سے بوالے

یہ ندکور بالا واقعہ دلائل النبوۃ 'میں امام بیہ فی مونید سہم بن منجاب مونید سے بیان کرتے ہیں اورتاری کے اللہ سے بیان کرتے ہیں اورتاری کے بیر میں امام بیہ فی کرتے ہیں اورتاری کیا ہے۔ نیز امام بیہ فی سے حضرت ابو ہر ریرہ ڈائٹیئر سے بھی نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی علاء بن حضری دائٹیئر کے ہمراہ تھا۔
کے ہمراہ تھا۔

### عجائبات:

(۱) ام ہیمجی حضرت انس رہا تھی ہیں مالک سے ہیان کرتے ہیں امت مسلمہ میں تبین کا بہات دیکھے ہیں اگروہ بنی اسرائیل میں رونما ہوتے تو کوئی قوم اس کے مدمقابل نہ ہوتی ۔ حاضرین نے پوچھا جناب ابوحزہ! وہ کیا ہے؟ بتایا ہم رسول اللہ کا لیکھنے کے پاس اسحاب صفہ میں شخ ایک خاتون نوجوان بیٹے کے ہمراہ ہجرت کر کے آئی خاتون کو اہل خانہ کے پاس بھیج دیا اور نوجوان کو اصحاب صفہ میں شامل کر دیا پچھ دنوں بعد وہ وبائی مرض سے فوت ہو گیا۔ رسول اللہ کا لیکھنے ہے اس کے نفن دفن کا تھی دیا ہم نے اس کے مسل کی تیاری کی تو آپ مل اللہ کا لیکھنے نے فرمایا اس کی والدہ کو اطلاع کر دومیں نے مطلع کیا تو مسل کی تیاری کی تو آپ مل گے قدموں کو پکڑ کر دعا کی الہی! میں بخوشی مسلمان ہوئی بتوں کی خالفت کی بصد شوق ہجرت کی مصیبت میں جتالا نہ کر جے میں ہوئی بتوں کی خالفت کی بصد شوق ہجرت کی مصیبت میں جتالا نہ کر جے میں ہوئی بتوں کی مخالفت کی بصد شوق ہجرت کی مصیبت میں جتالا نہ کر جے میں

<sup>(</sup>البداية والنهاية عربي ج٦ اص ٣٨٤)

برداشت نه کرسکول والله! اس کی دعا ابھی بوری طرح ختم بھی نه ہوئی تھی کہ اس<sup>°</sup> یا وَں کوجنبش دی اور چہرے ہے کپڑاا تار دیا اور وہ رسول الٹدمل فیڈیم کے وصال اورا بی والده كانقال كي بعدتك زنده رباي

(۲)....حضرت عمر فاروق والغفظ نے ایک تشکر تیار کیا۔حضرت انس والغفظ کہتے ہیں میں بھی اس میں شامل تھا اور حضرت علاء بن حضر می دلافٹی بیر کارواں تنھے۔ہم میدان جنگ میں آئے تو یانی کا نام ونشان نہ تھااور شدید گری کا موسم تھا انسان اور حیوان سب بیاس سے بلک رہے تھے۔

## نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا:

یہ واقعہ جمعہ کے روز چیش آیا۔ زوال کے بعدا میر کارواں نے دور کعت نماز جمعہ '' یڑھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ آغاز دعا کے وفتت مطلع بالکل صاف تھا۔ ابھی دعا ہے فارغ بھی نہیں ہوئے 'ہوا آئی اور آسان ابر آلود ہو گیا' بارش آئی اور جل تھل ہو گیا' خوب پیااور جانوروں کو پلایا۔ پھرغنیم کی طرف بڑھے تو وہ خلیج عبور کرچکا تھا۔امیر کارواں نے خلیج ك ساحل بركمز ب موكر دعاكى (ياعلى ياعظيم ياحظيم يأكريم) اور فرمايا بسم الله يزهكر عبور کرو۔ چنانچہ ہم سب عبور کر محتے اور مھوڑوں کے یاؤں بھی تر نہ ہوئے۔ دشمن پر حملہ آ ورہوئے تیل وقبال کے بعد باقی ماندہ کو گرفتار کرایا پھرخلیج کے ساحل پرواپس آئے وہی دعا کی اورعبورکرنے کا حکم دیا پھربھی تھوڑوں کے یاؤں تر نہ ہوئے۔

پھرامیر کارواں علاء بن حضری اللہ تعالی کو پیارے ہو مجئے۔ہم نے نماز جناوہ کے بعد ذمن کردیا توایک اجنبی نے یو حجمایہ کون ہیں؟ بتایا یہ بہترین انسان ابن حضرمی دائتیو ہے۔اس نے کہا بدوریا کا ساحل ہے قبر محفوظ نہیں رہتی نعش نگی ہوجاتی ہے۔ پہھ دور ذن کروتو بہتر ہے۔ چنانچہ ہم نے قبر کھودی تو وہ لحد میں موجود نہیں اور لحد حد نظر تک

دلائل النبوۃ میں امام بیٹی 'عمش کے کسی استاد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم وجلّہ اسے ساحل پر پہنچ اس میں شدید طغیانی تھی اور وشمن اس سے پارتھا۔ ایک مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور وہ پانی کی سطح پر تیر نے لگا۔ باقی مسلمانوں نے بسم اللہ پڑھ کر گھوڑ اور یا میں ڈال دیئے اور تیر نے لگے تو یہ منظرد کھے کر کا فر کہنے لگئ دیوانے دیوانے باکل پاکل ۔ دریا عبور کیا تو صرف ایک پیالہ کم پایا جوزین کے ساتھ لئکا ہوا تھا۔ جب یا رہوئے تو مال غذیمت خوب ملالے

تفیریں فرکورہ کے حضرت عمر والفی کے عبد خلافت میں ابوعبیدہ تقفی امیر کارواں نے وَمَا کَانَ لِنَفْسِ اَنُ تَمُوْتَ اِلَّابِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّوْجَلًا پُرْ هَكُرسب ہے پہلے گھوڑا دریا میں ڈالا تھا'اور پھرسارے لفکر نے ان کے پیچھے گھوڑے ڈال دیے۔ جمیوں نے بیستظرد کھے کرویا ہوگئے مسلمانوں نے ان کو بیسیا ہو گئے مسلمانوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتارااور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔

حافظ ابن عسا کر محیطہ نے ابوعبداللہ بن ابوب خولانی مُرورہ کے در جمہ وتعارف میں بنقل کیا ہے کہ ابوسلم خولائی روم کے علاقہ میں جہاد میں مصروف تھے۔ ایک نہر کے پاس آئے تو ابوسلم خولائی نے کہا ہم اللہ پڑھ کرعبور کرو۔ خود آگے چلنے گے اور دوسرے آپ دافق نے بیجے جب عبور کر گئے تو بو جھا کسی کا پھے کہ تو نہیں ہوا کم شدہ چیز کا میں ضامن ہوں چنانچ ایک آ دمی نے اپنا تھیلا عمد انچینک دیا تھوڑی دور گئے تو اس نے میں ضامن ہوں چنانچ ایک آ دمی نے اپنا تھیلا عمد انچینک دیا تھوڑی دور گئے تو اس نے کہا میر اتھیلا کر پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ہے انتھالو ہی ابودا وُ دمیں بھی میروی ہے۔ حافظ ابن عساک مید بن بلال عدوی کے ابن عم سے نقل کرتے ہیں کہ ابوسلم خواسانی کے ہمراہ میں ایک جنگ میں گیا۔ ہم ایک عظیم نہر کے ساحل پر آئے ہم نے فراسانی کے ہمراہ میں ایک جنگ میں گیا۔ ہم ایک عظیم نہر کے ساحل پر آئے ہم نے وہاں کے باشندوں سے بو چھا تین کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ تین میباں سے دورات ک

<sup>🕦</sup> رواه البيهقي في الدلائل ج٦/ص٣٨٦

<sup>🕜</sup> ذکره ابن منظور فی محتصر تاریخ دمشق ورواه ابودائود فی سنة

مسافت پر ہے تو ابوسلم خراسانی نے کہاالہی! تو نے اسرائیل کو بح قلزم عبور کرادیا تھا بھی ہے۔
مجھی تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں جہاد کیلئے آئے ہیں' ہمیں بھی بیہ بہر پار کرادے۔پھرانہوں نے کہابسم اللہ پڑھ کرعبور کرو۔ہم سب عبور کر گئے اور پانی کی سطح محموڑوں کے گھٹوں ہے ذرابلندھی' عبور کرنے کے بعد پوچھا کوئی چیز گم ہوگئ ہوتو دعا کریں ۔!

ای طرح بح قلزم میں رائے بن گئے اور راستوں میں کوئی کیچڑ نہ تھا بالکل صاف اور خشک ان کی سواریاں بلا جھجمک عبور کر گئیں۔ جب سب پار ہو گئے تو فرعون نے اپنا لشکر آ گئے بڑھا یا اور وہ سب سمندر کی لہروں کی نذر ہو گئے۔ جیسے اسرائیل بلا کم وکاست سب عبور کر گئے 'ای طرح فرعونی سب نے سب غرق ہو گئے۔

الغرض حضرت علاء بن حضری دلانیز حضرت ابوعبیده بیزالته تابعی اور حضرت ابومسلم خولانی بیزالته تابعی کا پانی کی سطح پر چلنا اور حج سلامت پارکر جانا ایک عظیم کرامت ہے۔ اگر رسول اکرم تالی نہیاء خاتم الانبیاء صاحب معراج 'امام شب معراج 'خطیب محشر' مصاحب جنت 'صاحب مقام محمود کے عہد میمون میں اس عبور دمرور کی ضرورت لاحق

١٠٤ فكره الحافظ الدهبي في المشيرج ١٠٤ وتاريخ الاسلام ج١٠٥ ص١٠٤

besturdubooks.wordpress. ہوتی تولامحالہ آپ کا علیم ار ہوجاتے۔

## دلائل النوة:

ازابونعیم اصبهانی کی۳۳ وین فصل معجزات مصطفیٰ اور دیگر انبیاء کرامٌ کے معجزات میں موازنہ مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام کی معجزانہ دعا ان کے غیظ وغضب کی شفا کہ نا فر ما نوں کوروئے زمین ہے نیست و تا بود کردینا اور مومنوں کو پچھ گزندنہ پہنچا' ایک عظیم معجزه ہے جو تضاء وقد رکے موافق رونما ہوا ہے

### او خجفری کا واقعه:

ایسے بی نبی کریم ملافیظ کی جب کفار قریش نے تکذیب کی اذیت پہنچائی والت و رسوائی سے ہمکنار کیا یہاں تک کہ بے وقوف عقبہ نے بحالت سجدہ آ ب ملی ایک کے پشت میارک براوجھڑی ڈال دی کسی کوا تار پھینکنے کی ہمت نہ ہوئی بلکہ کفاراس منظرے ایسے محفوظ اورمسرور تنصے کہ بینتے ہیئتے لوٹ بوٹ ہور ہے تنہے۔حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور پشت ہے اوجھڑی اتار کران کفار کوجلی کٹی سنائیں۔اسلام کے بعد نبی علیہانسلام نے ہاتھوا تھا کر دعا فر مائی اور نام بہنام بددعا کی ۔الہٰی ابوجہل عتبہ شیبہۂ ولید بن عتبهٔ امیه بن خلف ٔ عقبه بن ابی معیط اور عماره بن ولید کو پکڑ لے۔

حضرت عبدالله بن مسعود والفيز كہتے ہيں كه اس ذات كي متم جس نے آپ كو برحق نی مبعوث کیا' بیسب جنگ بدر میں ہلاک ہوئے اور بدر کے بے آباد کنوئیں میں بھینک دیے گئے۔ ال

### جنگ بدر میں دعا:

قریش بڑی شان وشوکت دید بداور آن بان سے میدان بدر میں آئے اور رسول اللَّه كَاللَّهُ عَلَيْهِ كُلِّهِ مِن مُن وَاء مِو يَ تُو آبِ مِنْ لَيْلِيمْ نِهِ بِالْحَدَاثُمُ الرَّاعا فرما فَي اللَّهِي! بيه

البدایة والنهایة عربی ج ۱ / ص ۴۸۸
 رواه البخاری فی صحیحه فی الوضوء و فی الصلاة

قریش بڑے فخر وغرور ہے آئے ہیں' تیرے نی کاٹائیا کی تکذیب کرد ہے ہیں آور کھنگ وجدال پر آمادہ ہیں ان پر آج مصیبت ڈال۔ چنانچہ ان میں سے ستر قبل ہوئے اور مسلم ستر گرنتار ہوئے۔اللہ تعالی جا ہتا تو سب ہلاک ہوجاتے۔لیکن قدرت کو بی منظور تھا کہ بعض ان سے مسلمان ہوئے ہے!

### عتبه بن الي لهب:

عتبہ بن الی لہب نے جب رسول الله منافظیم کی شان میں گستاخی کی اور نازیبا الفاظ کے ہتبہ بن الی لہب نے جب رسول الله منافظیم کی شان میں گستاخی کی اور نازیبا الفاظ کے کہتو رسول الله منافظیم کے بدوعا قرمائی اللی اس پر درندہ مسلط کر۔ چتانچ شہر بھری کے قریب وادی زرقا میں اسے شیر نے بھاڑ ڈالا ہے۔

ای طرح مکہ میں قریش آپ طی بددعات قط سالی کا شکار ہوئے ان کی التجا پرآپ ملی فی نظر مائی اور خشک سالی رفع ہوئی (ایسے ی بیشتر اور واقعات ہیں) (ایسا) امام الفقیہ ابومحم عبداللہ بن حامد دلائل المنو ق میں ' رسول اکرم کا فیکن کے مجزات اور دیگر انبیاء کرام کے مجزات میں موازنہ اور مقابلہ' کے سلسلہ میں رقم طراز ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کفار کی جانب سے تا قابل برداشت اذیت بے حدرسوائی اور ذلت'

شریعت سے انحراف اور کفریراصرار ہے دل برداشتہ ہو سے توان پر بدوعا کی۔

رَبِّ لَاتَذَرُ عَلِى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ مَيَّاداً عِلَى

میرَے پروردگارکس کافرکوروئے زمین پر بستاند ہے دے۔''اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فر مائی۔سب غرقاب ہوئے جانور تک کوئی زندہ نہ ہجا۔ معلیہ السلام کی دعا قبول فر مائی۔سب غرقاب ہوئے جانور تک کوئی زندہ نہ ہے۔

السيرة النبوية لابن اسحاق ج١١ص ٦٢١

البداية والنهاية ج٢٨٩/٦

<sup>🗨</sup> سورة نوح آيت ۲

امام ابن كثير مُعِينات موازن نهايت دل آويز بيا

besturdubooks.wordpress.com حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول الله مان الله علی اللہ عنہا ہے اللہ عنہا ہے اللہ عنہا ہے اللہ عنہا کئے ان کودعوت تو حید پیش کی تو وہ در ہے آزار ہوئے۔ آپ گاٹی کے نہایت مغموم اور ہے کسی کے عالم میں تھے کہ قرن الثعالب کے قریب آپ کاٹٹیا ہے پہاڑوں کے فرشتہ نے عرض كيا حضور!الله تعالى آب مَلْ الله المراكم احوال سے خوب باخبر ب الله تعالى نے مجھے آب مَلَّقَيْنِهِ كَي خدمت مِن بعيجا ہے كه آب مَلَّقَيْنِ كَاتِهُم بِعِالا وَل \_اَكُرآ بِمِلَّلَيْنِ كَهِ إِن ير اوراس انظار میں ہوں کہ شاید اللہ تعالی ان کی سل سے کوئی تو حید پرست پیدا کردے ہے موسلا دهار بارش:

حضرت نوح علیدالسلام کی وعاقبول کی اورجم نے موسلاد حار بارش کے ساتھ آسان ك وحاف كمول دي فَعَتَحْنَاأَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَوِ اس كم بالقابل **حافظ ابولعیم نے احادیث استیقاء پیش کی ہیں مثلاً ایک دیہاتی نے ختک سانی اور فقر** وفاقے كا حكوه كياتو آب كُائِية من باتھ اٹھا كردعافر مائى \_اللى بارش برسااكله مَ اسْقِنَا آ پسالٹی منبرے اتر نے بھی نہیں یائے منے کہ آپ ماٹیکی ریش مبارک سے یانی کے قطرے بیکنے ملکے اور موقعہ کی مناسبت سے کس نے جناب ابوطالب کے تصیدہ لامیہ کے بددوشعر يزهم

> وَابْيَضُ يُسُتَسُقَني الْغَمَامُ بِوَجُهِ إِ تُسمَسالُ الْيَسَسامَى عِسصُحَةً لِلْآرَامِـل يَـلُـوُذُ بِــهِ الْهِلَاكُ مِنُ آلِ هَـاشِم فَهَــُمُ عِـنُــدَهُ فِـــى نِعُمَةٍ رُّفَوَاضِلِ

البداية والنهاية عربي ج٢٨٩/٦

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في بدء الخلق ومسلم في صحيحه في الجهاد والسبر

(سفید چېره جس کی بدولت ابر ہاراں طلب کیا جاتا ہے بیبیوں کا جائے پڑا ہوا ور بیواؤں کا بچاؤ اورسہارا ہے۔ کمزور و ٹاتواں ہاتمی اس کی پناہ لیتے ہیں وہ ان کے پاس سندی ہیں۔ انعام واکرام ہے بہرہ مند ہیں)

ای طرح بارش کی آپ گانگیائے نے بار ہادعا کی اور قبول ہوئی۔حضرت عمرفاروق ڈالٹیکا آپ کا ایکٹی کے چھاحسرت عمرفاروق ڈالٹیکا سے بارش کی دعا کرایا کرتے تھے اور بارش برس جاتی تھی۔ نیز ساری دنیا میں مسلمان بارش کی دعا کیں کرتے ہیں اور خوب بارش برس جاتی تھی۔ نیز ساری دنیا میں مسلمان بارش کی دعا کیں کرتے ہیں اور خوب بارش برستی ہے۔ جب کہ غیر مسلمانوں کی اکثر دعا قبول نہیں ولٹد الحمد۔ علاوہ ازیں بارش کا پانی رحمت اور برکت ہوتا ہے اور طوفان ہلاکت اور زحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ ا

### مدت رسالت میں تقابل:

حافظ ابولقیم اصبانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل ۹۵۰ سال وعظ و بہلغ کرتے رہے۔ اتنی مدت مدید میں صرف سوسے کم لوگ ہی مسلمان ہوئے اور ۱۳ سالہ زندگی میں رسول اللہ کا بیائی پر مشرق ومغرب کے لا تعداد لوگ ایمان لائے۔ بڑے بڑے جابر حکمر ان مطبع ہوئے قیصر و کسری لرزہ براندام تھے نجاشی اورا کٹر اقیال بین برضاء ورغبت مسلمان ہوئے۔ جو ایمان کی نعمت سے محروم رہے وہ جزیہ اور غراکس میں برضاء ورغبت مسلمان ہوئے۔ جو ایمان کی نعمت سے محروم رہے وہ جزیہ اور فاکس کے سب خاکساری پر آمادہ ہوئے مثلاً الل نجران مجرالیہ اور دومہ کے باشندے سب کے سب آب سالی تھے۔ جیسا آب سالی خوت در جو قرم میں نہ دورے تھے۔ جیسا مور قائم میں نہ کورے۔

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُواجَاكِ

أسورة النصر ٢

کو کمتوبات اور خطوط کے ذریعہ اسلام کی دعوت پیش کی ۔ بعض مشرف بداسلام ہو گے اور بعض خاطر داری اور حسن اخلاق ہے پیش آئے اور بعض نے غرور اور گھمنڈ دکھایا اور ایخ کے کامزہ پایا۔ کمتوب گرامی کو پرزہ پرزہ نہیں کیا بلکہ اپنی سلطنت کور بزہ ریزہ کیا۔ ایک کی خطفاء اربعہ کے عہد مسعود میں بحر غربی سے لے کر بحر شرق تک فتوحات کا دائرہ وسیع ہوگیا اور رسول اللہ کا فیا ہے اس شرمندہ تعبیر ہوا کہ مجھے روئے زمین کا مشرق و معرب سمیٹ کردکھایا گیا ہے۔ میری امت کی حکمرانی کا دائرہ دہاں تک وسیع ہوگا۔ ج مقرب سمیٹ کردکھایا گیا ہے۔ میری امت کی حکمرانی کا دائرہ دہاں تک وسیع ہوگا۔ ج مقرب سمیٹ کردکھایا گیا ہے۔ میری امت کی حکمرانی کا دائرہ دہاں تک وسیع ہوگا۔ ج

یہ پیش گوئیاں حرف بہحرف صحیح ٹابت ہوئیں۔ ۲سو میں حضرت عثان غنی دائیے اللہ کی شہادت تک قیصرو کسریٰ کے سارے علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں ہوئے ماسوائے مسلمانوں کے زیر نگیں ہوئے ماسوائے مسلمانیہ کے جس قدر حضرت نوح علیہ السلام کی بدد عاسے روئے زمین پر طوفان اور تباہی پھیلی ای قدر رسول اللہ مالیا نیم السال اور دعوت کی برکت سے رحمت اور رافت عام ہوئی۔ رسول اللہ مالیا نیم الیا نیم آیا ہے۔ کا تحذہ ہوں جسے کے قرآن تو میں آیا ہے۔

وَمَاأَرُسَلُنَكَ إِلَّارَحُمَةً لِّلْعَالَمِينَ مِي

اورہم نے آپ کوتمام جہان کیلئے رحمت بنا کر بھیجاہے۔ ہے

کتاب البعث میں ہشام بن عمار عمین ہے حضرت ابن عباس میں ہشام بن عمار ترفہ اللہ نے حضرت ابن عباس میں ہشام ہے کیا ہے کہ مسلمان کیلئے تو آپ مال فیکٹے کو نیا اور آخرت دونوں جہان میں رحمت ہیں اور کا فرکیلئے

البدية والنهاية عربي ج١٦٥٠ ٣٩١\_٣٩

<sup>﴿</sup> واه ابن ماحه في الفتن

<sup>﴿</sup> وواه البخاري في صحيحه في فرض الخمس ومسلم في الفتن

اسورة الانبياء آيت١٠٧

<sup>@</sup>سورة الانبياء آيت١٠٧

### نام میں موازنہ:

عافظ ابونعیم اصبهانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کواپنے ایک صفاتی نام سے یاد کیا ہے۔ اِنَّهُ کَانَ عَبْداً شُکُوداً (سوره الاسراء آبت ) تو یا در ہے کہ رسول اللہ مَا اُنْهُ کُودونام عطام و سے بالْمومینین دوف دَجیعہ (۳)

### د فاع میں موازینہ:

متعددانبیاء کرائم کومٹر کین نے بے وقوف اور دیوانہ کہاتو انبیاء کیم السلام نے خود ہیں اس کا جواب دیا کہ ہم سفا ہت اور جنون سے کوسوں دور ہیں مثلاً نوح علیہ السلام نے کہا کیس ہوں ہے مطابق کے کہا کیس ہوں ہے مطابق کی گھار نے مجنون کا ہمن اور بشرکا شاگر دہونے کے الزامات لگائے تو خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے اور نبی علیہ السلام کودیگر انبیاء کرام کی طرح خود جواب دینے کی زحمت نبیس اٹھائی پڑی۔

<sup>()</sup>سوره ابراهیم۲۷

<sup>🗨</sup> سورهٔ هود آیت ۱۷

<sup>🗨</sup>سورة توبه ۱۲۸

اسوره الاعراف٧٦

رسول اکرم منگافیدیم اور ہودعلیہ السلام کے معجز ات میں موازنہ: `` دمیر

جب ہم نے قوم عاد پرخشک ہوا چلائی جس نے ہر چیز کو تباہ وہرباد کر دیا اور محد مطاقید کی مدد غزوہ احزاب میں پورٹی ہوا ہے گی۔ ابونعیم حضرت ابن عباس کولٹی کی مدد نقل کرتے ہیں غزوہ احزاب میں دکھنی ہوانے شالی سے کہا آؤرسول اللہ مل کالٹی کی مدد کریں تو شالی ہوانے دکھنی کو جواب دیا کہ حرارت رات کو نقصان رساں کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر با دصبا اور پورٹی ہوا چلائی۔

فَارُسَلُنَاعَلَيُهِمُ رِيُحُالِهِم نَ ان پر بادصابِيجِي صديث ميں ہے نَصَرُتُ بِالصَّبَاوَاَهُلَكُتُ عَادًا بِالدَّبُورِ مِيرى مدد بور بى ہواسے ہوئى اور عادى پچھم ہواسے تباہ ہوئے۔

## محرسنًا للينام الرصالح عليه السلام كم مجزات ميس تقابل:

اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کیلئے بطور مجزہ پہاڑے ناقہ پیدا کی تو عرض ہے کہ رسول اللہ ما اللہ علی اللہ علی اللہ مجزہ سے نوازا گیا کہ ناقہ محض پہاڑ سے پیدا ہوئی اور اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی شہادت نہیں دی اور محمط اللہ اللہ سے ایک اونٹ نے مالکان کاشکوہ کیا کہ کام زیاہ اور چارہ کم دیتے ہیں اور اب فرنا چاہتے ہیں اور اس نے آپ کی گھڑے کی رسالت کی گواہی بھی دی۔ علاوہ ازیں اس منہوم کی حامل حدیث غزالہ (ہرن) اور حدیث ضب (گوہ) بھی مذکور ہے اور صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ از بعث شجر مجرآ پ ما گھڑے کی کہ اسلام کے بچے اس قابل : بخاری میں مذکور ہے کہ الزبعث تاہرا ہیم علیہ السلام کے مجرزات میں تقابل : حضرت محمد اللہ علیہ السلام کے مجرزات میں تقابل : شخ زملکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں فرائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں فرائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محمد گھڑے کے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں فرائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں فرائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں فرائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں فرائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں فرائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں فرائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں فرائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں فرائے ہیں کہ منا کھڑے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں فرائے ہیں کہ منا کھڑے ہیں کہ منا کھڑے کے کہ منا کھڑے کے کھڑا اور بے ضرر بی وجانے سے نہایت بھیں ہے کہ منا کھڑے کے کھڑا اور بے ضرر بی وجانے سے نہایت بھیں ہے کہ منا کھڑا کھڑا

آپ مینی خربی وشق میں مقیم سے فیرکی نماز کیلئے سب سے پہلے جامع وشق میں پہنچ سے روم کے علاقہ میں جہاد میں مصروف رہتے سے وہیں حضرت امیر معاویہ راالنی میں بہنچ سے روم کے علاقہ میں جہاد میں مصروف رہتے سے وہیں حضرت امیر معاویہ راالنی کے عہد میں فوت ہوئے یا ۲۰ ھے بعد والند اعلم ۔ یمن میں اسود بن قیس عنسی مُتنی نے ابوسلم خولانی میز الله کو اپنے پاس بلاکر پوچھا کیا تو محمر النی کی رسالت کی شہادت و بتا ہے؟ اس نے کہا بالکل پھر اس نے پوچھاتو میری رسالت کا بھی شاہد اور گواہ ہے؟ اس نے کہا بالکل پھر اس نے پوچھاتو میری رسالت کا بھی شاہد اور گواہ ہے؟ اس نے کہا مجھے سائی نہیں و بتا بار بار کر ار کے بعد اس نے ایک الاؤ جلانے کا تھم دیا پھراس میں ابوسلم خولانی میز الله کو بھینک دیا۔ آگ نے پچھاڑ نہ کیا تو اسود عنسی کوکسی نے مشورہ دیا اسے جلاوطن کر دوور نہ سارے علاقہ میں بدامنی پھیل جائے گی۔

چنانچہ وہ حضرت ابو بکر وٹائٹیئے کے مہد خلافت میں رسول اللہ مٹائٹیؤ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں آئے اور مسجد نبوی میں ایک سنون کے سامنے سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر وٹائٹیؤ نے بوچھا کون صاحب ہیں؟ عرض کیا یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر وٹائٹیؤ نے بوچھا اس محف کا کیا حال ہے جس پر آگ اثر انداز نہیں ہوئی؟ عرض کیا وہ عبداللہ بن ابوب ہے تو حضرت عمر وٹائٹیؤ نے کہا خدارا بتائے آپ وہی ہیں۔ عرض کیا جی ہاں! پھر ان کی چیٹانی کو چوم لیا' اپنے اور ابو بمرصد بق وٹائٹیؤ کے درمیان بٹھا کرخدا کا شکر اوا کیا کہ ذندگی میں اللہ تعالی نے ایسے محف کی زیارت نصیب کی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ اثر انداز نہیں ہوئی لے

تاریخ میں حافظ ابن عسا کرنے ابوسلم خولانی کے ترجمہ ومعارف میں عبدالوہاب

البداية والنهاية عربي ج٢٠١،٣٩

بن محمد بن اساعیل بن عیاش عطیمی عمین عشار احیل بن ابومسلم خولانی عمین سے بیرواقعہ الکھیا ہے۔اساعیل علیمی کا بیان ہے کہ یمن کے قبیلہ خولان کے مجاہدین عنسی مجاہدین کو مزاحاً کہتے کہ تمہارے جھوٹے نبی نے ہمارے خولانی کوآ گ میں پھینک دیا اور وہ صحیح سالم زنده رباب

حافظ ابوالقاسم بن عساكر ميلية تاريخ من ابوالبشر جعفر ابن وحديه ميناية سے بيان كرتے بيں كه ايك آ دمي مسلمان ہوا' قوم نے اسے ارتد ادا در كفرير مجبور كيا' بالآ خراسے آ گ میں پھینک دیا گیا۔ ماسوائے ایک بور کے آ گ اس پراٹر انداز نہ ہوئی۔ پھراس نے حضرت ابو بکرصد بق دخالفتکی خدمت میں حاضر ہوکرا ہے لئے بخشش کی دعا کی گزارش کی تو ابو بکڑنے کہا آپ میشانہ ہارے لئے دعا سیجئے آپ پر تو آگ اثر انداز نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس نے آپ کیلئے مغفرت کی دعا کی اور شام چلا گیا' لوگ اے ابراہیم کہتے۔ بیکف رسول الله مالفیکم کی متابعت اور پیروی کی برکت کاثمرہ ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کے اعصاء کو آگ برحرام قرار دیا ہے <u>۔ ا</u>

حضرت ابراجيم عليه السلام كونجنيق يسي يجينكنا:

اییا ہی ایک واقعہ حضرت براء دالفنے بن ما لک اور حضرت انس بن ما لک رالفنے کو مسلیمہ کذاب کے بالقابل جہاد میں چیش آیا۔ وہ یون کے مسلمہ کی فوج نے قلعہ میں واغل ہو کر دروازے بند کر لیے تو حضرت براء دلائٹنزنے کہا مجھے چیڑے میں لپیٹ کر نیزوں سے اوپر اٹھا کر دیوار کے اوپر سے بھینک دو۔ چنانچے مسلمانوں نے اسے اس طرح اندر پہنچادیا' انہوں نے خوب جو ہر دکھائے اورمسلم قبل ہو گیاہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں' حضرت ابو بمرصد بق اللینظ نے حضرت خالد ملائفظ کو مسیلمہ اور بنی خدیفہ کے بالتقابل جنگ کیلئے روانہ کیا۔ وہ ایک لاکھ سے زائد تھے اور مسلمان دس ہزار سے زیادہ تھے۔

<sup>(</sup>البداية والنهاية عربي ج١٦٥٣٦) ﴿ البداية والنهاية عربي ج١/٦٩٦)

جب میدان جنگ میں معرکہ گرم ہوا تو اکثر دیہاتی اور اعرابی میدان سے فرائد ہونے گئے تو صحابہ کرام جوتقر یہا اڑھائی ہزار تھے نے حضرت خالد ڈالٹیئ سے کہا ہمیں ان سے جدا کردو۔ چنا نچران سے الگ کردیا تو صحابہ شملہ آورہوئے اوران کو پہپا کر کے قلعہ میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا جو صدیقۃ الموت 'کے نام سے معروف ہے۔ پھر حضرت براء بن مالک ڈالٹیئ نے سابقہ ترکیب سے اندرداخل ہو کرخوب جدو جہد کے بعد قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان قلعہ کے اندرداخل ہو گئے۔ مسلمہ اپنے محل کے پاس کھڑ اہوا تھا۔ وحشی قاتل جمزہ ڈالٹیئ نے اسے تیر مارااور ابود جاندانساری نے تکوار سے تملہ کر کے اس کا کام تمام کردیا 'اس وقت مسلمہ کی عمرا کیسوبیں سال تھی' واقعی طویل عمراور برے مل خداکی لغت ہے۔ قبحہ اللہ (ایضاً)

حضرت ابراجيم عليه السلام خليل بين:

اوراللہ تعالیٰ نے محمر کا ظیر کہ کو بھی خلیل اور حبیب بنایا اور حبیب کا مقام خلیل سے نازک تر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دلائٹوئیسے مروی ہے رسول اللہ کا فلی کے فرمایا اگر میں کھیل بناتا ہے کہ دلائٹوئی کو لیل بناتا ہے کہ میں تمہارار فیق اوراللہ تعالیٰ کا خلیل بناتا ہے کہ میں تمہارار فیق اوراللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں ۔ ا

ابونعیم حضرت کعب بن ما لک دانشنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْکِم سے سنا کہ امت میں سے ہرنبی کا خلیل ہوتا ہے اور میر اخلیل ابو بکر ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے رفیق کو یعنی مجھے خلیل بنائیا ہے۔ تا (بیسندضعیف ہے)

محمہ بن عامان عن ابیہ عن ابی ہریرہ (غریب سند سے مروی ہے) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کے فرمایا:

لِكُلِّ نَبِي خَلِيْلٌ وَخَلِيْلِي أَبُوْبِكُرِ بْنِ اَبِي قُعَافَةَ وَخَلِيْلُ صَاحِبِكُهُ لِلرَّحْمَٰنُ

<sup>(</sup>رواه ابن ماحه في سبنه

<sup>﴿</sup> ذَكُرُهُ الْمُتَقِّى الْهُنَدَى فِي كَنْزَالْعِمَالُ

عبدالوہاب بن ضحاک میں فیٹھ میں سے بداللہ بن عمر و بن عاص والفی سے مروی کی ہے۔
کہ رسول اللہ مال فیڈ کے سے فر مایا ابرا ہیم خلیل کی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنالیا ہے۔
جنت میں میراور ابرا ہیم علیہ السلام کامحل آ منے سامنے ہوگا اور عباس والفی و وضلیلوں کے درمیان مومن ہیں۔ اید حدیث غریب ہے اور اس کی سند کل نظر ہے۔

مسلم شریف میں حضرت جندب بن عبداللّٰدر اللّٰفظیٰت مروی ہے کہ رسول اللّٰمِ اللّٰفِیْزِیم نے وفات سے پانچ یوم قبل فر مایا میں تم ہے کسی کوٹلیل بنانے سے بیزار ہوں۔ اللّٰد تعالیٰ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی طرح خلیل بنالیا ہے۔

اگر میں امت میں ہے کسی کوفلیل بناتا تو وہ ابو بکڑ ہوتے۔ سنو! گزشتہ اقوام اپنے نبیوں ولیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ عبادت خانے بناتے بیخے تم ایسانہ کرتا ' میں تمہیں اس سے بازر ہنے کی تا کید کرتا ہوں سے یا تی رہا حضرت حسین دائشۂ کوفلیل بنانا مگراس کی سندا بوقعیم نے بیان نہیں گی۔

#### البعث:

کتاب میں ہشام بن ممار مو اللہ نے عروہ بن رویم الحق والفی سے اور جھے اپن کیا ہے کہ رسول اللہ کا اللہ قالی نے میری ذات سے نوشتہ اجل پورا کیا ہے۔ اور جھے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے اور پردہ غیب سے حاضر کیا ہے ہم دنیا میں سب سے آخری قوم ہیں اور قیامت کے روز سب سے اول ہو نئے۔ ہیں ایک بات کہتا ہوں حقیقت ہے خودستا کی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا فلیل ہے۔ مول علیہ السلام اللہ کا فلیل ہے۔ مول علیہ السلام مفی اللہ ہے اور میں حبیب اللہ ہوں قیامت کے روز فران آوم کا سردار ہوں۔ میرے ہاتھ میں حمدوثنا کا علم ہوگا۔ اللہ تعالی نے میری امت کو تمن بات سے حفوظ رکھنے کا بتایا ہے۔ (۱) عام قبط سے ہلاک نہیں کرے گا (۲) دشن اس کو نیخ و بن سے اکھاڑ نہ سے گا (۲) دشن اس کو نیخ و بن سے اکھاڑ نہ سے گا (۲) دشن اس کو نی و بن سے اکھاڑ نہ سے گا (۲) دشن اس کو نی و بن

<sup>﴿</sup> رُواهُ ابنَ مَاجِهِ فِي سَنْنِهِ فِي الْمُقَلِّمِةِ

ورواه مسلم في المساحد ومواضح الصلوة

besturdubooks.Wordpress. خليل اورحبيب:

فقیہ ابو محم عبداللہ بن حامد بیان کرتے ہیں خلیل وہ ہے جو شوق اور خوف سے عبادت کرےاور حبیب وہ ہے جومحبت اور شوق دیدارے عبادت میں مکن رہے۔ بعض کہتے ہیں خلیل وہ ہے جوعطیہ کا منتظر ہوا درصبیب وہ ہے جوملا قات کا شائق ہو۔

بالواسطهاور براه راست:

بعض بدكتتے ہيں خليل وہ ہے جس كا بالواسطه وصل ہوكه ابراہيم عليه السلام كوز مين اورآ سان کے عجائبات وکھائے کہ اس کیلئے ایمان ویفین کا موجب ہوں ااور حبیب وہ ہے جس كابراه راست وصال ہوفكان قابَ قَوْسَيْن أَوْأَدْني إِلَى الله وكان كے برابرتهاياس سيجمى كم يدو

ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مجھے امید ہے کہ میرے گناہ قیامت کے دن بخش دے گاس اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خود ہم کلام ہوا تا کہ آپ ملی لیے آئے اور پچھلے گناہ معاف کردے ہے! ورابراہیم علیہ السلام نے خودخواہش کی خدایا! مجھے ذکیل نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جا ئیں گے۔ لا اور رسول الله ملائیز کے حق میں فرمایا جس دن اللهايين ني كواوران كوجوا سكے ساتھ ايمان لائے رسوانبيں كرے گا۔ يے

ا براہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے راہ بتائے گا 🖊 ورمحم کا ٹیکیٹم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور آپ کو کا ٹیکٹر کے خبر یا یا

#### بھرراستہ بتایا۔ ف

اسورة الانعام آيت ٥٧

اسورة النعم أيت ٩

<sup>﴿</sup> البداية والنهاية عربي ج١ ٢٩٨١

<sup>@</sup>سورة الشعراء آيت X A

٠ سورة الفتح أيت ٦

<sup>🗨</sup> سورة الشعراء أيت٧٨

<sup>€</sup>سورة التحريم أيت∧

<sup>﴿</sup> سورة الصافات آيت ٩٩

٠ سورة الضحى آيت٧

Desturdubooks.wordpress.com ابراہیم خلیل علیہ السلام نے دعا کی مجھے او رمیری اولاد کو بت برستی بجالا وراین حبیب کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ یہی حابتاہے اے اہل بیت اتم سے نایا کی دورکرے اور تمہیں خوب یاک کرے ہے

ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں کر وے۔ اور محمط اللہ اللہ کے بارے میں فرمایا بے شک ہم نے آ یا تالیہ کم کور ویا سے اور ابراہیم خلیل الله علیه السلام نے دعا کی آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھے اوراپنے حبیب محمطافید کے بارے فرمایا اور ہم نے آپٹافید کم کا ذکر بلند کر دیالے مسلم شریف میں حضرت ابی بن کعب دلالفنزے مروی ہے رسول الله ملاقید الے فرمایا قیامت کے روز ایک ایسا مقام آئے گا کہ سب مخلوق حتی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کریں گے۔ بے اس سے واضح ہوا کہ آ پ سٹاٹلیٹ اسب سے افضل ہیں کیونکہ وہاں سب آ پ مٹاٹلیٹے ( کی شفاعت) کے مختاج ہو نگے نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ مالی فیکٹے کے بعدافضل کا ئنات ہیں۔

## قابات:

ابونعیم'اصبهانی عبنیة فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تین حجابات میں نمرود ہے محفوظ رہے ای طرح محمط اللہ باتھے اپنے مخالفوں سے پانچ حجابات میں محفوط رہے اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنادی اوران کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے پھر ہم نے انہیں ڈھا تک دیا ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے ہے ہیں وہ طوق تھوڑیوں تک ہیں سووہ او پر کوسرا تھائے ہوئے ہیں ہے

<sup>()</sup>سورة ابراهيم آيت ٣٥

٠ سورة احزاب آيت٣٣

۳)سورة الشعراء آيت ۸۵

اسورة الكوثر آيت ١

٠ سورة الشعراء آيت ٨٤

اسورة الم نشرح آيت إ

<sup>@</sup>رواه مسلم في صحيحه

۵ سورة بسين آيت ٩

٠ سورة يسين٨

نہیں مانتے )ایک مخفی پردہ کردیتے ہیں!

یہ بورے یا کچ حجابات ہیں فقیدابن حامد نے بھی مینکتہ بیان کیا ہے۔امام ابن کثیر فر ماتے ہیںمعلوم نہیں ان دونو ں میں سے سابق اور پہلا نکتہ رس کون ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے حجابات سے پہتاہیں کیا مراد ہے اور آیات میں مذکور یانچ حجابات سے مراد معنوی اورروحانی حجابات ہیںمحسوں اورآ شکارانہیں یعنی وہ حق بات سے برگشتہ ہیں سیجے بات ان کے دلوں پراٹر اندازنہیں ہوتی جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہمار ہے دل اس بات سے کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے بردوں میں ہے اور ہمارے کا نوں میں پوجھ ہے۔ اور الاسداورآب الفيكم كدرميان يرده يزابوا إس

## ام تجميل:

ام جمیل' ابولہب کی بیوی' ابوسفیان کی بہن جب سورۃ تبت نازل ہوئی تو ام جمیل نے حضرت ابو بکر ملافنہ ہے یو جھا تمہارے ساتھی کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ام جمیل نے کہا اس نے میری ہجو کی ہے۔ تو آپ ٹے فرمایارسول اللُّه طَالِثَيْظِ نِے تمہاری جَوْہِیں کی۔اس نے کہا والله! اگر میں اسے دیکھ لیتی تو ضرور مارتی چنانچەدە "مُذْمِمَّاأتَيْنَا وَدِينَهُ قَلَيْنَا" كَيْنَا" كَبْتِي بُولَى داپس جلى كئ\_".

## ابوجهل:

ابوجہل نے رسول المتمال اللہ کا کو سجدہ کی حالت میں و کھے کرسر کیلتا جا ہاتو کھائی میں آ گ ُ دہشت ناک عذاب اور ملائکہ کود کچھ کرآ گے ہاتھ پھیلائے پسیا ہور ہاہے۔لوگوں

<sup>()</sup>سورة الاسراء ٤٥

<sup>•</sup> سورة مصلت آيت ه

<sup>﴿</sup> الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ حِرَّا أَصُو ٢٩٩

#### معجزات سيدالكونين تأثيل ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥١

نے پوچھا کیا ہوا؟ تواس نے میچھم دیدواقعہ بتایا اوررسول النُد النَّلِیَّمِ نے فرمایا اگر پیش کسی قدی کرتا تو ملائکہ اس کی تکابوئی کرڈ التے۔ا

## هجرت کی رات:

کفار نے آپ گافتہ کا محاصرہ کیا اور دروازے پرنو جوان جمع کردیے جوئی رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ کا اللّٰہ کا کھیں فوراً حملہ کر کے قبل کردیے جائیں (معاذالله) آپ کا اللّٰہ کا کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰہ کا کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے الل

نَسَجَ ذَاوِدُ مَسَاحَ صَسَىٰ صَسَاحِبُ الُغَا رِوَكَسَانَ السُفَسِحُسَارُ لِلْمَعَنُكُبُونَ (زرہ نے غاروالوں کی حفاظت وصیانت نہ کی فضل ومنقبت کڑی کے حصہ پیس ہے)

## سراقه:

ای طرح سراقہ بن مالک بن جعشم کا واقعہ ہے جو بھرت کے سفر میں آپ مُن اللّٰ کِی اُلْمِی کُی اُلْمِی کُی کُورِ اِن پیش آیا اور وہ رسول اللّٰہ مُن کُلِی کے امن کا پروانہ لے کروایس چلا آیا۔

## *ذ*ئ:

بموجب امرالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اساعیل علیہ السلام کولٹا کرچھری چلانے

البداية والنهاية ج١١ص٣٩٩

البداية والنهاية ج٦ اص ٠٠٠

الرواه احمد في مستده ج ١٤٤ والبخاري في صحيحه في فضائل الصحابة و مسلم في صحيحه في فضائل الصحابه

## معجزات سيدالكونين كأثيام ١٠٥٥ ١٥٥٠ ١٥٥٥

کے بالقابل ہے نبی علیہ السلام کا بنفس نفیس غزوات میں شامل ہوتا سرمبارک بر پھوٹ آناوردانت کا ٹوٹنا۔

## آ گ کاسر دہونا:

حفرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بامرالی آگ کامرداورداحت ہوجانا اوراؤیت ناک نہ ہونا بعینہ اس طرح آپ مالی کی کھانے میں زہر طادیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے تکم اے بی اللہ کے کھانے میں زہر طادیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے تکم سے بیآ پ مالی کی کھانے راحت جان اور آخردم تک صحت وسلامتی کا بیام تھا اور بشرین براجو آپ مالی کے ہمراہ کھانے میں شریک تھے فورا فوت ہوگئے۔ زہرامیختہ گوشت کی وی تن نے خودرسول اللہ مالی کھانے ہمراہ کھانے فرمایا آپ می اللہ کھانے کا می سے خودرسول اللہ مالی کھانے کے مالی آپ میں اس نہرکی تا فیرمسوس فرمائی۔ رہے اور یہ بھی خود ہوئے کہ آپ مالی کے عالم میں اس نہرکی تا فیرمسوس فرمائی۔ حضرت خالد در اللہ کی عند

فاتح شام كفارك سامنے زہر كھا محكے اور آپ نظافتگوز ہرہے كوئی تكلیف نہ ہوئی۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام كام حجز ان منا ظرہ:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے متاظرہ کیا اوروہ لاجواب ہوگیا ایسے بی
انی بن خلف مسکر حشر رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ تعالی خدمت میں ایک بوسیدہ بٹری لا یا اور اسے مسل
کر کہنے لگا اسے کون زندہ کرے گا۔ قال مَنْ یُسٹوی الْعِظام وَهِی دَمِیْهِ اللّٰہ تعالیٰ نے
دہنمائی فرمائی اور بتایا یوں کہوجس نے کہلی باراسے بنایا وہی زندہ کرے گائی یکٹویما الّٰذِی وہ تیران اور پریشان ہوکروا پس چلا گیا۔رسول اللہ فاللہ کے اس
جمت باذکو غروہ احد میں اپنے وست حق پرست سے نیزہ مارا اور وہ محول سے کر پڑا
ساتھیوں نے کہامعمولی بات ہے مبرکر اس نے کہا بجھے اس قدرورد ہے اکر کی اور کو ہوتا

اسورةيسين آيت ٧٨

<sup>•</sup> اسورة يسين آيت ٧٩

#### معجزات سيدالكونين كأثيركم 403 () **(3)**

besturdubooks.wordpress

تووه فورأمرجا تا\_والله وه مجه يرتموك بمي ديية توميس مرجا تا\_ل

## نظری <u>بایدی</u>ی:

امام ابن كثير مُعَظِيدٌ فرماتے بين پيدائش اورآ غاز عالم سے حشر اور نشاۃ ثانيه پر استدلال ایک عمدہ اور فیملہ کن دلیل ہے۔جس نے صرف دوحرف سے لاشی'' اور معدوم کو شی بنایااور وجود بخشاوہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ملاحظہ بوسورہ یسین کی آیت اور سایتا بری بعض متکلمین کے نزدیک بیرحشر اور دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ نظری ہے بدیمی اور فطری نہیں اور اکثر کے ہاں بیمعاد کا مسئلہ ایک بدیمی اور فطری امر ہے جس كے ثبوت كيلئے دليل وجحت كى قطعاً ضرورت نہيں \_حضرت ابراجيم عليه السلام كا مدمقا بل ایک ضدی اورمعا تر محض تقا کیونکه بیمسئله ایک فطری اور طبعی بات به برکوئی جانتا ہے۔ البتہ جو مخص اینے خراب ماحول سے متاثر ہوجائے اس کے زدیک بیسکانظری ہے۔ ببرحال اس كامرد ب كوزنده كرنے كا دعوى عقل اور نقل ہر لحاظ ہے نا قابل قبول تعارای کے معرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرااسلوب بیان اختیار کیا کہ اگر تیرادعوی درست ہےتو سورج کومغربی افق سے طلوع کر کے دکھا۔ تب وہ کا فرجیران اور لا جواب مو کمیا<u>س</u>

## بت شکن:

ابوقعم اصبهانی میشند فرماتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر بت توڑو یے تھے تو عرض ہے کہ حضرت محم النائل نے ۲۰۱۰ بت تو ڑو یے تھے۔ آبِ أَنْ أَكُمُ كُمَّاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِل مَرْ هَكُراشاره كرية توه وبت خود بخو دوهر ام سے گرجاتے پھرآ ب مائی آئے ان شکتہ بنوں کو باہر پھینکوادیا۔ (رواد الطبرانی فی نفسیرہ جا اص ۱۳۷ والدرالمنتورج اص ۱۹

Y012 • 'T • 17 Y 🕝

Y0/£•'T•/YY@

بعض علاء سرت نے بیان کیا ہے کہ آپ گاؤگا کی ولادت باسعادت کے وقت کی ہے ہوئے گئے گئے کی جوابک ہزار سال سے بھی بت گریزے بھے اور فارس کے آپ کی گئے گئے تھی جوابک ہزار سال سے روشن تھی اور کسریٰ کے کل کے چودہ کنگرے گریزے بھے جو تین ہزار سال سے معظم عکومت کے معمولی عرصہ میں چودہ سلاطین کے بعد تھے ہونے کی علامت تھے۔ اِ

اورجم نے ای طرح ابراجیم علیہ السلام کوآسانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے اور دکھانے کا مقصدتھا تا کہ وہ یقین کرنے والوں میں ہوجائے ہے

اور حضرت محمط الفيد المحمران كى رات مكه سے بيت المقدى تك سات آسان جنت بجنم وغيره سب على المات مات آسان جنت بجنم وغيره سب عائبات سے آگاه فره ويا كيا ہے۔ منداحمداور ترفدى وغيره بيس فدكور ہے۔ مير سے سامنے ہر چيز جلوه كر ہوئى اور بيس نے پيچان ليا۔ فَتَحَدُّلَى لِنَى كُلُّ شَنْي وَعَرَفْت مِسِ

حضرت يعقوب عليه السلام:

حضرت بوسف علیہ السلام کے اغوا اور کمشدگی سے یعقوب علیہ السلام رنج والم میں مبتلا ہوئے اور صبر کیا۔ اس طرح رسول اللہ کاللی نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر صبر کیا اور فر مایا آئیس اشکبار جن ول غمناک ہے اور مرضی مولی سب سے اولی ہے۔ اے ابراہیم! ہم تیرے فراق سے در دمند اور بے تاب جیں۔ (رواہ سلم فی افعائل) بقول امام ابن کیر بعثت کے بعد آپ کالی تین بیٹیاں فوت ہو کی اور حزہ شہید ہوئے آپ کالی نے صبر کیا اور اللہ سے اجر طلب کیا۔ (چند دنوں کے وقفے میں شفیق اور مہربان جیا ابوطالب اور غم سار بوی حضرت خدیجہ دضی اللہ عنہا فوت ہو کمیں)

البداية والمهاية ج١١ص ٤٠٦ ٤٠٤

اسورة الانعام آيت ٥٧

<sup>﴿</sup> رواه احمد في مسنده ج٥ /٣ ٢ والترمذي في سننه في التفسير

حفرت يوسف عليه السلام:

besturdubooks.wordpres حضرت بوسف عليه السلام كے حسن و جمال كے بالقابل رسول الله مال الله عليه كوايسا حسن و كمال عطاموا كدان كاحسن ان كے سامنے ماند تھا۔ بقول رہیج بنت مسعود میں آپ اللیکی کم د میستی تو آپ مالطینم سورج کی طرح منور ہوتے اعظرت بوسف علیہ السلام کا وطن سے بِ وطن ہوتا' اور فراق کا رنج والم سہنا' حصرت محمر الطبیخ کے بجرت کرنے 'مالوف وطن ترک کرنے اورا حباب کوخیر باد کہنے کے برابراورمساوی ہے ب<u>ع</u>

حضرت موى عليه السلام:

مینے ابن زملکانی فرماتے ہیں حصرت مولی علیہ السلام کے عصابیں زندگی کے آثار نمایاں ہوتا بیدا یک عظیم معجزہ ہے۔ سنگ ریزوں نے رسول اللہ کے دست مبارک میں تسبيحات كهيل بمراى طرح ميكي بعدد مكرحضرت أبوبكر والغنز حضرت عمر والغنؤ اورحصرت عَمَّان رَالِتُنْ كَ مِاتِقُول مِن بَعِي مِعِررسول الله مَالِثْيَامِ فِي مِرا مِن هِ خِلافَةُ النَّبوَّةِ) يعني برنبوت کے بعدخلافت ہے۔

(۲) ....ابوسلم خولانی میشاند کے ہاتھ میں تبیع تھی آپ کو نیند آسٹی پھر جا کے تو تسبیح باته من محوم ربى ہے اوراس سے است منتخانك يامنبت النّبات ويادانيم التّبات "كى مسلسل آ واز آ رہی ہے۔ آپ نے ام مسلم کو بلایا اور کہا یہ عجب منظر ہے ٗ وہ آ <sup>ک</sup>یس تو <del>تسبیح</del> محموم رہی تھی اوراس سے شبیع کی آ واز آ رہی تھی۔جب امسلم قریب بینے گئی تو وہ خاموش مولیٰ <u>س</u>

(٣) ..... بخاری شریف میں ابن مسعود اللین سے مروی ہے کہ ہم کھانے میں سے تبیجات کی آواز سنا کرتے ہتھے ہے

<sup>﴿</sup> البداية والنهاية عربي ج٦ اص٢ ٠ ٤٠٣٠٤

کذکره این منظور فی مختصر تاریخ دمشق ج۲۱ ۱/ص۲۱

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في المناقب

## معجزات سيدالكونين النيني 🗘 📢 😘 🗘 😘

(۷) ....ملم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ داکائن سے مروی ہے کہ رسول الله كَاللَّهُ فِي إِن أَوْ بِعِث مِجْدِ أَيك بَهْرِ سلام كَهَا كُرْمَا مَنا أَمِن أَبِ مِن أَبِ مِن بیجانثا ہوں ایقول بعض پیچراسود ہے۔

(۵) ..... ترندی شریف میں حضرت علی والفیظ سے مردی ہے کہ میں رسول الله كُلِيَّا لِمُ السَّمَ اللهِ عَلَى مَا مَا مَكُ مِن مُن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كم مراه بابر تكلا راسته ميس برجر شجر وغيره آب الني كالمينة كوالسَّلام عَلَيْكَ يَادَسُولَ اللهِ إ كهدر با تھا اور آپ ملائلی کے ایک درخت کو بلایا تووہ آپ ملائلی کے باس آیا۔ اس میں دو درختوں کورفع حاجت کیلئے اکٹھا ہوجانے کا حکم بھی ہے اوراس روایت میں انسفادی عَلَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعِي الله كَمَا مَ مِيرِ عَمَالِع مِوجاة ـ عَصاف واضح م كان میں آپ ٹاٹیکا کا مسجھنے کی اہلیت تھی کہوہ آپ ٹاٹیکٹا کے تھم کے تا بع ہو گئے۔

(٤) آب النفيكم نے مجور كے ايك درخت كو بلايا وہ زمين چيرتا موا آپ النفيكم كے سامنے آ کھڑ اہواورآ پ الفیام کی رسالت کی تین بارشہادت دی چرواپس اینے مقام پر چلا کیا ہے

(٨) .... منداحم تاريخ بخاري ترندي اور يهيتي مين حضرت ابن عياس ما فيناس مروی ہے کہ عامر قبیلہ کے ایک دیہاتی نے رسول الله فالله استعالی ہے ہو جہا آب فالله الله کا اللہ اللہ اللہ اللہ رسالت کی کیاعلامت ہے؟ آپ کا لیکٹے نے فر مایا تھجور کے خوشے کواینے یاس بلالوں تو پھر ميرى رسالت كومان جائے كا اس نے اثبات ميں جواب ديا تو آب تا الله في خوشے كو بلايا خوشه نو كرزيين برآ حميا- بمروه رسول الله من شيخ كي خدمت بي عاضر موا بحرآب من الله الم

نے اسے واپس لوٹ جانے کا تھم دیا تو وہ واپس چلا کمیا تو وہ دیہاتی مسلمان ہو کمیا۔ ھ

<sup>(</sup>رواه مسلم في صحيحه في الفضائل)

<sup>﴿</sup> رُواهِ الترمذي في المناقب)

<sup>﴿</sup> رُواه مسلم في صحيحه في الزهدو الرقائق)

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في الدلائل ج١٦ص١١)

<sup>@</sup>رواه البيهـقـي في الدلائل ج١٠ص٥١-١٦ واحمد في مستده ج١١ص٢٢٣ والبعاري في تاريخ الكبيرج٣،ص٦٦٤)

(۱۰) .....امام حاکم نے حضرت این عمر الحاقی سے متدرک میں بیان کیا ہے کہ رسول انڈر کا لیکن نے ایک فخص کو اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے کہا کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ کا لیکن نے آپ کا لیکن کے کنارے پر کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ کا لیکن ہے کہ ایس کے آپ کا لیکن نے آپ کا لیکن نے اس بے المیادہ زمین چر تاہوا آپ کا لیکن کے سامنے آ کھڑا ہوا' آپ کا لیکن نے اس نے اس بالیکن نے اس سے تین بارشہادت طلب کی تو اس نے آپ کا لیکن کے حسب فرمان کو اہی دی پھروہ در خت اپ تاب بالیکن کے اس جا آپا کہ اگروہ میری بات مان کو اس میں جا اور دیماتی اپن قوم کے پاس جلا آپا کہ اگروہ میری بات مان گئاتو اس کے تو ان کوساتھ لے آپ کا کورہ میری بات مان گئاتو اس کے تو ان کوساتھ لے آپ کا کورہ میری بات مان کو ان کوساتھ لے آپ کی کا درنہ میں تجاوا کی جلاآ کی گئاتے کا کہ اگروہ میری بات مان

#### ستنون حنانه:

رسول الله کالی کی میں کے سے کے ساتھ فیک لگا کر خطبہ دیا کرتے سے منبر تیار ہوگیا اور آ پ کالی کی طرح بلبلانے لگا سب ہوگیا اور آ پ کالی کی طرح بلبلانے لگا سب حاضرین میں رہے ہے گئے گڑھے تو وہ او خمنی کی طرح بلبلانے لگا سب حاضرین میں رہے ہے گئے گالیا اور خاموش کرایا۔ کا مراسے دنیا میں شاوا بی یا جنت میں پھل دار درخت جس کا پھل اولیا تناول فرما کیں سے کا اختیار دیا تو اس نے آخرت کورجے دی اور جیب ہوگیا۔ س

رواه البيهقي في الدلائل ج٦ اص١٦ ـ ١٧ـ١

<sup>(</sup> رُواه الحاكم في المستقرك ج٢ أص ١٢٠

الشفا للقاضي عباض ج١ اص ٤٧ ع

## معجزات سيدالكونين مُلَيْنَا في المُنظِيمُ مِن مُلِينَا في المُنظِيمُ مِن مُلْكِينًا مِن مُلْكِينًا م

الشفامین قاضی عیاض عیاض عیاض عیائی کہا ہے کہ بیصد بیث مشہور ومعروف اور متواثر کھے۔
ابی بن کعب انس بن مالک بریدہ سہل بن سعد ابن عباس ابن عمر ابوسعید خدری مطلب بن الی وداعہ عائشہ اور سلمہ وغیرہ صحابہ (رضی الله عنبیم اجمعین) سے مروی ہے۔
ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبیم سے متعدد تابعی بیان کرتے ہیں اور ان سے ان کے بے
شار تلاندہ روایت کرتے ہیں جن کا کذب وزور پر اتفاق ایک محال امرہے۔

باتی رہاستون کے اختیار کا مسئلہ تو بیر متواٹر نہیں بلکہ اس کی سند تک بھی صحیح نہیں' جمادات کا تبیح کہنا' نباتات کا رونا اور رسالت کی شہادت دینا عصائے موی علیہ السلام کے سانب بننے سے کم نہیں ۔ل

بیکل میں عمروین سوار سے منقول ہے کہ بیکھے امام شافعی میں ہوئے۔ میں قدر مجزات محمد سول اللہ مالی کا وعطا ہوئے ہیں اس قدر کسی نبی کوعطا نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کیا 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومر دہ زندہ کرنے کا مجزہ ملائے تو آپ نے فرمایا محمد مالی کی حضرات کی خورہ کے خورہ کی نبیت عظیم مجزہ ہے ہے محمد مالی کے حداث کی نبیت عظیم مجزہ ہے ہے محمد مالی کے حداث کی کا مظہر نہیں بایں ہمہ اسے شعور پیدا ہوا اور ممکن ہوکر رویا اور رسول اللہ مالی نزندگی کا مظہر نہیں بایں ہمہ اسے شعور پیدا ہوا اور ممکن ہوکر رویا اور رسول اللہ مالی نزندگی کا مظہر نہیں بایں ہمہ اسے شعور پیدا ہوا اور ممکن ہوکہ فرمایا کر سے تھے جب بے جان لکڑی رسول اللہ مالی کی فراق میں روئی تو ہم لوگوں کو تو بالا ولی رونا جا ہے۔ ہیں۔

#### نوث:

رسول الله طَالِمُنْ أَلِمُ كَا الله علم تعا أيك ماه كى مسافت سے بمى وشمن اس سے لرزال وتر سال رہتے ہتے آپ ملَّا لَيْنَا كَا ايك نيز ہ تعاجب كوئى ستر ہ نہ ہوتا تو نما ز كے وقت اسے

البدية والنهاية عربي ج١٦ص٥٠٤٠٠

<sup>﴿</sup>رواه البيهفي ج٦ اص٦٨

البدية والنهاية عربي ج٦ اص٧٠٠

سائے گاڑلیتے آپ کاٹیڈے کا ایک عصافھا'جس پرآپ کاٹیڈے نیک لگاکر چلتے تھے گی وہ عصاب جس کا تذکرہ سطح کا بمن نے اپ برادرزادہ عبداسی بن نصیلہ سے کیا تھا جب تلاوت بکٹر ت ہوگی اورصاحب عصافلا برہوجائے گااور بحیرہ سادہ خشک ہوجائے توسیح کا نام ندرہے گا۔ ان متعدداشیاء سے مختلف مقامات میں بنسبت ایک عصائے زندگی کے آثار ظاہر ہونا عظیم مجزات میں شارہ ہا۔

## الله تعالى سے ہم كلامى:

اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام سے کلام کیااور معراج کی رات رسول اللہ ملاقی کے علاوہ رؤیت کا بھی شرف حاصل ہوا۔

## د پدارالېي:

الله تعالیٰ کے دیدار کے بارے خلف اور سلف میں مشہورا ختلاف ہے۔امام الائمہ
ابن خزیمہ نے ویدار کی حمایت کی ہے قاضی عیاض اور امام نووی کا یہ مخارقول ہے۔
حضرت ابن عباس کی گئاسے دیدار کی تقدیق منقول ہے اور اس کے الث میں بھی ایک
قول موجود ہے۔ یہ دونوں قول مسلم شریف میں ہیں اور بخاری ومسلم میں حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا سے رؤیت کا انکار منقول ہے۔ حضرت ابن مسعود فرا ہے اور اسکم ایو ہریرہ (دائشہ ابو اسلام) اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سورة مجم کی آیت تا ہے مراد جرائیل علیہ السلام کا دیدار ہے۔

مسلم شریف میں حضرت ابوذر دلائٹنڈ سے مردی ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللّٰہ کُلُنْڈِیُم کیا آپ مِنْ الْکِیْمُ کود بداراللی کا شرف حاصل ہے۔ فرمایا وہ نور ہے میں اسے کیسے د کھے سکتا ہوں' (رداوسلم نی الایمان) ایک روایت میں ہے رایت نور آمیں نے نور دیکھا۔ س

<sup>()</sup>البدية والنهاية عربي ج١ اص٧٠٤

۱۳ اور ۱۳

<sup>﴿</sup> رواه مسلم في الإيمان

#### معجزات سيدالكونين مُلْقِينًا ١٥٥٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠

اللہ تعالیٰ طور سینا پر حضرت موئی علیہ السلام ہے ہم کلام ہوا اور دیدار ہے منع کر دیا۔
اور حضرت محمط اللہ تاہم ہے معراج کی رات اللہ ہم کلام ہوا جب آپ ملی تاہم کو بلند مقام پر پہنچایا جہال قلموں کی چرچا ہٹ کی آ واز آ رہی تھی اور آپ ملی کورؤیت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ بیا کثر علماء ملف اور خلف کا قول ہے واللہ اعلم لے

#### پیاراورمحبت:

اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام کے بارے فر مایا اور میں نے ہجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی ہے

اور حضرت محمر النُّيَّةِ لَهِ كَ بارے فرمايا اے محمر النَّيْ اللهِ اللهِ اللهِ الله كى محبت ركھتے ہوتو ميرى اطاعت كروتا كهم ہے الله محبت كرے۔ س

#### يربيضا:

اپ گریبان میں اپنادا بہنا ہاتھ ڈال وہ بغیر کسی عیب کے چمکنا ہوا نظے گاہیں۔
اور ابن حامد نے کہا اللہ تعالی نے محرط اللہ کا جس قر کے مجز و سے نوازا کہ وہ آپ ماللہ کے اشارے سے دوگلا ہے ہوگیا ایک کلا اجبل حراء کے پیچھے اور دوسرا سامنے میں قر آنی کے علاوہ متواتر روایات سے ٹابت ہے جیسا کہ گزشتہ فعمل بیان ہو چکا ہے اور یہ ججز وحمی مجزات میں سے سرفہرست اور سب سے اعلی ہے ۔ سیجے بخاری شریف میں معزت کعب بن مالک دائشہ سے ایک طویل حدیث میں فہرو ہے کہ رسول اللہ مالی کے ایک میں فہر کے جماع تھا۔ ہے ایک طویل حدیث میں فہرو ہے کہ رسول اللہ مالی کے جب کہ سول اللہ مالی کے جب کہ اس کے ایک میں انہ کی طرح چمکنا تھا۔ ہے

البدية والنهاية عربي ج٦ اص٨٠٤

٠٩ سوره طه آيت

صورة آل عمران أيت ٦

اسوره الفصص آيت

ھرواہ البخاري في المغازي

ایک عجیب وغریب بات:

Desturdubooks.Wordpres ابن ماد كہتے ہيں كدحفرت موى عليدالسلام كے يدبينا كے بالقابل رسول الله كَالْمُؤْكِمُ كُواس سے بھی اعلیٰ اور افضل نور دیا گیاہے جو آب کا ٹیکے کم کے دائیں بائیس برجلس میں چیکتا تھا اورسب لوگ اس منظر کو دیکھتے تھے اور پینورتا قیامت باتی رہے گا'شب و روز کی مسافت سے بینورآ پ مل اللہ کے روضداطہر سے چمکتا دکھائی دیتا ہے (بد بات نہایت عجیب وغریب ہے کل

#### و والنور:

کوئی کرامت اورعلامت طلب کی جس کی بدولت ان کی قوم مسلمان ہوجائے۔ چنانچہ ان کی پیشانی جراغ کی طرح جبک اٹھی تو انہوں نے دعاتی الہی ایسی اور جگہ بر ہو۔ چنا تیچہوہ روشن کے ان کے کوڑے کی دئ پر رونما ہوئی' وہ چراغ کی طرح منورتھی۔ اس كرامت كى بركت اوررسول الله كالفيام كى وعلى بدولت وه لوگ مسلمان ہو كئے ي لوگ حصرت طفیل مانشهٔ کوذ والنور کہتے <u>تھے۔</u>

## عصا كاروشن ہونا:

بخاری شریف دغیرہ میں مذکور ہے کہ حضرت اسید بن حفیر دالفیز اور حضرت عابد بن بشير والطيئة نهايت تاريك رات مين رسول الله كالليام كمحفل عد بابرة ي توجراغ كى طرح ایک عصاروش ہوگیا۔ جب راستہ جدا ہو گیا تو دونوں کے عصامنور ہو گئے۔ سل الكليول كاروشن ہونا:

حضرت حزه بنعمراسكمي والثغظ بيان كرتے ہيں كہ ہم ايك سغر ميں رسول الله واللَّافيكِم

<sup>(</sup>البداية والنهاية عربي ج٦ اص٨٠٤ ـ ٩٠٩)

<sup>﴿ (</sup>رواه البخاري في المغازي ومسلم في الغضائل)

<sup>﴿</sup> رُواهِ البخاري في مناقب الانصار)

کے ہمراہ تضرات نہایت تاریک تھی۔ چنانچہ میری انگلیاں منور ہوگئیں اور اس روشنی رہیں۔ میں سوزش نتھی۔ رفقا ہے بہت چھپاتے تھے مگر دہ روشنی چھپتی نتھی۔!

## خواب میں مردوں سے جمعکا م ہونا:

کتاب البعث میں ہشام بن تمار ترہ الفائل بن بر ترہ الفائل بن بر ترہ الفائد جعفر بن سلیمان بھری ترہ اللہ الوہ اللہ الموہ ہیں ہے بیان کرتے ہیں کہ مطرف بن عبداللہ ترہ اللہ موہ ہم جمعہ محرامیں جاتا بسااوقات اس کا کوڑا منور ہوجا تا۔ چنا نچہ وہ ایک رات گھوڑ ہے پر سوار ہوکر روانہ ہوا چانا چلنا قبر ستان کے پاس پہنچا تو اس کوادگھ آگئ وہ کہتا ہے ہیں نے دیکھا کہ ہر مردہ اپنی قبر پر ہیٹھا ہوا ہے اور کہدر ہاہے یہ مطرف ترک اللہ جمعہ کے روز آتا ہے ہیں نے ان سے بوچھا تم جمعہ کے روز آتا ہے ہیں بنے ان سے بوچھا تم جمعہ کے روز کو پہنچا نے ہو؟ انہوں نے ''ہاں'' کہدکر کہا جمعہ کے روز ہیں جو پہنے ہو؟ انہوں نے ''ہاں'' کہدکر کہا جمعہ کے روز ہیں جانے ہیں۔ بوچھا پرندے اس روز کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا وہ بولتے ہیں اس پروردگار تو مصالے کوسلامت رکھے۔ بیں؟ انہوں نے بتایا وہ بولتے ہیں اے پروردگار تو مصالے کوسلامت رکھے۔ بیں؟ انہوں نے بتایا وہ بولتے ہیں اے پروردگار تو مصالے کوسلامت رکھے۔ بی

## طوفان کی بددعا:

طوفان وبااور بکشرت موت کوبھی کہتے ہیں حضرت موکی علیہ السلام جب ان سے مایوس ہو گئے تو طوفان کی بددعا کی شاید وہ نادم اور پشیمان ہوکر راہ راست پر آجا کیں۔ فَرَرْسَدُنَاعَلَیْهِدُ السَّلُوفَان سے بھر آجا کی بددعا کی شاید وہ نادم اور پشیمان ہوکر راہ راست پر آجا کی فرائش نے بھی فرائش نے بھی جب محمطال کی بددعا فر مائی۔ جنامی وہ وہ ہر کری پڑی چیز کھا گئے اور بھوک کی وجہ سے فضامیں دھوال نظر آنے لگا۔ حضرت ابن مسعود (مارم مرمول کی جبی نظر میں معاود (مارم مرمول کی بی تفسیر بیان کی حضرت ابن مسعود (مارم مرمول کی کی قسیر بیان کی

<sup>(</sup>رواه البحاري في تاريخ ج٢٠ص٦٤ والبهيقي في دلائل ج٢٠ص٧٦

<sup>﴿</sup> رواه احمد في الزهدو أبونَعيم في الحليه ج٢ رص٥٠٠

VI) FT®

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في التفسير

پھر قریش نے رشتہ داری کا واسطہ دیا اور ہارش کی دعا کی درخواست کی ویسے بھی اللہ ہے۔ آپ مظافی کم روف رحیم ہیں چنانچہ دعا فر مائی اور ہارش ہوئی تو جان میں جان آئی۔ا بحر قلزم کا پچھٹنا:

سمندر كے ساحل پر پنج تو دوسرافريق بھى آئميا۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن كى كيفيت پيدا ہوگئ تو اللہ كے تكم سے عصاسمندر پر مارا وہ بھٹ مميا۔ اس طرح رسول اللہ كافيا ہے تا اللہ كافيا ہے اللہ كافيا ہے تا اللہ كافیا ہے ہوگیا۔

یہ ایک عظیم الثان حسی اور آسانی معجزہ ہے۔ ایباعظیم معجزہ کسی نبی علیہ السلام کو عطانبیں ہوا اور یہ یوشع بن نون علیہ السلام کیلئے سورج کی رفتار کم ہونے ہے بھی برا معجزہ ہے۔ جب وہ بروز جمعہ بیت المقدس فتح نہ کر سکے تو دعا کی کہ سورج کی رفتار رک جائے ہے فلق بحر:

فلق بحر:

ابن حامد کہتے ہیں کہ موی علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر بھٹ گیا اور بیا یک عظیم مجزہ ہے۔

حضرت على و النفر بیان فرماتے میں کہ ہم غزوہ خیبر کیلئے نظیے تو راستہ میں ایک عظیم وادی میں پائی بہدر ہا ہے۔ چودہ قامت اس کا عرض تھا۔ رفقانے عرض کیا و مثن چیچے ہے وادی آئے ہیں ہم تو محاصرہ میں آئے چنانچ رسول اللہ کا فیاس میں اترے اور سب سوار بھی اس کوعبور کر میے بس بی فی صرف یا و سب سوار بھی اس کوعبور کر میے بس یا نی صرف یا و س تک آیا۔

یہ داقعہ بےسند ہے۔کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں' نہیجے سنداور نہ ضعیف ہے' سیل

والقدائم

البداية والنهاية عربي ج١١ص٠ ٤١

<sup>﴿</sup>البداية والنهاية عربي ج١ اص١٠ ١.٤١

يا دلول كاساريميدان تنيه مين:

besturdubooks.wordpress. قبل از نبوت بارہ سال کی عمر میں رسول الله مانی کی ابوطالب کے ہمراہ ایک تجارتی قافلہ میں شام کی جانب روانہ ہوئے راستہ میں بحیرار اہب نے بدلی کے ساریکی بنا پر آپ کانگیام کو پیچان لیا جو صرف آپ کانگیام پر سایہ افکن تھی۔ یہ معجزہ تیہ کے سابیہ داربادلوں سے کہیں عظیم اور وقع ہے۔ بادلوں کے سابیہ کا مقصد صرف حرارت اورتمازت مے محفوظ رہنا تھا۔ ہم گزشتہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں کہ شدید خشک سالی کے دوران لوگ رسول الله کاللیام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی ورخواست کی ا آب النفيظ في الحداثما كربارش كي دعاكي تو حضرت انس الفيظ بيان كرتے بين مطلع بالكل صاف تفا اجانك باول نمودار موا اورسارے آسان برميط موكيا۔ مفته مجر بارش ہوتی ری۔

اور جب بارش کے مم جانے کی درخواست کی تو آپ النظام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ م حَوَاللَّهِ نَاوَلَا عَلَيْنَا مِرْ هااور باته كااشاره كيا تومدينه على باول حيث كئے۔ مدينة تاج كى طرح چیک رہاتھااورگر دونواح بارش ہورہی تھی۔حسب ضرورت با دلوں کے مفیدسا یہ علاوہ بارش ایک جلیل القدر مجز ہے اور لوگوں کیلئے نہایت سود مند ہے ل

من اورسلويٰ کا اتر نا:

بے شارموا تع میں رسول الله مالی کا عاسے خورد ونوش میں بے پناہ اضاف ہوااور ہزار ہاافراداس سے سیر ہوئے مثلاً غزوہ خندق میں جابر دلائٹنے کی ایک بکری اور معمولی جو سے ہزارے زائدلوگ شکم سیر ہوئے اورایک دفعہ تھی مجرخوراک بودے قافلے کو کفایت کرگٹی پی

البداية والنهاية عربي ج١١ص١٦

<sup>﴿</sup>رواه البخاري في المغازي

محنت ومشقت کے بغیرروزی:

حافط ابولیم میخاطیہ اورالفقیہ ابن حامہ میخاطیہ بیان کرتے ہیں کہ من اورسلوئ ہے مراد بغیر محنت اور مزدوری کے خوراک ہے۔ چنانچ رسول الله مل الله کا اورایک لشکر کو بھوک ستارہی تھی کا مامشقت سمندر سے عزم مجھلی ملی مسلسل تمیں شب وروز مجھلی کھاتے رہے۔ اورخوب موٹے تازے ہو محتے ہے البوموسی خولا نی کا واقعہ:

ابومویٰ خولانی بیمینیلی سی کا قافلہ لے کر چلے اور ان کو تا کید کی کہ بالکل بے سروسا مان چلیں۔ چنانچہ جس منزل میں اترتے ابومویٰ بیمینیلیہ خولانی دورکعت کے بعد دعا کرتے تو خوردونوش کے علاوہ جانوروں کیلئے چارہ بھی مہیا ہوجا تا۔لگا تارسارے سفر میں واپسی تک بہی معمول رہائے

## عصا کی ایک ضرب سے بارہ چشمے پھوٹنا:

اور ہرگروہ کے لئے جدا کھاٹ بن جانا بیموی علیہ السلام کا ایک عظیم مجزہ ہے۔
لیکن رسول اللہ کا بیک جھوٹے سے برتن میں جس میں آپ کا باتھ بھی نہیں
ساسکتا تھا' دست مبارک رکھا اور الگیوں سے پانی کے سوتے بھوٹ بڑے اسی طرح
ایک عورت اونٹ پر دومشک میں پانی لا ربی تھی' آپ کا بھی جو اسے سارے کے
سارے لئکرنے اس سے پانی استعمال کیا اور دومشکوں میں پانی جوں کا توں تھا۔ سے
سارے لئکرنے اس سے پانی استعمال کیا اور دومشکوں میں پانی جوں کا توں تھا۔ سے

صلح حدیدید میں بھی پانی کا واقعہ پیش آیا اور کئی مقام پرایسے واقعات پیش آئے۔ گوشت پوست کی الگیوں سے پانی کے سوتے پھوٹنا ایک پھر سے جوقد رتی منبع ہے پانی بہد نکلنے سے کہیں عظیم ترمجز ہے۔

اوقدنفدم الحدشيما

<sup>﴿</sup> نقدم قصة ابى مسلم

<sup>﴿</sup> رواه البحاري في صحيحه وابونعيم في دلائل النبوة ج١٣ص٢٥٧

حضرت ابوعمرہ انصاری بڑائی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طائی ہے ہمراہ ایک جہاد میں تنے لوگ شدید بیاس سے بلک رہے تنے۔ آپ طائی ہے ایک برتن طلب فرمایا پھر پانی منگوا کراس میں معمولی سابانی ڈالا پھراس میں بچھ پڑھ کر کھی کا پانی ڈالا اور اس میں اپنا دست مبارک رکھا کہ آپ کا ٹائی ہے کہ انگلیوں سے پانی کے جشمے بچوٹ پڑے۔ بھرآ پ مائی ہے استعال کی اجازت فرمائی چنانچہ لوگوں نے حسب پڑے۔ بھرآ پ مائی ہے اور برتن بھر لئے لے

آنچه خوبال جمددارندتو تنها داري:

حضرت بوشع بن نون بن افرائم بن بوسف عليهم السلام:

حضرت موی علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ بنی اسرائیل میدان تیہ سے باہران کی زیر قیادت نکلے طویل جہاد اور محاصر ہے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے معرکہ جمعہ کے روزعمر کے بعد تک طویل ہوگیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تفا۔ ہفتہ کے آغاز کا خطرہ تھا'جس میں جنگ وجدال ممنوع تھا'تو سورج کود کمچہ کرکہا'تو بھی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے اور میں بھی' پھر دعاکی خدایا!اس کی رفتار جسمی کرد ہے' چنانچہ اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے اور میں بھی' پھر دعاکی خدایا!اس کی رفتار جسمی کرد ہے' چنانچہ اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے اور میں بھی' پھر دعاکی خدایا!اس کی رفتار جسمی کرد ہے' چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبار کی رفتارہ وقوف کردی شہر فتح ہوگیا اور پھر سورج غروب ہوا۔ سی

<sup>()</sup>رواه ابونعيم

<sup>﴿</sup> رواه احمد في مسنده ٣٨٣/٥ النسالي في الكبري والبيهقي في السنن الكبري ج٢١٣/١

البداية والنهاية عربي ج١١ص ١٤

مسلم شریف میں حضرت ابو ہر پر والگائے سے سروی ہے کہ کسی نبی نے جنگ کی اور وہ عصر کے وقت فتح یاب ہونے کے قریب تھا' تو اس نے سورج کو خطاب کیا تو بھی محکوم ہے اور میں بھی' چھر دعا کی الٰہی! کچھے دیر تک اس کی رفتار روک دے۔ چنا نچہ اس کی رفتار رک دے۔ چنا نچہ اس کی رفتار رک تک اور شہرای روز فتح ہوگیا ہے!

اس حدیث میں ''نبی علیہ السلام'' سے مراد بوشع علیہ السلام ہیں کیونکہ مسنداحمہ میں حضرت ابو ہر برہ ہلائیئے ہے مرفوعاً مروی ہے کہ سورج کی رفتار صرف بوشع علیہ السلام کے لئے موقوف کی گئی ہے ہے واضح رہے کہ جاند کا دوکلڑ ہے ہونا سورج کی معمولی دیر دفتار دھیمی ہونے کے بالمقابل ایک عظیم ترمیجزہ ہے۔

شیخ ابوالمعالی بن زملکانی فرماتے ہیں جنگ وجدال اور فتح بیت المقدس کی خاطر سورج کی خاطر سورج کی خاطر سورج کی حرکت حضرت بوشع علیه السلام کیلئے موقوف ہونا ایک عظیم معجزہ ہے اور اس کے بالمقابل محمر منافظیم کا اشار سے سے چاند کا دولخت ہوجا تا اس سے بدر جہا بالا اوراعلی معجزہ ہے ۔ اِقْتَدرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقُ الْقَدَرُ وَ مَكُر رسول اللّٰمُ فَاقِيْمُ کیلئے دومر تبہ سورج پر معجزانہ کی ہوا۔ سے

امام طحاوی میشندند بیان کیا ہے کہ نبی منافید ایر وحی تازل ہور ہی قصی اور آپ منافید کی سرمبارک حضرت علی دافید کی آغوش میں تھا۔ آپ منافید کے بعد سرا تھا یا اور حضرت علی دافید کی آغوش میں تھا۔ آپ منافید کے بعد سرا تھا یا اور حضرت علی دافید کی آخوش میں تھا۔ آپ منافید کی دعا کی البی! وہ تیری اور تعضرت علی دافید نے نماز عصرت پر می تھا، پس اس پر سورج لوٹا۔ چنانچہ اللہ نے سورج لوٹا یا اور سول کی طاعت میں تھا، پس اس پر سورج لوٹا۔ چنانچہ اللہ نے سورج لوٹا یا اور سورج نظر آیا اور حضرت علی دافید نے نماز عصرا داکی اور پھرغروب ہوا۔

(۲)....شب معراج کی صبح (سورج کچھ دیرے طلوع ہوا) آپ مظافی آ ہے مظافرے قریش کواپنے اسراءاور رات کے سفر کے بارے بتایا'متعد داشیاء کے علاوہ انہوں نے اپنے

<sup>(</sup>رواه مسلم في صحيحه في المجهاد

<sup>﴿</sup> رواه الامام احمد في مسنده ج٢ رص٥ ٣٦

البداية والنهاية عربي ج١٦ص٤١٤

**<sup>@</sup>ن**دتقدم

#### معجزات سيدالكونين لأتيكم 🔾 👀 🖎 🐧 418

قافلے کی بابت یو چھا جوراستہ میں چلا آ رہاتھا تو آ پ ٹاٹٹیٹلم نے فر مایا وہ طلو کے وقت ہی پہنچ جائے گا۔ا تفا قا اسے کچھ دیر ہوگئی' اللہ تعالیٰ نے سورج کے طلوع کو کچھ دىركىلتے مؤخر كرديا۔ إ

## تبصره:

حضرت علی داللین کے لئے روحمس والی روایت اساء بنت عمیس ابوسعید خدری ابو ہر میرہ رہالین اورخودحصرت علی بلالفیز ہے مروی ہے۔ بیتمام طرق اوراسانید سے منکراورغلط ہے۔البتۃ امام طحاوي ويشالله احمد بن صالح مصري ويشاط قاضي عياض ويشط اورا بن مطهر والثينة وغيره كاميلان اس کی صحت و تقویت کی طرف ہے۔لیکن بڑے بڑے حفاظ حدیث اور جرح و نفتر کے ائمہ نے رہمش کی بہت تر دید کی ہےاوراس کوضعیف اورموضوع قرار دیا ہے۔مثلاً علی بن مدینی' ابراہیم بن یعقوب جوز جانی' محمد و یعلی پسران عبید طنافسی' ابو بکرمحمد بن حاتم بخاری معروف به ابن زنجویهٔ حافظ ابوالقاسم بن عسا کراورامام ابن جوزی نے تو اے اپنی کتاب موضوعات میں ذکر کیا۔ حافظ ابوالحجاج مزی عین الدامام ابوعبداللہ ذہبی نے بھی اس کے موضوع ہونے ك صراحت كى ب يتمام بحث يهل بيان مؤيكى ب-باقى ربايوس بن بكيركا زيادات على السنن میں بیان کہ سورج کا کچھ در موخر طلوع ہوتا اس کے علاوہ کسی سے بیان نہیں علاوہ ازیں بیدریے طلوع ہونامشاہدہ ہیں ہے

## دومر تنبه سورج کا بکٹا:

ابن مطہر رافضی نے تو اس سے بھی عجیب (من گھڑت) بیان کیا ہے کہ حضرت علی طالغیّا كيلئے سورج دود فعه بلٹا۔ایک دفعہ رسول الله من فیلم کی دعا ہے اور دوسری دفعہ جب دریائے فرات عبور کیا'ا کشر لوگ این کام کاج میں مصروف ہو گئے اور حضرت علی بالفید نے چند رفقاء کونماز باجماعت پڑھائی پھردیگررفقا کےمطالبہ پردعا کی سورج پلٹا اور آپ نے منازیڑھائی۔

<sup>﴾</sup> (روى ذالك ابن كبير في زيادانه على اليسر (البداية والنهاية عربي ج١١ص ٤٣٥

البداية والنهاية عربي ج١١ص

besturdubooks.wordpress.com حضرت ادريس عليه السلام:

وَدَ فَعُنَامَكَ أَنَّا عَلِيًّا إِورَ بَم نَے اسے بلند مرتبہ پر پہنچایا اور عالی مقام پر سر فراز فر مایا۔اورحضرت محمط اللہ کا اس ہے بھی اعلیٰ اور افضل مقام عطافر مایا ' آ پ سال اللہ کا اسم مبارك ونيااورآ خرت من بلندفر ماياور فَعْنَالَكَ ذِكُر كَ الراور بم نے آپ اللي في كا ذكر بلندكرديا-برموذن خطيب اورنمازي آب مالفيا كانام ضرور ليتاب- اور أشه الأآنَ مُحَمَّداً رُسُولُ اللَّهِ كَبِمَا إِللَّهُ عَالَىٰ نِهِ السِّي اللهُ عَالَىٰ فَيَا اللهُ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَىٰ فَيَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَيْهُ عَلَّهُ گرامی بھی روئے زمین پراذان میں ملایا جونماز کے آغاز کی علامت اور مفتاح ہے۔ سے نقل کیا ہے جرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرما تاہے جب میرا ذکر کیا جائے گا آ ي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ

ابوقعیم اصبها نی حضرت انس دلالفئة بن ما لک سے بیان کرتے ہیں رسول الله مثالیقیام نے فرمایا جب میں زمین آسان کی آیات اور خارق عادات امور کے منظرے فارغ ہوگیا تو میں نے عرض کیا مارب! سابقہ انبیاع کو تیری ذات نے اعزاز واکرام بخشاہے۔ ابراجيم عليه السلام كوخليل بنايا' موىٰ كوليمٌ بنايا اور داؤد عليه السلام كيليَّ جبال كومسخر كيا' سلیمان علیهالسلام کیلئے ہوااور شیطانوں کوتا بعے بنایا اورعیسیٰ کومر دہ زندہ کرنے کامعجز ہ عطا کیا تو فرمائے! مجھے کیا عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ ٹاٹیا کوان سب سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کیا ہے کہ میرے نام کے ہمراہ تیرا نام بھی لیا جائے اور میں نے تیری امت کے سینوں کو قرآن کا سفینہ بنایا ہے۔ بیم عجز ہ کسی امت کوٹھیب نہیں اور میں نے آپ ماٹالیا کے كوعرش كخزانول من سايك عظيم تخفد ديا ب وه ب لاحول وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فِي

البداية و النهاية عربي ح٦ اص٤٣٥

<sup>﴿</sup> رواه ابويعلي في مستده وابن حرير طبري في تفسير وابن حبان في صحيحه @رواة ابونعيم في الدلائل كمافي تفسيرابن كثير ج١٤ اص٤٩

#### معزات سيدالكونين تأثيث ١٠٥٥ ١٨٠ ١٥٥٠

اس سند میں غرابت ہے۔لیکن امام ابولعیم نے اس کا بیشامد پیش کیا ہے ٔ حضرت سی ابن عباس دانی سے مرفوعاً حسب سابق ل

## عجب مٰداكرہ:

ولائل النبوة میں امام ابوزر عدرازی نے بیرصد بیث درج ذبل سند سے بیان کی ہے گر وہ بھی منقطع ہے۔ ہشام بن عمار دمشق ولید بن مسلم شعیب بن زریق نے عطاخراسانی سے سنا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ در النائے اور حضرت انس بن مالک در النائے اللہ علیہ صدیث معراج بیان کررہا تھا کہ رسول اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ علیہ بینات و کم کے کرفار نارغ ہوگیا تو ایک عمرہ مہک آئی میں نے بوچھا جناب جرائیل علیہ السلام! یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت کی مہک ہے۔

میں نے عرض کیا یارب! میرے اہل وعیال سے میری ملاقات ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آ پ کا فیز کے اور دو امو و مروه مسلمان جونی سبیل اللہ خرج کرے میں اسے اپنا قرب بخشوں گا اور جس نے جھے پراعتاد کیا میں اس کیلئے کائی ہوں 'جس نے سوال کیا میں اسے نوازوں گا' آ پ کا فیز کے جھے پراعتاد کیا میں اس کیلئے کائی ہوں 'جس نے عرض کیا میں اسے نوازوں گا' آ پ کا فیز کا ہوں ۔ جب سدرة المنتبی کے مقام پر پہنچا تو سجدہ سے سراٹھا کر موش کہا یارب! ابراہیم علیہ السلام کو فلیل بنایا ہے اور موٹ کو کیم داؤڈ کوز بورعطا کی ہے موش کہا یارب! ابراہیم علیہ السلام کو فلیل بنایا ہے اور موٹ کو کیم داؤڈ کوز بورعطا کی ہے اور سیمان کو بادشاہت سے نوازا ہے' فرایا ہے کمی خطیب کا خطبہ تیری رسالت کی شہادت کے بغیر ناممل اور نا جائز ہے اور تیری است کے سینوں میں قرآن محفوظ کیا ہے اور سورة البقرہ کی دور خری آ یا ہے اور سورة البقرہ کی ہیں۔

پھرآپ ٹالٹیکم کی ارواح انبیا ہے ملاقات ہوئی ہرنی نے اپنے پروردگار کی حمد وثنا بیان کی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاسب تعریف اس ذات کی ہے جس نے مجھے

# مع زات سيد الكونين الأقيام ( المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا

خلیل بنایا اورعظیم ملک عطا کیا اور مجھے بمنز لہ ایک امت کے اپنا فر ما نبر دار بنایا 'میر(جینا اورمرنا صرف اللہ کی خاطر ہے' مجھے آتش نمر ود سے نجات بخشی اور میرے لئے اس کو سنگ ٹھنڈک اور راحت جان بنایا۔

پھر حضرت موئی علیہ السلام نے کہا سب تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھے ہم کلائی کا شرف بخشا اور مجھے رسالت اور نبوت کیلئے منتخب فر مایا اور مجھ ہے سرگوشی کی اور مجھے تو رات سے نواز ااور میر ہے ہاتھوں فرعون کو تباہ کیا۔ پھر حضرت داؤ دعلیہ السلام نے کہا سب ستائش اس ذات کی ہے جس نے مجھے عظیم مملکت عطافر مائی اور زبور ہے بھی نواز ااور میرے لئے لوہا موم کیا' پہاڑ اور پرندے میرے تابع کئے جو تبیج کیا کرتے تھے اور مجھے حکمت و دانائی اور فیصلہ کن بات عطاکی۔

پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سب حمد و ثنا اس ذات کی جس نے ہوا'جن اور انسان میرے تابع کئے اور شیطانوں کومیرے تابع فرمان بنایا جومیرے حسب منشا عالی شان محل مور تیاں بڑے برئے گئن جیسے تالات اور حوض اور چولہوں پرجمی ہوئی دیکیں بناتے تھے اور سب تعریف اس ذات بے ہمتا کی ہے جس نے جھے پرندوں کی بولی سکھائی اور مجھے ایسی مملکت عطاکی جومیرے بعد کسی کو بھی شایان نہ ہو۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سب تعریف اس ذات کی ہے جس نے مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جس نے مجھے ما در زادا ندھے اور برص والے کو تندرست کرنے کا مجز ہ عطافر مایا اور بامرالہی مردوں کو زندہ کرنے کا عجاز عطا کیا اور سب جمد وثنا اس ذات کی ہے جس نے مجھے گنا ہوں سے پاک رکھا اور کا فروں میں سے او پر اٹھالیا اور شیطان مردود سے پناہ دی کی شیطان کا ہم یرکوئی تسلط نہیں۔

پھرمحمطالی کے فرمایا کہ آپ سب نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اب میں اس کی حمدوثنا بیان کرتا ہوں۔ سب ستائش اس ذات کی ہے جس نے مجھے رحمت عالم بنا کر بھیجا اور عالم گیر بشیر اور نذیر بنایا اور مجھ برقر آن اتاراجس میں ہرچیز کی وضاحت

معجزات سیدالکونین ٹائیڈ کی کھی ہے۔ 422 معتدل بنایا اور میری امت کوابیا منصفی میں اور میری قوم کواقوام عالم سے بہتر بنایا اور معتدل بنایا اور میری امت کوابیا منصفی میں اور سب کھیں ہیں اور سب کھیں ہیں اور سب تعریف اس ذات کی ہے جس نے مجھے فاتح عالم بنایااور آخری نبی بنایا۔ بین کرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس فضیلت میں محمطًا فیکی ہے سے متاز اور منفرد ہیں ا امام حاكم اوربيعي رحمه الله بيان كرتے بين كه ومعليه السلام نے كہايارب! ميں محد من الثيريم كا واسطه دے كر بخھ سے سوال كرتا ہوں كەميرى لغزش بخش دے تو اللہ تعالى نے فرمایا ہنوز میں نے محمظ اللہ ایک ہیدا بھی نہیں کیا آپ علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا؟ تو آ دم عليدالسلام نے کہامیں نے عرش کے بائے پرکلم تو حيد لاالله الله الله الله محمد محدد الله لکھا د یکھاتھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے اسم گرامی کی نسبت اپن محبوب ترین مخلوق کی طرف بى كى إن الله تعالى في فرمايا بجاارة وم لَوْلاَمْ حَمَّدُمُ الْحَلَقْتُكَ أَكْرَ مِمْ اللَّيْرَام کا وجود مسعود نہ ہوتا تو میں کھے بھی پیدا نہ کرتا ہے (بیرحدیث من گھڑت ہے نص قرآنی کے بھی خلاف ب ملاحظه وسلسلة الاحاديث الضعيف والموضوعة ازالباني ص ١٣٨ ورسيرت انبياع ٢٣١) رفع ذكر:

> الله تعالی نے محد ملی تی کے کا نام بلند کیا ہے اور دنیا میں اپنے نام کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ ای طرح قیامت میں آپ منافید کم کی قدرومنزلت کو بلند کرے گاا ورآپ منافید کم کومقام محمود یرسر فراز کرے گا جس کا سب رشک کریں گے اور محشر کے روز سب مخلوق حتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ پ سائٹی کی طرف دیوانہ وارلیکیں سے۔۳ گزشته اقوام میں حضرت محرستالٹیو کم کی عزت وعظمت:

> بخاری شریف میں حضرت ابن عباس خافجئا ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی ىيى عبدو پيان ليا تفاكدا كراس كى زندگى مين محمر التي يام معوث مون تووه لازما آپ تاتان رواه ابن جرير في تفسيره ج١٨ص ٧-١١ وابن كثير في تفسيرسورة الاسراء ج١٩ص ٥٦-٢٦ ـ ورواه ابوزرعه الرازي في بالدلائل ﴿ رواه البيهةي في الدلائل ج٢ رص ٩٧ - ٤٠٢ ﴿ رواه مسلم في صحيحه في الايمان

معجزات بیدالکونین تأثیر نی می الکونی 423 معجزات بیدالکونین تأثیر نی می الکونین تاثیر کا الکونین بیروی ضرور کرے گا اور بالکل آپ سالٹیریم کا تعاون پر ایمان لائے گا۔ آپ سالٹیریم کا تعاون کرےگا۔ نیز اس کو پابند کیا کہ اپنی امت ہے بھی یہ پختہ عہد لے اگران کی زندگی میں محمرعلیہالسلام مبعوث ہوں تو وہ سب ان برضرور ایمان لا ویں گے اور ان کی اتباع کریں گے۔ گزشتہ انبیاء کرام علیم السلام نے آپ فی ایک کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسی علیہ السلام نے بھی آپ اللیکی بعثت کی خوشخبری سنائی ای طرح آپ ملی تا کی آمدی اطلاع میبودی علماءٔ کا ہنوں اور راہبوں نے بھی دی ل معراج کی رات:

حضرت محر من الني المعراج كى رات ميكاز ديكر آسانوں سے يروازكرتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جو تھے آسان پر مینیخ مجر چھٹے میں حضرت موی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھرساتویں آسان پر بیعت المعمور کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلام وتحیه ہوا چھروہاں سے پرواز کیا 'اورایسے بلندمقام پر پہنچ گئے جس میں قلموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر سدرۃ المنتہی پرتشریف لائے جنت جہنم اور عظیم آیات بینات دیکھیں اور انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی اور ہرایک نے آپ ٹاٹیا کو الوداع کہا' رضوان فرشتہ تگران جنت اور ما لک فرشته خازن جہنم نے آپ تکافید کم کوسلام کہا۔

یہ ہے رفعت وبلندی عظمت واحترام علومرتبت اور سرفرازی صلوۃ الله وسلامهٔ عليه وعلى سائر الانبياع

## آخری زمانه میں رفعت:

كا مطلب يه ب كه آب الكلكا دين تا قيامت باقي رب كا اورسب دين منسوخ ہوجائیں گےاورآ پ کاٹلیکا کی امت میں ہے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا تا قیامت اس گروه کوکوئی دشمن اورمخالف نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔روزانہ یانچ مرتبۂ بلندمقام پرآپ ٹاٹیا ہم

<sup>🛈</sup> ذکره ابن کثیر فی تفسیره ج۱ اص ٤٦٣

البداية والنهاية عربي ج١٦ص١٩

## معجزات سيدالكونين تأليكم ١٥٥٥ ١٨٥٥ ١٨٥٥

کااسم گرا می پکاراجا تا ہے ٔ اَشْهَدُانْ لَآلِلهُ اِلَّاللَّهُ وَاَشْهَدُانَّ مُحَمَّدٌ سُولُ اللّٰهِ ْ اسَ طُ خطیب خطبہ میں آپ ملک فیڈ کے اسم گرا می کا ذکر کرتا ہے اور در ودوسلام بھیجتا ہے۔

> وَضَمَّ الْإِلْهَ إِسُمَ النَّبِيِّ إِلَى اِسُمِهِ إِذَاقَالَ فِى الْحَمْسِ الْمُؤُذِّنِ اَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنُ اِسْمِهِ لِيُحِلَّهُ فَذُو الْعَرُشِ مَحُمُودٌ وَهَذَامُحَمَّدٌ فَذُو الْعَرُشِ مَحُمُودٌ وَهَذَامُحَمَّدٌ

(الله تعالی نے رسول الله ملی فیلے کے اسم گرامی کواپنے اسم گرامی کے ساتھ اوان میں ملحق کردیا ہے۔ عزت واحترام کی خاطراپنے اسم مبارک ہے آپ کا نام مشتق کیا ہے۔ عرش والامحمود ہے اور آپ کا نام محم ملی فیلے ہے۔ عرش والامحمود ہے اور آپ کا نام محم ملی فیلے ہے۔

صرصرى مرحوم كاكلام

اَلَبُ تَسرَأنَ الاَيَسِتُ اَذَانُنَا وَلَافَرَضُنَاإِنُ لَّمُ نُكَرِّرُهُ فِيُهِمَا (كياآپ كومعلوم نبيس كه بهارى اذان اور نماز بغير آپ تَلْقَيْمُ كَمَرراسم مبارك كيورى اور درست نبيس بوتى ك

داۇ دىلىيەالسلام:

البداية والنهاية عربي ج٦ اص٥٣٤

<sup>﴿</sup> رواه البحاري في الصلوة باب الحهر في العشاء ومسلم في الصلوة باب فزاء ة العشاء

عجب اعجاز:

besturdubooks.wordpress حضرت داؤ دعلیہ السلام کے ہمراہ پرندے بھی تنبیج کہتے ہیں اور ٹھوس پہاڑوں کا تبیج کہنا اس سے بھی تعجب خیز ہے۔ گذشتہ اوراق میں بیان ہو چکا ہے کہ محمد رسول الله طالفيا كم تقيلي ميں شكريزوں نے تسبيحيں كہيں۔ ابن حامد الفقيہ كہتے ہيں بيرحديث مشہور ومعروف ہے کہ شجر مجراور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ ٹاٹٹیٹ کوسلام عرض کرتے ہیں ۔! اور بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود طالغیزے مروی ہے کہ ہم رسول التُعلَّيْنِيْم کے دستر خوان برطعام اور کھانے کی سبیجیں سنا کرتے تھے زہرملی ہوئی گوشت کی دستی آ پ ملافین سے ہم کلام ہوئی اور آ پ ملافین کو زہر کی بابت بتایا۔ یالتو جانوروں وحشی درندوں اور جمادات تک نے آپ کی رسالت کی شہادت دی لے

چھوٹے چھوٹے تھوں سنگ ریزوں سے تنبیح کی آواز آنا' بڑے بڑے غاردار اور کھو کھلے پہاڑوں سے تبیح کی آ واز آنے سے کہیں زیادہ جیرت انگیز اور تعجب خیز ہے۔ کیونکہ کھو کھلے پن کی بنا پران کی آ واز بازگشت اور گنبد کی صدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عبدالله بن زبیرامیر مکه جب خطبه ارشاد فرماتے تو جبل الی تبیس اور زرود پہاڑ گونج اٹھتے تھے کیکن اس گونج میں شبیع کی آ واز نہ ہوتی تھی کیونکہ بید حضرت داؤ دعلیہ السلام کامعجز ہے۔ بایں وصف حضرت محم<sup>طافی</sup> نام حضرت ابو بکر' حضرت عمرا ورحضرت عثمان رضی الله عنهم اجمعین کے ہاتھوں میں سنگ ریزوں سے بیچ کی آ واز اور بھی تعجب خیز اعجاز ہے۔ خودكمانا:

حضرت داؤ دعلیہالسلام خود کما کر کھایا کرتے تھے (خود کما کر کھانا نہایت پاکیزہ رز ت ہے)

البداية والنهاية عربي ج١٦ص٠٤٤

﴿ رواه البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الاسلام

بكريال جراتے رہے اور فرمايا ہرنبي عليه السلام بكريوں كا جروا ہارہا ہے۔ إور شام كے تجارتی قافلہ میں بھی آپ ٹائٹی الشریف لے گئے سورۃ الفرقان میں ہے یہ شینے فیے فی الْأَسُواق (٧٧) أوريكمشُونَ فِي الْأَسُواق (٣٠٧) يعنى انبياء كرام ياك اورحلال روزي کی خاطر بازاروں میں کاروبار کیا کرتے تھے۔

> جب جہادشروع ہوا تو مال غنیمت میں ہے جوآ یے ملائلینم کا حصہ مقررتھا اور مال نے پرگزراوقات تھا۔

> منداحمدا ورتر مذی میں حضرت ابن عمر والفخناہے مروی ہے کہ رسول الله منگافیونم نے فرمایا دنیا کے انتہاا وراختیام پر مجھے جہاد کا حکم دے کرمبعوث کیا گیا ہے تو حید کے استحکام تک پہ جہاد جاری رہے گا اور میر ارزق میرے نیزے کے سابیہ تلے ہے۔ ذلت ورسوائی میرے حریف اورمخالف کا مقدر ہے جوشخص کسی قوم کاخصوصی شعار اختیار کر کے ان کی مشابهت اختیار کرے اس کا شارای قوم میں ہوگا ہے

#### زره بنانا:

آ گ میں گرم کئے بغیرلو ہے کا آ نے کی طرح نرم ہونا (حضرت داؤ دعلیہ السلام كامعجزه تقا) آپ عليه السلام اس سے زر ہیں تیار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ كا ارشاد تھا كه لوہے کی کڑیوں کوایسے انداز ہے جوڑو کہ کیل باریک نہ ہو کہ تنگ ہوجائے اور موٹا بھی نہ ہو کہ ٹوٹ جائے بلکہ معتدل اور درمیانہ ہوجس طرح کہ امام بخاری جمینا پینے بیان کیا ہے۔اورقر آن میں ہےاورہم نے اسے تمہارے لئے زر ہیں بنانا بھی سکھایا۔

> نَسَجَ دَاوِ دُمَاحَمَىٰ صَاحِبُ الْغَا رِوَكَانَ اللَّهَ خُارُلِلُعَنُكُبُوتِ

<sup>(</sup>رواه البخاري في الاحار

<sup>⊕</sup>رواه احمد في مسئده ج۲ اص ، ٥و ابن ابي شيبه في مصنفه ج٥ اص٣١٣

(داؤدی زرہ نے صاحب غاری حفاظت نہ کی بلکہ یہ کارنامہ عنکبوت کونصیب ہوآ) اس غرضیکہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے (دھاگے کی طرح) نرم تھا اور حضرت محمطالی کے کہ طرح کی طرح کی خرح ہے اور حضرت محمطالی کی کھرائی کیا گئی کی کھرائی کے دوران ایک سخت پھر نمودار ہوا اوراسے کوئی بھی نہ توڑ سکا۔ رسول کی کھدائی کے دوران ایک سخت پھر نمودار ہوا اوراسے کوئی بھی نہ توڑ سکا۔ رسول اللہ منافی نیا تھر لیے فاقہ کی وجہ سے بیٹ پر پھر باندھا ہوا تھا۔ پہلی ضرب سے ایک روشن بیدا ہوئی اور شام کے محلات نظر آئے دوسری ضرب سے چنگاری اٹھی اور فارس کے محلات نظر آئے دوسری ضرب سے چنگاری اٹھی اور فارس کے محلات دکھائی دیے نہیں ہو وہ خاک اور ریت کا ٹیلہ تھا۔

پھر کی چٹان کا (جس کوآ گ بھی پھلانہیں عمق) آپ مٹاٹیڈ کا کی ضرب خاراشگاف سے تو دہ خاک بن جانا' لوہے کے نرم ہونے سے (جوآ گ سے نرم ہوسکتا ہے) زیادہ تعجب انگیز ہے۔

پھرلوہے سے زیادہ سخت اور نا قابل شکست ہوتا ہے۔

فَـلَـوُاَنَّ مَـاعَـالَـجَتُ لِيُـنَ فُوَادِهَا .. . : أَنْ اللهِ الله

بِنَفْسِئَ لَلَإِنِ الْحُنُدَلُ

یعنی شاعر کی نگاہ میں کوئی چیز پتھر سے زیادہ سخت ہوتی تو وہ ضرور بیان کرتا ہے سورہ بقرہ رہ ۷ میں ہے اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویاوہ پتھر ہیں یاان سے بھی زیادہ سخت۔

باقىربا

قُلُ کُونُوْ احِجَارَةً اَوْحِدِیْداً اَوْ خَلْقَامِمَایکُبُرُ فِی صُدُورِ کُمْ کِی کہتم پھر بن جاؤیالوہایا کوئی اور سخت مخلوق تواس سے مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا اظہار ہے کسی مخلوق کا سخت اور نرم بیان کرنامقصود نہیں۔الغرض لوہا بغیر کسی قسم کی

البداية والنهاية عربي ج٦١ص٢٦

<sup>( )</sup> سورة الاسراء أيت · ٥ - ١ ٥

معزات سیدالکونین ٹائیٹے کہ ہے۔ 428 معزات سیدالکونین ٹائیٹے کے ہیں۔ 428 معزات سیدالکونین ٹائیٹے کی دوسائے کار لائی جائے تو لوہا فور آل متاثر ہوتا ہے لی

## اورتوجيه:

حافظ الوقعيم اصبهاني ميسلة كهتيج بي لو باحضرت داؤ دعليه السلام كيلية اس قدر نرم تعا اس سے کڑیاں بنا کرزرہ تیار کر لیتے تھے اور حضرت محدماً اللی کیائے پھر موم بن سکے۔ آ یہ گانگیا کے اشارہ سے وہ غار کی شکل اختیار کر کئے اور یوم احد میں آپ گانگیا ہی میں حھیب مکئے۔

بقركانرم ہوتا او ہے كے زم ہونے سے زيادہ حيرت انكيز ہے كہ لوہا آگ سے زم ہوجا تاہے اور پھرآگ سے متاثر نہیں ہوتا مقول ابولعیم اصبہانی پیغاراب تک باتی ہے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ای طرح مکدی کسی وادی میں آ ب الفیلم نے ایک پہاڑ کو ہاتھوں سے دھکیلا اور نرم ہو گیا۔ یہ بھی مشہور واقعہ ہے۔ حجاج کرام کی زیارت گاہ ہے۔ای طرح معراج کی رات ایک پھر آئے کی طرح نرم ہوگیا' آپ اللی کے اس کے سوراخ میں براق کا نگام باندھ دیا اوراس مقام کولوگ آج تک متبرک سمجھ کرچھوتے بي سي

## تتجره:

جنگ احد اور مکه کی کسی وادی کا واقعہ نہایت غریب ہے اور سیرت کی کسی مشہور ومعروف كتاب من فدكور نبيل البيت بيت المقدس من براق كے باند سے كا واقعہ درست ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے باندھاتھا جس طرح کیجے مسلم شریف میں بیان

البداية والنهاية عربي ج١٦ص ٤٣٢

۲۵۹ النبوه لابي نعيم ج۲ اص ۲۵۹

البداية والنهاية ج١٦ص ٢٢٠

besturdubooks.wordpres حكمت وداناني:

حضرت داؤ دعليه السلام كوحكمت وداناني عطاموني اورحضرت محمط في فيكم كوسب سابقه انبياء كرام عليهم السلام سے اعلیٰ اوراكمل شريعت اور حكمت ودانائی عطاموئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے محاس اور مناقب آپ مُلَا لِیکہ کوعطافر مادیئے اور مزید وه کچھ دیا جوکسی نبی علیہ السلام کو بھی عطانہیں ہوا۔ آپ مالٹینے ہے فرمایا مجھے جامع کلمات کا معجز ہ عطا ہوا ہے۔میرا کلام مختصرا در کوز ہ میں دریا بند ہوتا ہے ل

## حضرت سليمان عليه السلام:

امام ابن كثير مُعِينًا يسورة سورة ص سورة الانبياء سورة سباكى متعدد آيات درج كرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی مرفوع روایت بیان کرتے ہیں جومنداحد تر مذی تستجیح ابن حبان اورمشدرک میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تغییر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہے تین سوال کئے۔(۱) ایسی قوت فیصلہ جومنشاءالہی کے موافق ہوڑ ۲)ایس حکومت جوان کے بعد کسی کوشایان نہ ہوڑ (۳) بیت المقدس کی زیارت كيلئ جوآئ ومكنامول سےايسے باك موجيسے وه آج بيدامواہے ع

## موا كا تا بع مونا:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کامسخر اور تابع ہوتاایک عظیم معجز ہ ہے۔ ای طرح الله تعالیٰ نے جنگ احزاب میں ہوا سے حضرت محدماً اللہ علیٰ کی نصرت فرمائی فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ رِيْحًا (٩ ر٣٣) بم فان يرآ ندمي بيجي مسلم شريف من حضرت ابن عباس النَّفَةُ عمر فوعاً مروى م - " نُصِرُتُ بالصَّباوَ أُهلِكَتْ عَادُّبالدَّبُور "اورمتفق عليدروايت يل ب نُصِرَتُ بالرَّعْب مَسِيْرَةَ شَهْرِي

<sup>🕥</sup> رواه دارقطنی فی سننه ج ۱ اص ۹ ۱

<sup>﴿</sup> رُواهُ احمدُ فِي مُستَدَّهُ جِ٦٧٦/٦ وَابْنُ مَاجِهُ فِي سَنَهُ وَابْنُ حِبَانَ صَحِيحَهُ وَالْحَاكُمُ فِي مُستَفْرِكُ جِ٤٣٤/٢

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في التمير ومسلو في المساجد

اس کا مطلب بیہ کے درسول اللہ گاؤی جب کی کا فرقوم سے نبرد آ زما ہونا جا جہ ہے تھی۔

ایک ماہ کی مسافت تک کا فرقوم مرعوب اور لرزہ برا ندام ہوجاتی۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے اللہ تعالی نے ہوا کو تا بع کر دیا تھا جس کی صبح کی منزل مہینے بھر کی راہ اور شام کی منزل مہینے بھر کی راہ تھی (سورۃ سبا آیت آا) اور رسول اللہ ما اللہ تا کی فاطر ہوا کی منز تھیں بار ہارسول اللہ ما تا کی اور بارش بار ان رحمت برسانے کی فاطر ہوا کی منز تھیں بار ہارسول اللہ ما تا کی اور بارش ہوتی۔

## ایک اور موازنه:

حافظ ابونعیم مینشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کیلئے ہوا کو تا بع کیا'اس کا صبح کا سفرا یک ماہ کی مسافت تھا اور ای طرح زوال کے بعد

سنے!رسول اللہ ملکا لیکے کا ہے۔ معظیم اور وقیع معجزہ سے نوازا گیا۔ آپ کی لیکے کے رات کے معمولی حصہ میں مکہ سے بیت المقدی تک سفر کیا جوالیک ماہ کا سفر ہے اور آپ کی لیکے کی معمولی حصہ میں مکہ سے بیت المقدی تک سفر کیا جوالیک ماہ کا سفر اس کے بیائی ہے بھی کم وقت میں آپ کی لیکے کیا ہم آسان کے جائبات و کیمے جنت اور جہنم ملاحظہ فر مایا۔ انبیاء کرام اور ملائکہ کی امت فر مائی اور بیسب کے درات کے معمولی حصہ میں وقوع یڈیر ہوا۔ ا

## شيطانون كاتابع مونا:

السداية والنهاية عربي ج٦٠ص٤٢٤

نے مجھے اس پر قدرت بخشی میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے پکڑ کرمبجد کے ستون کے ساتھ لالے باندھ دوں کہلوگ اسے دیکھ لیس مگر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعایا د آئی کہ میرے جیسی حکومت کسی کوعطانہ ہو' تو اللہ تعالیٰ نے مردودکو ذلیل ورسوا کر کے لوٹا دیا۔

مسلم شریف میں حضرت ابوالدر داء دالینی سے بھی یہی منقول ہے اور منداحمہ میں نہایت عمدہ سند سے حضرت ابوسعید خدری ہے بھی مروی ہے۔

حدیث کی دیگر متعدد کتب میں ندکور ہے کہ رسول الله مظافیۃ کے فرمایا جب ماہ رمضان آ جائے تو جہنم کے دروازے بندہوجاتے ہیں میحض روزے اور قیام رمضان کی برکت کا ثمرہ ہے۔ ج

## جنات كااسلام لانا:

اللہ تعالیٰ نے پچھ جن بھیج قرآن کی ساعت کیلئے وہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔
انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کی اور رغبت ولائی اور مخالفت کے انجام ہے آگاہ کیا
کیونکہ آپ طافی نے بھی جن اور انسان دونوں کی طرف مبعوث ہیں 'چنانچہ جنات کے اکثر گروہ
مسلمان ہو گئے اور پچھ ان میں سے رسول اللہ طافی کی خدمت میں حاضر ہوئے
آپ طافی کے ان کے سامنے سور قرحمٰن کی تلاوت کی مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنائی
اور کا فروں کو جہنم کی وعید بتائی 'خودان کے خورونوش اوران کے مال مویش کے چارہ کی
بابت بتایا اوران کو ہرتم کے اہم امور سے آگاہ کردیا۔ سے

## جن كاواقعه:

بیت المال کی حفاظت ونگہداشت کیلئے رسول الله الله الله عند صحابہ عقر رفر مائے مگر چور کا بیاں تھا کہ آئیکھوں میں دھول جھونک جاتا بالآخر قابو آ گیا۔ رسول الله منافی نیکے کی م

<sup>(</sup>رواه البخاري في المساحد باب الاسير يربط في المسجد ومسلم في المساحد

باب حواز لعن الشيطان في اثناء الصلاة

<sup>(</sup>رواه البخاري في الصوم

<sup>@</sup>البداية والنهاية عربي ج٦/ص٥٢٤

خدمت میں لانے کی کوشش کی مگروہ آپ مُکَاتِّیَا کُم سامنے حاضر ہونے سے گائی کے سامنے حاضر ہونے سے گائی کے سامنے حاضر ہونے سے گائی کا سامنے ایک وظیفہ بتا کرا پی خلاصی جا ہی کہ آیت الکری کی تلاوت کرنے والے کے یاس شیطان نہیں بھٹک سکتا لے

حضرت جبرائيل عليه السلام:

ابوجهل رسول الله كُلِّيَّةُ كَا بِدِرِين مُخَالَف تَهَا۔ آپ كُلَّيْدُ كَم وربي آزاد رہنا تھا بار ہا حضرت جرائيل عليه السلام نے آپ كُلِّيْدُ كَى حمايت ونصرت كى۔ اس طرح غزوہ احد ميں حضرت جرائيل عليه السلام اور حضرت مريكائيل عليه السلام آپ كُلِّيْدُ كَحَت الرق ورب عن منبوت و با دشا ہت:

منبوت و با دشا ہت:

الله تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ حکمرانی سے بھی سرفراز فرمایا اور حضرت محمر ملاقی کے اختیار دیا کہ نبوت کے ساتھ ملوکیت پیند کرتے یا عبدیت تو حضرت جبرائیل سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اشارہ سے بتایا کہ تواضع اورا کساری اختیار کرو۔ چنانچہ آپ ملاقی کے رسالت کے ساتھ عبد ہونے کو پیند فرمایا۔ یہ حدیث حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس فران سے مروی ہے۔ سے یہ حدیث حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس فران سے مروی ہے۔ سے در مین کے فرزانے:

رسول الله منظیم کی خدمت میں زمین کے مدفون خزانے اور معدنیات پیش کے گئے گرآ ب منظیم کے ان کو قبول کرنے سے اٹکار کر دیا' اور فرمایا میں چاہتا تو الله تعالی میرے لئے پہاڑوں کوسونا بناویتا گرمیری خواہش ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن شکم سیر یہ

INAL ALACAMA

<sup>﴿</sup> رُواهُ ابُولِعِيمٌ فِي الدَّلَائِلُ النَّبُوةُ جِ٢ /ص٢٦ ٧٦

<sup>﴿</sup> رُوا ابونعيم في دلائل النبوة البداية والنهاية عربي ج٦ اص ٤٢٥

المداية والمهاية عربي حاءص١٦٥

<sup>﴿</sup>البداية والنهاية عربي ج؟ اص٥٦ \$

حافظ ابونعیم عرفی نے حضرت ابوہریرہ دالی ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ الکھی کے فرمایا خواب میں روئے زمین کے خزینوں کی چابیاں میرے سپر دکردی گئی ہیں ۔ اِ حسین بن واقد میں ہوت جابر دالی ہے سے مرفوعاً مروی ہے کہ جرائیل علیہ السلام ریشی لباس میں ملبوں اہلی گھوڑ بیرسوار میرے پاس دنیا کے خزانوں کی چابیاں لائے ہیں۔ تاسم ابولبا بہ سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے یہ پیش کش کی کہ وادی بطحا کوسونا بناوے میں نے عرض کیا نہیں یا رب الیکن میری آرزویہ ہے کہ ایک روز بھوکا رہوں اور ایک روز سیر ہوکر کھاؤں بھوکا ہوں تو گریہ وزاری کروں شکم سیر ہوں تو شکر بجالاؤں ہے۔

ىرندون كى بولى:

حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور جانوروں کی ہوئی جھتے تھے۔ یہ ایک فقید المثال مجزہ ہے تو عرض ہے کہ حضرت محمطالی کا کوبھی اس اعجاز سے سرفراز فرمایا گیا بلکہ مزید نوازا گیا' جانوروں اور درندوں نے آپ مالی کے بات کی' پھر اور سنگ ریزوں نے آپ مالی کی شخر اور سنگ ریزوں نے آپ مالی کی شکایت کی' محبور کا تنا آپ مالی کی شکایت کی' محبور کا تنا آپ مالی کی شکایت کی' محبور کا تنا آپ مالی کی شکایت کی محبور کا تنا آپ مالی کی شکایت کی محبور کا تنا آپ مالی کی میں زہر آلود ہوں۔ آپ مالی کے حلیف بحروین کے حلیف بحروین کے ایک کی آپ مالی کے حلیف بحروین کو ریش کے حلیف بی بحروی کی دوروں کی آپ مالی کی بحر نے صلح حدید بیکی خلاف ورزی کی' آپ مالی کی کے حلیف بحروین سالم خزاعی نے آپ مالی کی نام ہوئی۔ سے مالیم خزاعی نے آپ مالی کی نام ہوئی۔ سے حایت کیلئے گرج رہا ہے۔ یا در ہے کہ بھی خلاف ورزی فتح کمہ کا باعث ہوئی۔ سے حایت کیلئے گرج رہا ہے۔ یا در ہے کہ بھی خلاف ورزی فتح کمہ کا باعث ہوئی۔ سے

يقر كاسلام كهنا:

رسول الله تلفظ فرمايا ايك بقرم محصقبل ازبعثت سلام كها كرتا تقااب بهي مين اس

ارواه البخاري نحوه في الحهاد ومسلم في المساحد

<sup>﴿</sup> رواه الترمذي في ثنه في الزهد

<sup>@</sup>البداية والنهاية عربي ج١٦ص٢٦

کو پہچانتا ہوں لے

## يعفورگدها:

تبصره:

ہے۔ سے

معجزات کی متعدد میچ روایت کے دستیاب ہوتے ہوئے ایس واہیات اور منکر روایت ہے دستیاب ہوتے ہوئے ایس واہیات اور منکر روایت ہے اس کو ایست ہیں بیان کی گئی ہے اس کو ہیں این ابی حاتم نے منکر کہا ہے۔واللہ اعلم

<sup>(</sup>رواه مسلم في صحيحه في الفضائل

ذكره الهيشمى في محمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الاوسط.

<sup>﴿</sup> ذَكُره الفاضي عياض في الشفاء ج١ /ص٢١٤

حضرت عیسی علیه السلام کے معجزات:

بقول حافظ ابونعیم اصبهانی مینیاته مسیح کا وجه تسمیه بیه ہے کہ آپ علیه السلام عموماً سیروسیاحت میں رہتے تھے۔آپ علیه السلام کے پاؤں سپاٹ تھے۔ بوقت ولادت آپ علیه السلام کے جاؤں سپاٹ تھے۔ بوقت ولادت آپ علیه السلام کے جسم پرتیل کی مالش تھی۔حضرت جبرائیل علیه السلام نے مبارک ہاتھوں سے حیوا' اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کرد یے' جے چھوتے وہ شفایا بہوجا تا۔ ا

خصائص:

آپ باپ کے بغیر مریم کے مولود اور کلمہ کن کے ذریعہ کلوق ہیں جیسے حوا آ دم علیم السلام سے بغیر مال کے پیدا ہوئیں اور جس طرح حضرت آ دم علیہ السلام بغیر مال باپ کے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ڈھانچہ مٹی سے تیار کرکے '' کن'' کہا اور معرض وجود میں آگئے۔ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نفح کے ذریعہ کلمہ کن کی پیدا وار ہیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ولا دت کے وقت ابلیس ملعون کے واریح کو فاری کے مارنے لگا تو وہ پردے میں لگائے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک پہلے آسان میں جسمانی طور پر زندہ ہیں اور قبل از قیامت دمشق میں سفید مشرقی منارہ پر نزول فرما کیں گے دنیا میں جس قدرظلم وستم روا ہوگا اسے ختم کر کے دنیا کوعدل وسلامتی کا گہوارہ بنا کیں گے شریعت محمد ریہ کے قانون کو بروئے کارلا کیں گے اور روضہ اطہر میں فن ہونے ہیں

# مردول كوزنده كرنا:

یہ ایک عظیم معجز ہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوعطا ہوا اور حضرت محمر طالی فیا کے اس نوع کے اکثر معجزات ہیں۔ بلکہ جمادات کا زندہ کرنا مردہ انسان کے زندہ کرنے کی نسبت

البداية والنهاية عربي ج١٦ص٢٧

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في بدء الخلق

<sup>🕜</sup> كمارواه الترمذي سننه في المناقب

و قیع اوراعلی معجز ہے۔

besturdubooks.wordpress ز ہر ملی بکری کی دئی کا گوشت آ پ مل اللہ اسے ہم کلام ہوا' یا در ہے کہ گوشت کے تکڑے کوزندہ کرنا ایک سالم انسان کے زندہ کرنے سے بوجوہ اعلیٰ معجز ہے۔مردہ اور ہے جان جانور کے ایک حصہ کوزندہ کرنا ہاتی ماندہ پرموت طاری رہنااورزندگی بھی الیم جو سابقہ زندگی ہے عقل و ادراک کے لحاظ سے ممتاز ہو بلکہ بیمیسی علیہ السلام کے یرندے زندہ کرنے سے بھی اعلیٰ اور برتر معجز ہے۔

> امام ابن کثیر فرماتے ہیں شجر ججز مدر درخت کی شاخوں مجور کے تنے ہیں زندگی اورعقل وادراک کا حلول کرجانا جبکه وه قبل ازیں ایسی زندگی سے بالکل نا آشنا تھے۔ یہ نسبت مردہ زندہ کرنے کے جو حیات زندگی کا مرکز تھا بالکل ایک اعلی معجزہ اور جیرت الكيزاع إزب في من عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ مِن عَاشَ بَعْد مُعِزات بیان کئے ہیں۔اِ

> حضرت انس والليؤ بيان كرتے ہيں كہم ايك انصارى مريض كى عيادت كيلئے محت ادروہ فوت ہو گیا ہم نے نعش پر کپڑا بھیلا کرڈھانپ دیا (اس کے سر ہانے اس کی بوڑھی والده بینمی تنی (اوربیعی مس ہے کہوہ اندمی تنی ) والدہ ہے کس نے کہا صبر کرواور اللہ کے ہاں اجرطلب کروتواس نے یو جھا کیابات ہے؟ کیامیرابیٹا فوت ہوگیا ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں! بوڑھی نے پھر یو جھا کیا تھے مج فوت ہوگیا ہے؟ ہم نے کہا بالکل۔ پھراس نے ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالی سے وعالی البی ا تیری ذات کوخوب معلوم ہے کہ میں نے تیرے رسول ڈاٹی کی اس ہجرت محض اس امید سے کی تھی کہتو بی میرے مصائب میں كام آئے خداياس نا قابل برداشت اور جا نكاه مصيبت من مجعي جتلان كرويع

چنانچہوہ لڑکاسرے کیڑاا تارکر بیٹ کیااور ہمسب نے ایک بی دسترخواں برکھانا کھایا۔

البداية والنهاية عربي ج٦١ص٢١

<sup>﴿</sup>رُواهِ البِيهِقِي فِي دِلائلهِ جِ٢ /ص ٩ هُ

## معجزات سيدالكونين تأثين كالمنظم

بیوا قعہ ابن الی الدنیا اور امام بیمق نے حضرت انس دلالٹنؤ سے بیان کیا ہے اس میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا ہے ٔاِنَّ اَمْهُ کَانَتُ عَجُوزاً عَمْیاًءَ

اورامام بہلی میں میں خواہد نے بھی نقل کیا ہے اس میں ہے کہ بیدوا قعدرسول اللہ مالی فیا کے عہد میں ہوا ، بیراوی سب ثقتہ ہیں مگر اس میں عبداللہ بن عون اور انس طالفی کے درمیان میں موا ، بیراوی سب ثقتہ ہیں مگر اس میں عبداللہ بن عون اور انس طالفی کے درمیان انقطاع ہے واللہ اعلم ہے۔

## گدھے کا زندہ ہونا:

حسن بن عرفدابومبرہ نخعی سے بیان کرتے ہیں کی یمنی کا راستہ میں گدھامر گیااس نے دورکعت نماز کے بعد دعا کی الہی! میں گھر سے تیرے راستہ میں جہاد کرنے کی خاطر نکلا ہوں اور صرف تیری رضانصب العین ہے اور میرا ایمان ہے کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مردوں کو قبروں سے زندہ کرکے اٹھائے گا۔ آج جھے کی کا احسان مندنہ کر آج میں اپنے گدھے کی زندگی کا طلب گار ہوں۔ چنانچہ گدھا کان پھڑ کا تا ہوا اٹھ کھڑ اہوا۔ ی

امام بیہی کہتے ہیں بیسند درست ہے۔اس طرح کی کرامت نبی علیہ السلام کا معجزہ شارہ وتی ہے۔ یا درہے کہ اساعیل بن ابی خالد بیدواقعہ تعنی سے بھی نقل کرتے ہیں۔
ابن ابی الد نیا میں بینے نیدواقعہ تعنی میں ابی خالد بیدواقعہ تعنی کے بیان کیا ہے کہ اس میں بیدا ضافہ ہے کہ میں نے بیگدھا کوفہ کے بازار میں فروخت ہوتا دیکھا۔ابن ابی الد نیا میں ابی خلافت میں اور سند سے بھی بینقل کیا ہے اس میں ہے کہ بیدواقعہ حضرت عمر رائی تی خلافت میں رونما ہوا اور کسی یمنی کا شعرہے:

وَمِنَّ اللَّذِيُ أَحْيَى الْإِلَهُ حِمَارَةُ وَمِنَّالًا وَمُفَصَّلُ وَقَدُمَاتَ مِنْهُ كُلُّ عُضُورً مُفَصَّلِ

البداية والنهاية عربي ج١٦ص٢٦

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في دلائله ج١٦ص٤٤

besturdubooks.wordpress.com زیدبن خارجہ طالعی کا موت کے بعد کلام کرنا:

امام بخاری کی تاریخ کبیریس ہے زید بن خارجہ انصاری دالفی علیم 'بدری عہدعثان میں فوت ہوااوروفات کے بعداس نے کلام کی لے

متدرك میں امام حاكم محیطات اور دلائل النبوۃ میں امام بہمتی میں سے سعید بن المسیب سے بیان کیا ہے کہ زید بن خارجہ انصاری ٔ خلافت عثمان طاللہ میں فوت ہوا' اور اس کی نعش پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ پھرحاضرین نے اس کے سینے سے آ وازسنی پھراس نے کہا واقعی احمدلوح محفوظ میں مذکور ہے۔اور وہ صاوق ہے ابو بکر رہا تا ہے وضعیف ہے مگر احکام الہی میں طاقتور ہے کی کتاب اول کی نوشت ہے اور درست ہے عمر دلائعہ بن خطاب طاقتور ہیں بیلوح محفوظ میں ہے واقعی سے ہے۔عثان داللغیر بن عفان داللغیری ان کے طرز خلافت پر قائم ہیں۔ جارسال گزر چکے ہیں اور دو باقی ہیں پھرفتنہ فساد کا دورآئے گا۔ طاقتور كمزور كو كھاجائيں كے اور قيامت بيا ہوجائے كى۔عنقريب تمہارے لشكر كے بارے خبرآئے گی۔

یجی بن سعیدانصاری سعید بن میتب و الله سے بیان کرتے ہیں پھر بن عظمہ کا ایک آ دمی فوت ہوا'اس کی نعش پر کپڑاڈال دیا گیا۔اس کے سیند میں آ واز پیدا ہوئی' پھر اس نے بات کی کہ واقعی انصاری خزرجی نے سیج کہا ہے۔ (دلائل المعوۃ لليبقی ج٧ رص٥٥) ابن ابی الدنیا عبید اور بہلی نے اس واقعہ کوایک دوسری سندے ، سے بھی مفصل بیان کیا ہے اور امام بیہی عملیا نے اس واقعہ کو سیح قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ بعدازموت کلام کرنے کا واقعہ ایک جماعت سے سیجے سندوں کے ساتھ مروی ہے واللہ اعلم۔ بكرى كازنده ہونا:

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ایک بکری ذبح کر کے حضرت جابر دلالفیٰڈ

#### 

Oesturdubooks.Wordbress.com نے دعوت کی اور معمولی سے جو کا آٹا تھا' ہزارا فراد دعوت میں شریک تھے سب۔ كھايال

> العجائب والغرائب بیں حافظ محمد بن منذر عملیہ عرف یشکر عملیہ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ بکری کی ہٹر یوں کو جمع کر کے رسول الٹد مٹاٹٹی آئے وعا فر مائی اوروہ بکری زندہ ہوگئی اوروہ اپنے گھر لے گئے واللہ اعلم ع

## د بوانے کا تندرست ہونا:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یا گل کے تندرست ہونے کے بارے میں کوئی خاص واقعه منقول نہیں۔ آپ علیہ السلام ما درزا داندھے اور ابرص کوتندرست فر ماتے تھے۔ مگر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ جملہ امراض اور کہنہ بیاریوں کاعلاج فرمایا کرتے تھے۔

امام احمد اور حافظ بیم فی نے متعدداسناد سے یعلی بن مرہ سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت اپنے ننھے بچے کو لے کرآئی' وہ سخت قشم کی آسیب میں مبتلا تھا' اس نے عرض کیا یارسول الله مال الله کا الله کی ایر ہے مصیبت میں جتلا ہے جمیں تنگ کرتا ہے ایک ہی ون میں بار بار دورہ پڑتا ہے پھررسول الله طافی کے فرمایا یہ بچہ مجھے پکڑا دو۔ آ یسٹالٹی کے نے اے پکڑاورمنہ کھول کراس میں تنین بار پھوٹ کا اور فر مایا بسم اللہ ا تاعبداللہ اخساءعد واللہ کھر اسے بچہ پکڑادیا پھر بچہ فورا تندرست ہو گیااور بہ تکلیف بھی نہ ہوئی۔س

امام احمد حضرت ابن عباس بالغفئاسے بیان کرتے ہیں کدایک عورت اینے بیچے کو کے کررسول الله ملافید نم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا بیدد بوانہ ہے۔ کھانے پینے کے وقت اسے دورہ پڑتا ہے اور کھا تا پینا دو بھر کر دیتا ہے رسول اللہ ملاقی کے اس کے سینہ یر ہاتھ پھیرکر دعا کی اسے قے آئی اور کتے کے کالے بیچے کی طرح اس کے پیٹ سے كوئى چيزنكلى اوروه تندرست ہوگيا (رواه احمد في سنده جارص۲۵۴) (غريب من مذالوجه) فرقد

<sup>(</sup>رواه البخاري صحيحه

البداية والنهاية عربي ج١٦ص٠٤٤

<sup>@</sup>رواه احمد في مسنده ج٤ اص ٧ ١ والبيهقي في الدلائل ج٦ اص ٢ ٢

#### معجزات سيدالكونين فأثيانم 🗘 😘 😘 440

شنجی م اسماه گوصالح آ دمی ہے مگراس کا حافظہ درست نہیں۔ ہاں مذکورہ بالا واقعہ اس کا شاہر ہے۔اگر قصہ ایک ہی ہو۔ واللہ اعلم

جن:

مند بزار میں فرقد از سعیدا بن عباس فرائی ندکور ہے کہ مکہ مکر مہ میں آنحضور طالیاتی کے پاس ایک انصاری عورت آئی اس نے عرض کیا یار سول اللہ طالیاتی کے بیٹ جمید جن جھے پر غالب ہے تو آپ طالیاتی نے فر ما یا گراس حالت پر صبر کروتو قیامت کے روز تمہارا کوئی حساب کتاب ندہوگا۔ تو اس نے کہا اس ذات کی تتم جس نے آپ طالی کا برحق مبعوث فر ما یا ہے اندیشہ ہے کہ یہ خبیث برجنہ فر ما یا ہے میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا جھے اندیشہ ہے کہ یہ خبیث برجنہ کردے تو آپ طالی خواتو وہ کھیے میں مبر کروں گی۔ پھر اس کے عرض کیا جھے اندیشہ ہے کہ یہ خبیث برجنہ کردے تو آپ طالی خبیات وہ کو وہ جو ان تو وہ جو انتا ہے اس کیا تو وہ کو ان اندیشہ کے بردے سے چھٹ کرد عاکرتی ''اخساء دفع ہوجا' تو وہ چلا جا تا ہے!

امام بخاری ابن جرت سے بیان کرتے ہیں کہ جھے عطا میں ہے بتایا کہ میں نے وہ دراز قامت سیاہ فام عورت اُم زفر تعب کے بردے سے چٹی ہوئی دیکھی ہے۔ سے

<sup>🛈</sup> ذكره الهيثمي في محمع الزوالد ج٢ اص٧ ٠ ٣ وقال رواه البزار

<sup>﴿</sup> رواه احمد في مسنده ج١ ١ص٧٤ ٢ والبخاري في صحيحه في المرضى ومسلم في صحيحه في البر والصله

<sup>﴿</sup> رواه البخاري المرضى

## معجزات سيدالكونين الأقيام ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

اسدالغابہ میں حافظ ابن اثیر میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ بیام زفر محضرت خدیجہ بھت خویلد کی مشاطہ اور تنگھی چوٹی کرتی تھی۔اس کی عمراس قدر دراز ہوئی کہ عطابن الی رباح مہماا ھےنے اس کا زمانہ پایا 'حمہم اللہ تعالیٰ!

#### اكميه:

مادرزاداندھے کو کہتے ہیں یا وہ خص جسے رات کو دکھائی دے۔ ابرص وہ ہے جس کے جسم پر پھل بہری کے سفید داغ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی دعا سے ایسے مریض شفایا ہو جو اتے تھے۔

جنگ احد میں حضرت قمادہ بن نعمان والفیظ کی آ نکھ چشم خانہ ہے باہرنکل کر دخسار پر لٹک گئی۔ رسول اللہ مظافیظ ہے اسے اپنے دست مبارک سے چشم خانہ میں رکھ دیا اور وہ دوسری آ نکھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگئ ہے حضرت قمادہ کا بوتا عاصم بن عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا۔ آپ نے بوچھا کون صاحب ہیں؟ تواس نے کہا:

آنَى اللهِ أَنْ اللهِ عَلَى الْحَدِّعَيْنَةُ فَرُدُّتُ بِكُفِّ الْمُصْطَفَى أَحُسَنُ الرَّدِّ فَعَادَتَ كَمَا كَانَتِ الْأُوَّلُ آمُرَهَا فَسَاحُسَنُ مَاعَيُنُ وَيَاحُسُنُ مَا حَدُّ

(میں اس مخص کا بیٹا ہوں جس کی آئھ رخسار سے ڈھلک گئی تھی اور رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن رکھ دی تھی۔ وہ بالکل پہلے کی سرح خوبصورت تھی اور طریقہ علاج کیساعمہ ہ تھا۔) خوبصورت ہوگئی۔ دیکھے! وہ آئکھ کیسی خوبصورت تھی اور طریقہ علاج کیسا عمہ ہ تھا۔)

اسدالغابه لابن اثير ج٣٣/٧

البره النبوية لا بن هشمام ج١١ص ٨٢) والدلائل للبيه في ج١١ص ٦٥ والدلائل لابي ١٠٠٠
 ج١١ص ١٦٦-٦٢١

besturdubooks.wordpress.com 

حضرت عمر بن عبدالعزيز عمليات في جواب فرمايا:

تِسلُكَ الْمَكَارِمُ لَاقَعَبَان مِن لَبَن شَيْبًا بِمَاءٍ فَعَادَابَعُدَ أَبُوَالالِ

(بیفضائل اورخوبیال ہیں جوتاریخ میں ثبت ہیں کی کے دوپیالے نہیں کہ ادھریئے اورادهرخارج ہوگئے) پھرآپ نے اسے خوب انعام واکرام سے نواز۔ دارقطنی میں ہے کہ دونوں آ تکھیں و ھلک گئی تھی اور رسول الله منافیل نے درست فرما کیں مگرمشہور ندکورہ بالا بی ہے جس طرح کہ ابن ایخق نے ذکر کیا ہے۔

#### اندهے كاواقعه:

امام احمد محیط اللہ حضرت عثمان بن حنیف سے نقل کرتے ہیں کہ ایک نابینا نے رسول فر مایا ارادہ ہوتو میں آپ کی آخرت کیلئے دعا کروں اور بیتمہاری آخرت کے لئے بہتر ب عاموتو عافیت کی دعا کردیتا ہوں۔اس نے عرض کیا مضور! آپ سال فیز م دعافر مائے (میری نگاہ بحال ہوجائے) چنانچہ آ پسٹاٹلینم نے اسے فر مایا وضوکر کے دورکعت پڑھے اور بہ دعا کر ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُكَ وَاتُّوجَهُ اِلَّيْكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌنَبِيُّ الرَّحْمَةِ آنِي آتَوَجَّهُ به فِي حَاجَتِي هَذِهِ تَتَقَضِيُ

اور بروایت عثمان بن عمر''فشفعه فی عثمان بن حنیف کہتے ہیں اور اس نے بیمل کیا اورشفایاب ہوگیاہے

امام تر فدى عمليات اسے بيان كركے فر مايا ہے۔ حديث حسن صحيح غريب ہے۔ س جارے علم میں صرف ابوجعفر تطمی میں ہے۔ امام بیہ قی نے بھی ابوجعفر تحظمی ابوامامه اسدالغابه ج ۱ ص ۲۹۰ والاستعاب لابن عبدالبر ج ۱ ص ۱۲۷

<sup>(</sup>رواه احمدتمي مسنده ج١٣٨/٤

<sup>﴿</sup> رواه الترمذي في الدعوات

بن سہل بن حنیف والٹیئو 'اس کے چچاعثان بن حنیف والٹیئو سے اسی طرح روایت کی سی ہے۔اس میں ہے کہ عثان بن حنیف نے کہا 'ہم اسی مجلس میں بیٹھے تھے وہ معمولی در بعد آیا 'بینائی بالکل درست تھی' کسی تشم کی کوئی تکلیف نہھی لے

ابن الی شیبہ ترفظات حبیب بن قریط سے بیان کرتے ہیں کہ میر سے والد نابینا تھے۔
رسول الله منافی نی خدمت میں حاضر ہوئے رسول الله منافی نی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے
کہا میرا پاؤں سانپ کے انڈوں پر پڑگیا ہے اور میری بینائی چلی گئ رسول الله منافی نی رسول الله منافی نی رسول الله منافی نی رسول الله منافی نی اس کی آئھوں پر دم کیا اور اس کی بینائی بحال ہوگئ وہ اس (۸۰) سال کی عمر میں سوئی
میں دھا کہ برولیتا تھا ہے

# حضرت على طالله:

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی داللیٰ کی خیبر نیس آئیسیں در د کر رہی تھیں ۔ آپ کا ٹیکٹ نے دم کیا 'فوراً تھیک ہوگئے' پھر بھی آئیسیں در دنہیں ہو ئیس ۔ س

# حضرت جابر بن عليك رظائفية:

# سلمه رضى الله عنها اورسعد طالله:

آ پ ماللین نے حضرت سلمہ بن اکوع داللین کے پاؤں کوچھوا جو جنگ خیبر میں ٹوٹ سیاتھا' وہ فورا صحیح ہوگیا۔ ھے

<sup>🛈</sup> دلائل النبوة للبيهقي ج١٦٧١٦

<sup>@</sup>ذكره حافظ ابن محرفي الاجابة ج ١ اص ٨ ٠ ٣ وابن عبدالبرفي الاستيعاب ج ١ ص ٠ ٣٣

<sup>﴿</sup> رواه البحاري في صحيحه في المغازي ومسلم في صحيحه في فضائل الصحابة

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في المغازي

<sup>﴿</sup> رواه البخاري في صحيحه في المغازي

ای طرح حضرت سعد بن ابی و قاص <mark>دالطنز کیلئے</mark> دعا فر مائی وہ شفایاب ہو گئے گیا۔ ا**بو طا**لب :

بیمی میں ہے کہ آپ منافیا کہ کے چیا ابوطالب بیار ہوئے۔ انہوں نے آپ منافیا کہتے دعا کی درخواست کی تو رسول اللہ منافیا کے دعا فرمائی تو وہ فورا شفایاب ہو گئے یے

ابومسلم خولانى عيث ليرس

حافظ ابن عسا کرمحمر بن زیاد میشاند سے بیان کرتے ہیں کہ ابوسلم خولانی میشاند کی بیوں کو کسی عورت نے غلط رہتے پر نگادیا۔ آپ نے اس عورت کو بددعا دی اورا ندھی ہوگئ بیراس نے آپ میشاند سے گزارش کی اورا پی غلطی کا اعتراف کیا اور آ کندہ ایسا کرنے بیراس نے آپ میشاند سے گزارش کی اورا پی غلطی کا اعتراف کیا اور آ کندہ ایسا کرنے سے بازر ہے کی تسلی دلائی تو آپ میشاند نے دعا کی الہی !اگریہ بیج کہتی ہے تو اس کی بینائی بحال کردئے جنانچہ آپ میشاند کی دعا ہے اس کی بینائی بحال ہوگئی۔ س

بن ابی الدنیا میشند عمّان بن عطاسے بیان کرتے ہیں کہ ابوسلم خولانی میشانیہ کا دستورتھا ، جب وہ گھر میں داخل ہوکر وسط محن میں پہنچ جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں اوران کی بیوی بھی اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہیں اوران کی بیوی بھی اسی طرح اللہ اکبر کہتی ۔ پھر جب وہ کمرے میں داخل ہوکر بیٹے جاتے تو وہ آپ کا جوتا اتارتی اور کھا تا بیش کرتی ۔

ایک رات آپ گھر تشریف لائے اور حسب دستور تھیر کی اور بیوی نے جواب نہ دیا چھرآپ میں اور بیوی نے جواب نہ دیا چھرآپ میں داخل ہو کر تگریر کے بعد سلام کہا تو چھر بھی جواب ندار د و بھی انس اندر بیٹھی تکلے سے زمین کریدرہی ہے اور گھر میں کوئی دیا بتی بھی روش نہیں تو آپ نے بوچھا 'خیر تو ہے؟ اس نے کہاسب لوگ آ رام وراحت سے زندگی بسر کرتے آپ نے بوچھا 'خیر تو ہے؟ اس نے کہاسب لوگ آ رام وراحت سے زندگی بسر کرتے

<sup>(</sup>رواه مسلم في صحيحه في الوصية

<sup>﴿</sup> رواه البيهقي في الدلائل ج١٦ص ١٨٤

<sup>﴿</sup> ذَكُره حافظ ابن عساكر تاريخ دمشق كا في المختصر لابن منظور

ہیں اور ہمارارو تھی سوتھی پر گزراو قات ہے کیا اچھا ہوتا اگر آپ بھٹا تھے امیر معاویہ کے گئی اور ہمارارو تھی سوتھ پاس جاتے وہ آپ کوایک خادم عنایت کردیتے اور پھھاور نوازش کرتے اور ہم عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے۔ بید کلام س کر آپ نے دعا فر مائی الٰہی! جس نے میری بیوی کو غلط راستے پر ڈ الا ہے اس کی بینائی سلب کردے۔

کوئی عورت خولانی تریشانی کی بیوی کو بدپٹی پڑھاتی تھی کہتم اپنے خاوند سے مطالبہ کرو کہ وہ امیر معاویہ ملافقات کر کے اپنی ضرور بیات سے آگاہ کرے وہ لاز ما تبہاری ضروریات بوری کردیں ہے۔

وہ عورت اپنے مکان پر ہے دیاروش ہے اچا تک اس کی بینائی چلی گی۔اس نے کہا تہا رادیا بچھ گیا ہے۔ اہل خانہ نے کہا تہا رادیا بچھ گیا ہے۔ اہل خانہ نے کہا تہیں تو پھراس نے کہا 'بس میری بینائی چلی گئی ہے۔ وہ فوراً ابومسلم خولانی کی خدمت میں حاضر ہوئی اللہ کا واسطہ دیے گئی اور منت ساجت کرنے گئی تو آپ بھالی نے دعافر مائی اوراس کی بینائی بحال ہوگئی اور آپ بھالیہ کے بوگئی ہوگئی ہوگ

#### ما نده:

دسترخوان جس کا تذکرہ سورۃ (سورہ ما کہ ہ آ بت ۱۱۱سے ۱۱۵) کی چار آیات میں ہے۔علاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ بید دسترخواں اتر ایا نہیں جمہور کا مشہور تول ہے۔ ہے کہ نازل ہوا ہے اور اس کے اندر جو کھانے آئے تھے اس میں بھی اختلاف ہے۔ تاریخ میں ہے کہ اموی دور حکومت میں موی بن نصیر میں ہے کہ فرب نے بید دستر خوان کی خرانے میں پایا تھا۔ بیطلائی طشتری تھی جس پرموتی کے ہوئے تھے۔موی بن نصیر فوان کی خوان کی خدمت میں ارسال کیا وہ ان کے پاس رہاان کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی خدمت میں ارسال کیا وہ ان کے پاس رہاان کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی خدمت میں آدسال کیا وہ ان کے پاس رہاان کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی خدمت میں تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ بید حضرت سلیمان علیہ السلام کا دسترخوان تھا۔ وسترخوان تھا۔

بقول امام ابن کیر میزالیہ یہ بات ذرابعیداز قیاس ہے کیونکہ عیسائی ماکدہ کے قصرے قطعہ تابلد ہیں واللہ اعلم۔ (تغیر ابن کیرج ارس ۱۵۵) الغرض ماکدہ کے نزول میں اختلاف اللہ المی جگہ پر ہے تازل ہوایا نہ محررسول اللہ فاللہ کا کہ استرخوان میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہے بار ہا اضافہ ہوا کھانے سے تناول کے وقت تبیج کی آ وازیں سنائی ویق تھیں اور معمولی بار ہا اضافہ ہوا کھانے تناول کے وقت تبیج کی آ وازیں سنائی ویق تھیں اور معمولی طعام سے متعدد دفعہ ہزار ہا افراد نے کھانا تناول فرمایا اور کھانا جوں کا توں باتی بچا رہا تھا۔ ا

# ابومسلم خولانی میشاند:

كاايك عجيب وغريب واقعه حافظ ابن عساكر مِينظة 'اسحاق بن يجيٰ ملفي مِعظظة اوزاعی مُحِینت کھنٹ کے بیں کہ ان کے قبیلے کے چندلوگوں نے یو جیما کیا جج کا ارادہ ہے؟ آب مواللہ نے فرمایا ہم خیال احباب ہوں تو ارادہ ہے۔سب نے کہا واہ سجان الله! ہم آپ کے ہم سفر ہیں تو ابوسلم خولانی نے کہا آپ میرے رفیق سفرنہیں۔میر ب ساتھی اور رفیق سفرایسے احباب ہیں جوزا دسفراور سامان راہ سے بے نیاز ہیں۔انہوں نے کہا داہ سجان اللّٰہ کیا بلا زاد بھی سفر ہطے ہوسکتا ہے؟ فر مایا' ہاں! برندوں کونہیں دیکھتے وہ صبح شام توشداورسامان کے بغیر چلتے بھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کورزق مہیا کرتا ہے۔ یہ خرید وفروخت سے بے نیاز ہیں تھیتی ہاڑی ہے بالکل مستغنی ہیں' انہوں نے کہاا جھاہم سب آپ کے ہمراہ سفر کیلئے تیار ہیں تو آپ نے فرمایا تیار ہوجاؤ چنانچہ وہ غوطہ دمشق سےروانہ ہوئے تو بالکل بے سروسامان تھے جب ایک منزل طے کی تو ابوسلم خولانی سے عرض کیا کھانا اور جانوروں کیلئے جارہ درکارے آپ نے فرمایا ہاں ہاں ضرور ملے گا۔ پھر ذرا ٹھکے اورمسجد کا رخ کیا' اس میں دورکعت نماز کے بعد دعا کی۔الٰبی! تیری ذات میرے مقصد سفرے آگاہ ہے۔ میں تیری طاعت وفر مانبرداری کیلئے گھرسے لکلا ہوں۔ میں نے بڑے بنوں اور بخیل دیکھے ہیں ان کے پاس مہمان آ جا کیں تو وہ بھی دل کھول

البداية والنهاية عربي ج١ ، ص ٤٣٥

کرمہمان نوازی کرتے ہیں ہم تیرے مہمان اور زائر ہیں ہمارے خور دونوش کا اہتما ہم المحر اور جانوروں کیلئے چارہ بھیج چنانچہان کے سامنے دستر خوان بچھا دیا گیا ٹرید کا برتن رکھ دیا گیا بفقدر کفایت پانی مہیا کر دیا گیا اور چارہ بھی پیش کر دیا گیا مگر کسی کومعلوم نہ تھا کہ بیہ کہاں سے انتظام ہور ہاہے۔ واپسی تک مسلسل ای طرح انتظام ہوتار ہا۔

روزانہ دو وفت سب پر مائدہ نازل ہوتا تھااورسوار بوں کیلئے چارہ وغیرہ۔ بیسب نبی کریم ملائلیکم کی خالص اتباع وطاعت کاثمرہ ہے۔ل

# سابقہ امتوں کے واقعات بذریعہ وحی بتانا:

میں تہمیں بتادیا ہوں جوتم کھا آئے ہواور جوائے گھر میں رکھ کرآ وکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوقید بوں کوفر مایا جو کھا ناتہ ہیں علیہ السلام نے دوقید بوں کوفر مایا جو کھا ناتہ ہیں دیا جا تا ہے وہ ابھی آئے نہ یائے گا کہ اس سے پہلے میں تہمیں بتادوں گا۔ بیان چیزوں میں سے جومیر سے رب نے مجھے بتائی اور سکھائی ہیں تا

یہ بات انبیاء کیم السلام پرآ سان اور معمولی بات ہے۔ رسول الله مالی کے گزشتہ واقعات بتائے جن میں سرموفر ق نہیں ای طرح حالات حاضرہ کے بارے بتایا جومن و عن صحیح ثابت ہوا۔ (یہ بات بیش نگاہ رہے کہ یہ پوشیدہ واقعات انبیاء کیم السلام وی اللی کے ذریعے بتاتے ہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ''یہ ان چیز وں میں سے ہومیر سے رب نے مجھے بتائی اور سکھائی ہیں'' میں

# ظالمانه محيفه:

المورة آل عمران 19

۳۷ سوره يو سف ۲۷

صوره يوسف أيت٣٧

## معجزات سيدالكونين أليَّيامُ ۞ ١٩٨٨ ٢٠٠٠ معجزات سيدالكونين أليَّيامُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِل

اور بیتحربر کعبه کی حبیت پرآ ویزاں کردی ٔ بامراللی اسے دیمک جاٹ می صرف اللہ کا نام باقی رہا۔ایک روایت میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام جا ٹاعظمت وتفذی کی خاطر کہ ظالمانہ صحیفہ میں ثبت ندر ہے۔

رسول الله والمحافظ المحالية على المحالية المحال

اسیران بدر میں حضرت عباس دانٹی تھے آپ نے اس سے فدیہ طلب فر مایا تو اس نے کہا تہی وست ہوں کو کی مال نہیں۔رسول اللہ کافیا کے نے فر مایا آپ نے اور چی ام فضل نے دہلیز کے بنچے مال ودولت دبایا تھا اور آپ نے چی سے کہا تھا اگر میں قبل ہو گیا تو بچوں کیلئے کافی ہے 'تو عباس بے ساختہ بول اٹھے واللہ یارسول الله کافیا کم است کی بجر اللہ تعالیٰ میرے اورام فضل کے اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے۔

جس روز عبشه میں اسحمہ نجاشی فوت ہوا آپ مظافی آنے اسکی موت کی خبر دی اور اس کی نماز جناز ہ پڑھائی اسی طرح آپ مظافی آئے منبر پر جنگ موتہ کے امراکی شہادت کی خبر دی اور آپ مجافیہ کی آئیسیں اشکیارتھیں ۔ سی

حضرت حاطب بن بلتعه رضي عنه:

حضرت حاطب بن بلتعه والفيئ في ايك كمتوب بنام قريش مكه ارسال كيار

اسيرة البوية لابن هشام ج١ اص ٣٧٧

<sup>ً</sup>ا ﴿احرجه ابن اسحاق في السيرة ج١ اص٤٣٤ وابو نعيم في الدلائل ج٢ اص٤٦٠ [

جو قدتقدم الحديث

آ پسٹاٹیڈیم نے اس مکتوب کے بارے لوگوں کو بتایا۔حضرت علی ڈاٹٹیئۂ حضرت زبیر دی گئے۔ اور حضرت مقداد رٹائٹیئۂ کواس کے تعاقب میں بھیجا۔وہ مکتوب اس عورت (سارہ) نے اپی چوٹی یا نیفہ سے نکال کران کے حوالے کردیا ہے۔

سریٰ کے تل کی خبر:

# ز مداور قناعت:

ان حامد الفقیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زہداور دنیا سے نفرت کے بالمقابل رسول اللّٰہ مُلِیّٰتُہُ کَا زَہداور قناعت پیش کیا ہے کہ آپ مُلِیّٰتُہُ کے سامنے دنیا کے خزانے پیش کئے اور آپ مِلْلِیّٰتُہُ کے ان سے اعراض کر کے فرمایا کہ جھے ایک روز بھوک اور دوسرے روز کھانا پسند ہے۔ آپ مُلِیْ اُلِیْ کے ۱۳ حرم تھے ماہ دو ماہ تک چولہا نہیں جاتا تھا صرف پانی اور کھجور پر گزارہ تھا۔ رات کو دیا نہیں جاتا تھا اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندھا۔ مسلسل تین روز گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ آپ مُلِیْقُونُم کا بستر چرمی تھا اس میں کھجور کے سام تھے اور لباس کوخود پوند کے جرے ہوئے ورلباس کوخود پوند کے اور سام کی کو فود ورائی کی کے بال غلہ کے عوض گروی تھی ہے۔ اُلی کے اُلی آپ سام کھور کے اُلی آپ سام کھور کے اور کیا ہے۔ آپ مُلی کے بال غلہ کے عوض گروی تھی ہے۔ اُلی کا دود ہوند دو ھا'جو تے اور لباس کوخود پوند کے بال غلہ کے عوض گروی تھی ہے۔

<sup>(</sup>رواه البخاري في صحيحه في المغازي

البداية والنهاية عربي ج٦ /ص٤٣ ٢

besturdubooks.wordpress.com بشارت:

حضرت مريم عليهاالسلام كوحضرت عيسل عليهالسلام كي ولا دت كي خوشخبري دي محقي اس طرح حضرت آمندکو بھی حمل کے دوران بشارت ملی کد آپ مالی نیز کے سی مہارک میں اس قوم کا سروارے اس کا نام محمل کا کیا کے کہ کا کا اس کا ان کیا ہے۔)

# ولاوت مبارك كى روايات:

اس روایت اور اس سے پہلی دوروایتوں میں سخت نا قابل اعتبار باتنیں ہیں اور میں نے اپنی کتاب میں اس سے زیادہ تا قابل اعتبار روایات بیان نہیں کیس اور میرا دل ان کے نکھنے کو نہ جا ہتا تھا مگرمحض حا فظ ابونعیم کی پیروی کر کےلکھ دی ہیں ۔ خصائص کبریٰ للسيوطي ص يهروم ج اسند ميں ابو كر بن الى مريم م ١٥٦ ه ضعيف ہے سعيد بن عمروانصاری اوراس کا والدعمر د انصاری دونوں غیرمعروف ہیں' ولائل ابونعیم ص ۱۳۴۰ ص۵۳۵م۳۳ ه حاشيه بروايت ميلا دص ۲۳۰

حافظ ابوتعیم اصبہانی نے میلا د کے بارے میں ایک طویل حدیث بیان کی ہے ہم وہ نقل کرتے ہیں کہ ہاری کتاب سیرت النبی کا اختیام اورافتتاح کیساں مُوجِائِدُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكَلَانُ

ابونعیم عمرانصاری ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وی خون نے فرمایا کہ محد ٹائٹیٹے کی علامات میں ہے ایک بیہ ہے کہ اس رات قریش کے جملہ جانوروں نے کہا' رب كعبه كانتم إرسول الله المُعْلِينِ ما ورشكم من آجيك بي آب المُعْلِينِ مِهان كي امان اورلوكون کیلئے چراغ (ہدایت) ہیں۔قریش اور دیگر قبائل کی کا ہنہ عورتوں کے جن ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اوران سے علم کہانت چھن گیا اور دنیا کے باوشاہوں کے تخت اوند ھے ہو گئے اورسلاطین گو تنگے ہو گئے ۔مشرق کے دحشی جانوروں نے جا کرمغرب کے دحشی جانوروں کومبارک باد دی۔اس طرح بحری مخلوق نے ایک دوسرے کوخوشخبری سنائی محمل

کے ہر ماہ کے اختیام پرزمین اور آسان سے بیصدا آتی تھی بشارت ہوکہ ابوالقاسم میموں وہ مبارک کے زمین پر ظہور کا وقت قریب آچکا ہے۔ آپ طافیا کے نمیں رہے اس اثنا آپ طافیا کے والد ماجد فوت ہو گئے تو ملا تکہ نے کہا ہمارے الدو معبود تیرا نبی بیتیم ہوگیا ہے تو اللہ تعالی نے ملا تکہ سے فر مایا میں اس کا ولی محافظ اور مددگار موں نمی اس کا ولی محافظ اور مددگار ہوں نمی اس میمون ومبارک ہستی کی ولادت سے برکت حاصل کرو اور اللہ تعالی نے ہوں نمی بیدائش کے وقت آسان اور جنت کے دروازے کھول دیئے۔

حضرت آ منہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حمل کے چھ ماہ گزرے تو خواب میں کسی نے میرے پاؤں پر خلوکر مارکر کہا آ منہ رضی اللہ عنہا! سارے جہان کا سردار تیرے شکم میں ہے جب وہ پیدا ہوتو اس کا نام محمر مثل تی تی رکھنا۔

حضرت آمندرضی الله عنها آپ بیتی سنایا کرتی تھیں کہ ولا دت کے وقت جو تکلیف عورتوں کو پیش آتی ہے وہ مجھے پیش آئی میں گھر میں تنهاتھی عبدالمطلب طواف کو گئے تھے غرض میری اس حالت کا کسی فر دبشر کو علم نہ تھا۔ میں نے سوموار کے روز سخت دھا کے کی آ واز سنی اور میں ڈر کرسہم گئی اور میں نے ویکھا کہ سفید پرندے نے اپنا پر میرے ول پر پھیرا ہے اور میراد کھ در دکا فور ہو گیا۔

' پھر میں نے ایک طرف دیکھا کہ سفید رنگ کا شربت ہے میں پیای تھی اور دھ جھے
کر پی گئی اور مجھے عظیم نورانیت حاصل ہوئی پھر میں نے دیکھا کہ چند قد آورخوا تین ہیں عبد المطلب کی لڑکیاں جیسی ہیں وہ مجھے غور سے دیکھر ہی ہیں میں تعجب سے کہدرہی ہوں مائے ان کومیرا حال کیے معلوم ہو گیا۔میری حالت بگڑ گئی اور لمحہ بہلحہ میں زوردار آوازین رہی تھی اسے ایک طویل عریض سفیدریشی جا درنظر آئی جو فضا میں بھیلی ہوئی تھی اور کوئی کہدرہا ہے اسے لوگوں کی آئکھوں سے چھپالؤ میں نے فضا میں معلق چند مردد کیھے ان کے ہاتھوں میں جاندی کے آفا ہے ہیں اور میرے بدن سے موتی کی طرح لیسے ان کے ہاتھوں میں جاندی کے آفا ہے ہیں اور میرے بدن سے موتی کی طرح لیسے کے قطرے سے فیک رہے ہیں جو کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہیں اور میں دل ہی

دل میں کہہ رہی ہوں کاش عبدالمطلب آ جائیں۔ میں نے پرندوں کا ایک غول ویکھا معلوم نہیں وہ کہاں سے آیا اور میرے کمرے میں آگیا ان کی چونچ زمر دکی ہے اور پریا تو تی اللہ تعالیٰ نے میری بصیرت سے حجابات وور کر دیئے اور میں نے روئے زمین کا مشرق ومغرب و کمچے لیا اور مجھے تمن علم نظر آئے۔ ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کعہ کی جھت یر۔

اب جھےدرد کی نکلیف بچھ زیادہ ہوگئ گویا جھے چند عور تیں میک لگائے بیٹھی ہیں چر اتنی عور تیں جمع ہوگئیں کہ ان کے علاوہ گھر کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی۔اس اثنا میں محمر من کھی ہوگئیں ہونے ہیں نے دیکھا وہ بجدہ میں ہے اوردوالگیوں کو دعا کی طرح آسان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر میں نے ایک سفید بادل دیکھا جوآسان سے نیچ آکراس پر چھا گیا ہے اور پچ جھ سے اوجھل ہوگیا۔ات میں ایک منادی کو سناوہ کہ رہا آکراس پر چھا گیا ہے اور پچ جھ سے اوجھل ہوگیا۔ات میں ایک منادی کو سناوہ کہ رہا ہے کہ محمد فالقین کی و مشرق و مغرب میں گھمادو اور تمام سمندروں کے اندر لے جاؤ کہ وہ آپ کا گھی ہوگا کے اس کی میں اور ان کی معلوم ہوجائے کہ ان کا اس کا بیان کی بدولت دنیا سے شرک اور کفر منادیا جائے گا۔ پھرآنا فانا بادلی جھٹ نام ماحی ہے ان کی بدولت دنیا سے شرک اور کفر منادیا جائے گا۔ پھرآنا فانا بادلی جھٹ گیا' آپ وودھ سے زیادہ سفید لباس میں لیٹ نظر آئے' جس کے نیچ سبزریشم ہواور ہاتھ میں سفید موتی کی تمین چاہیاں ہیں اور کوئی کہدر ہا ہے کہ محمد فائلا کے نے سرت وعزت ہوں اور نبوت کی چاہیاں پکڑی ہیں۔ اجافظ ابونیم ہونے تھے اسے بیان کر کے جیپ سادھ گئے ہیں اور بدروایت حددرج غریب ہے۔

# صرصري عن الله كاكلام:

شیخ جمال الدین ابوزکریا کی بن بوسف بن منصور بن عمرانصاری میزاند صرص ک حافظ صدیث ما برلغت عاشق رسول حسان دافتی افتی ابسارت سے محروم بصیرت سے مالا مال تا تاریوں کے ماتھوں ۲۵۲ ھیں بغدادیس شہید ہوئے۔اپ ایک قصیدہ میں فرماتے ہیں۔

((ذکرہ السیوطی فی المحصائص ج ۱ رص ۱۸ دو فال احرجہ ابونعیم فی الدلالل حرب میں المدلالل حرب میں جہاں میں ج

besturdubooks.wordpress.com

مَعْزات سِيداللو بِن اللهِ أَنْ اللهُ الل

(محد طَالِقَائِمُ رحمت عالم بین صلالت و گراہی نے جوفقنہ پھیلا دیا آپ اس کی اصلاح فرمارہ بیں اگر شوس بہاڑوں سے داؤ دعلیہ السلام کیلئے صدائے بازگشت آئی اورلوہا نرم ہوا۔ تو اس طرح مھوس بہاڑ آپ مال اللہ کی تھیلی سے زم ہوجائے اور شکریزوں سے آپ کے ہاتھوں میں شبیح کی آواز آئی۔ اگر موی علیہ السلام نے عصاکی ضرب سے چشمہ بیداکردیا تو اس طرح آپ کی تھیلی سے بھی یانی کے سوتے بھوٹے۔

وَإِنْ كَانَتِ الرِيْحُ الرُّحَاء مُطِيعةً مُسلَيْسَانَ لَاتَأْلُو تَرُوحُ وَتَسُرَحُ فَإِنَّ السَّسِاكَ الْتَالُو تَرُوحُ وَتَسُرَخُ فِإِنَّ السَّسِاكَ النَّ لِنَصْرِ بَهِ الْحَصُمُ يَكُلَحُ بِرُعُبٍ عَلَى شَهْرِ بِهِ الْحَصُمُ يَكُلَحُ وَإِنَ أَوْتِنَ الْمُلُكُ الْعَظِيمُ وَسَحَّرَتُ وَإِنَ أَوْتِنَ الْمُلُكُ الْعَظِيمُ وَسَحَّرَتُ لَهُ الْحِنُ تَشْفِى مَارَضِيهِ وَتَلُدَحُ فَا لِنَّ مَفَاتِينَ المُلُكُ الْعَظِيمُ وَسَحَّرَتُ فَالِنَّ مَفَاتِينَ المُلُكُ الْعَظِيمُ وَسَحَرَتُ وَالْ أَوْتِنَ الْمُلُكُ الْعَظِيمُ وَسَحَرَتُ لَهُ الْحِنُ تَشُفِى مَارَضِيهِ وَتَلُدَحُ فَا إِنَّ مَفَاتِينَ اللَّهُ الْكُنُورِ السَّرِهَا وَاللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَارِقِيمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُتَالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِي الللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُولِمُ الْمُلْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْ

(اگرسلیمان علیه السلام کیلئے ہواضح شام تابع فرمان تھی۔ (پس بادصبا ہمارے نبی

خوفز دہ تھا۔ اگر اے عظیم مملکت عطا ہوئی ہے اور جنات اس کے تابع میں جو مریضوں کیلئے تگ ودوکرتے ہیں۔ (جملہ خزانوں کی جابیان آپ کوعطا ہوئیں کیکن قناعت پیند زامدنے پھرواپس لوٹادیں)

> وَإِنَّ كَسَانَ إِبُسِرَاهِيَسُمُ أُعُسِطِسَى خُملَّةً وَمُوسْنِي بِتَكْلِيْمِ عَلِي الطُّورِ يَمُنَحُ فَهٰ ذَا حَبِيُ بِ لَ حَالِيُ لُ مُكُلِّمٌ وُ خُصِصَ بَسالسرُّ وَيَاوَبِ الْحَقِّ اَشُرَحُ وُ خُصِّصَ بِالْحَوْضِ الْعَظِيُمِ وَبِاللُّوا وَيَشْفَعُ اللَّعَ اصِيُّنَ وَالنَّارُ تَلُفَح وَبِالْمَقْعَدِالْآعُلْيِ الْمُقَرَّبِ عِنْدَهُ عَطَاءٌ بِبَشرَاهُ أَقُرُوا أَفُرُوا أَفُرَرُ وَافُرَحُ

(اگرابراہیم خلیل ہیں اورموی کو وطور پراللہ تعالی ہے ہم کلام ہیں۔ پس آپ مُلَاثِيِّكُم صبیب خدا ہیں بلکے خلیل ہیں ان سے خدا ہم کلام ہوااور دیدار الہی نصیب ہوااور حق بات بى بيان كرتابول \_ (روزمحشر حمد كاعلم اور حوض كوثر صرف آب بى كوعطا بوگا \_ جنم ك شعله بارآ گ سے آ ب گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔اللہ تعالیٰ کے ہاں آ ب کومقام محمود عطا ہوگا میں اس بشارت برفر حاں اور نازاں ہوں)

> وَبِالسُّرُّتُهَ الْعُلْيَاالُاسِيُلَةِ دُونَهَا مَرَاتِبُ أَرُبَابُ الْمَوَاهِبِ تَلْمَحُ وَفِسى جَنَّةِ اللهِ رُدُوسِ أَوُّلُ دَاحِلٌ لَسةُ مَسايُسرُالْابُسوَابِ بِالْخَارِيُّ هُتَحَّ

(آپ بلندر تبہ پر فائز ہیں اس کے درے ارباب ففنل و کرم کے مرتبے ہیں۔

کھلے ہو نگے)

> هَذِا آخِرُ مَا يَسَرَ اللَّهُ جَمْعَهُ مِنَ الْآخُبَارِبِالْمُغِيْبَاتِ الَّتِي وَقَعَتُ إِلَى زَمَانِنَامِمَّايَدُخُلُ فِي دَلَائِلِ النَّبُوةِ وَاللَّهُ الْهَادِيَ



| **. 4 | Ē.,  | < | ملت    |
|-------|------|---|--------|
| يت    | ديدر |   | بمنضيع |

uoress.com

| 0             |              | ملنےکےدیگرپتے                                     |   |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------|---|
| · Sesturdulos | 042-37360541 | مكتبه عائشة حق سنريث اردو بإزارلا مور             | O |
| V             | 042-37224228 | مكتبدرهمانية غزنى سثريث اردوبازارلا بور           | ٥ |
|               | 042-37228196 | مكتنيه سيداحمه شهيدانكريم ماركيث اردوبازارلا بهور | 0 |
|               | 042-37353255 | اداره اسلامیات انارکلی باز ارلا بور               | ٥ |
|               | 041-2618003  | مكتبة الفقير سنت بوره فيصل آباد                   | ٥ |
|               | 041-8715856  | مكتبهالعارفى ستياندروذ فيفل آباد                  | ٥ |
|               | 061-4544965  | مكتبهامدادية في بسيتال روؤ ملنان                  | 0 |
|               | 061-4540513  | اداره تالیفات اشر فیه چوک فواره ملتان             | ٥ |
|               | 062-2874815  | ستابستان شابی بازار بهاولپور                      | ٥ |
|               | 051-5771798  | كتب خاندرشيد بيرادبه بإزارراولپنندي               | 0 |
|               | 081-662263   | مکتبه رشد پیسر کی روز کوئند                       | 0 |
|               | 021-32211998 | كلتبه دارالقرآن اردو بإزاركراتي                   | 0 |
|               | 021-32213768 | دارالاشاعت اردو بإزار كراچي                       | ٥ |
|               | 021-34918946 | مكتبه منميه بنوري ناؤان كراجي                     | 0 |
|               | 021-34914596 | اوارة الانور بنوري ۽ وَانَ مرايِي                 | 0 |
|               | 091-2567539  | وارالاخلاص قصدخواني بإزار بيثاور                  | 0 |
| <b>i</b>      | 021-34975024 | بيت الكتب ككشن ا قبال كرا چى                      | 0 |
|               | ىب فرمائيں   | اس کے ملاوہ ملک بھر کے اہم کتب خانوں سے طا        |   |

DAR-UL-MUTALIAH Near Old Water Tanki Hasilpur Mandi Tel:062-2442059-0300-7853059 E.Mail darulmutahah/a yahoomail com



Tel:062-2442059-0300-7853059